### وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَيِّثُ (القرآن)



جازبیت عار**ف**بالندشخ الزبال تضرمولانا **محرفم الرمال اله آب**ادی <sup>بط</sup>اق

موّلف مفتی مخشفیق شاه بھی<mark>ائی بڑودو</mark>ک





مفتى لميتيفين شاه بحالى بزوددى

#### تفصيلات

### بلاترميم طباعت ونشرواشاعت كى عام اجازت ہے۔

نام كتاب : گلدسةُ احاديث (حصهُ دوم)

مؤلفه : مفتی محمر شفیق شاه بھائی بر و دوی

تشجيح وتنقيح : قاري ناظر حسين صاحب ہتھوڑ وي فلاحي منظلۂ

استاذ: دارالعلوم فلاح دارين تركيسر، تجرات

كمپيوٹر كتابت: رشيداحرآ چيودي (فون:09428689113)

طبع رابع: ۲۰۱۲ اه مطابق:۲۰۱۲ ء

تعدادِصفحات : ۲۹۲

### کتاب مندرجه ذیل جگهول پردستیاب ہے۔

(۱) مفتی محمد شفق شاه بھائی براوروی (09825315073)

(۲) مكتبه دارالمعارف الله آباد، بي/ ۱۳۹ وصي آباد، الله آباد، يو يي ۲۱۱۰۰۳ (۲)

Farid Book Depot Pvt Ltd (r

No.2158, M P Street, Darya Ganj, Delhi 110002

Phone: +911123289786, 23289159, 23280786

Mobile: 09910518950,



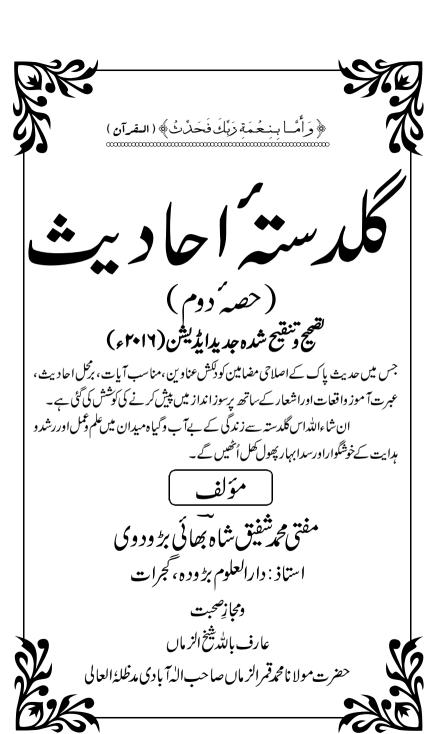

| کلدستهُ اعادیث (۲) کلدستهُ اعادیث (۲)   | XXX(     |
|-----------------------------------------|----------|
| (۸) فضائل رمضان                         |          |
| (٩) فضائل روزه                          |          |
| (۱۰) عظمت قرآن                          | 174      |
| (۱۱) نمازتراوت کی                       | 12       |
| (۱۲) فضائل اعتكاف                       | 102      |
| (۱۳) شبِ قدر                            | 102      |
| (۱۴) عظیم الثان انعام بصورت عیدین       | ٢٢١      |
| (١٥) سيرت ابراهيم خليل الله عليه السلام | ام کا    |
| (۱۲) حج کا منظر کتاب وسنت کی روشنی میں  | 19+      |
| (۱۷) يوم عرفه کی فضيات                  | 191      |
| (۱۸) قربانی کی حقیقت وفضیات             | <b>*</b> |
| (۱۹) محرم الحرام كى حرمت وعظمت          | ۲۱۳      |
| (۲۰) يومِ عاشوراء کی فضيلت              | 777      |
| (۲۱) سيرت ِ سبط پيغمبر علائقايل         | ۲۳۳      |
| (۲۲) شانِ صحابه رضی الله عنهم الجمعین   | 444      |
| (۲۳) شانِ علم وعلاء                     | ۲۷۸      |
| (۲۴) دین کی سمجھاوراس کی علامت          | ۲۸۸      |

ا کلاستهٔ احادیث (۲)

#### اجهالي فهرست مضامين

| صفحہ | عناوين                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲٠   | 🏶 حرف ابتداءاز: مؤلف كتاب                                           |
| ۲۵   | 🍪 حرفے چنداز: فقیه العصرعلامه خالد سیف الله صاحب رحماتی مدخلهٔ      |
| 12   | 🍜 حرفِ زرّیںاز : علامه خیر محمر کلی حجازی دامت بر کاتهم             |
| ۲۸   | 🕸 حرف د کنشیساز: مفکر ملت حضرت مولا ناعبدالله صاحب کا بودروی مدخلهٔ |
| ۲9   | 🕸 حرف شيريناز: مولا ناميم کليم صد تقى صاحب دامت برکاتهم             |
| ۳۱   | 🕸 حرف ِ خسیناز: مفتی عبدالرزاق بھو پالی دامت بر کاتہم               |
| ٣٢   | (۱) الله جل جلالهٔ کے نام کی عظمت وفضیلت                            |
| سهم  | (۲) اسلامی احکام سے اتفاق اورامن کا پیام                            |
| ۵٠   | (۳) اسلام اپنے ابتدائی اورانتہائی دور میں                           |
| ۵۹   | (۴) حسنِ اخلاق                                                      |
| 49   | (۵) اتفاق کی اہمیت اوراختلاف کی مذمت                                |
| ∠9   | (۲) اسلام میں سلام کی اہمیت اوراحکام                                |
| 9+   | (۷) تقویٰ: دارین کی نعمتوں کا سرچشمہ                                |

### تفصيلى فهرستِ مضامين

| صفحه       | عناوين                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ (۱) الله كے نام كى عظمت وفضيلت                                |
| ٣٣         | تېږير                                                           |
| ٣٣         | الله جل شانه کو ہراس نام سے بگار سکتے ہیں جواس کی شایانِ شان ہو |
| ٣٦         | الله جل شانهٔ کے اساءِ حسلٰی                                    |
| ٣٧         | لفظِهِ 'الله' جل شانهٔ کی تحقیق                                 |
| ٣2         | ایک حیرت انگیز حکایت                                            |
| ٣٨         | الله جل شانهٔ کی رفعت                                           |
|            | لفظِ 'اللهُ' حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے                           |
| ۴٠         | لفظِر ْ اللَّهُ ، رَجِمَلَى مُكتبه                              |
| اسم        | شوامِدِ قدرت<br>شوامِدِ قدرت                                    |
| 4          | الله جل شانهٔ کامقدس نام کا ئنات کی روح                         |
| سام        | 🕸 (۲) اسلامی احکام سے اتفاق اور امن کا پیغام                    |
| سهم        | امن وا تفاق اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے                          |
| ٨٨         | اسلام اپنے نام اوراحکام سےامن وا تفاق کا پیغام دیتا ہے          |
| ۲۶         | فتح مكه كاواقعه، پيغام امن وا تفاق كا بهترين نمونه              |
| <b>ሶ</b> ለ | مومن ومسلم كى شان اور حقیقى بهجان                               |
| ۵٠         | 🐵 (۳) اسلام اینے ابتدائی اور انتہائی دور میں                    |
| ۵٠         | اسلام کاابتدائی دور                                             |

|   | <u>گلدستهٔ احادیث (۲)</u>                                                                                      |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | ر کی حقیقت،اہمیت اور ضرورت                                                                                     | (۲۵) تقلیا         |
|   | بت ِاسلامیه اور پرده کی پابندی                                                                                 | (۲۷) شریه          |
|   | عورت کی علامات اوراس کے فضائل                                                                                  | (۲۷) نیک           |
|   | ا جی زندگی کا حسین تصوّر                                                                                       | (۲۸) از دو         |
|   | ت مساجد                                                                                                        | (۲۹) عظمه          |
|   | الله اور حضرت محمد رسول الله سِلْقِيقِيمْ                                                                      | •الا (۳ <b>٠</b> ) |
|   | ي عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عِلْ | (۳۱) نام           |
|   | والنبي شِالنَّيَةِ لِيْنِ                                                                                      | (۳۲) میلا          |
| 2 | راح النبي طِلْنَيْ يَقِيمُ                                                                                     | (۳۳) معر           |
|   | براًت                                                                                                          | (۳۴) شبه           |
|   | تل تبجد                                                                                                        | (۳۵) فضاً          |
|   | ائل جمعه                                                                                                       | (۳۲) فضا           |
|   | ام کا نظام ِ ز کو ۃ اوراس کی برکات                                                                             | (۳۷) اسل           |
|   | شی اسلامی نقطه نظر سے                                                                                          | (۳۸) خورک          |
|   | مِ ورا ثت كى اہميت وعظمت                                                                                       | 61(mg)             |
|   | ل دعا                                                                                                          | (۴۰) فضائًا        |
|   |                                                                                                                |                    |

| <u> </u> | گلدستهٔ احادیث (۲)                     |
|----------|----------------------------------------|
| ∠9       | سلام سے سلامتی وجود میں آتی ہے         |
| ۸٠       | اسلامی سلام سے بہتر کوئی سلام نہیں     |
| ۸۲       | سلام کی مشر وعیت و جامعیت              |
| ۸۳       | سلام کی برکت سے محبت و جنت نصیب ہوگی   |
| ۸۵       | اسلامی سلام واقعات کی روشنی میں        |
|          | سلام کے احکام                          |
|          | سلام کی فضیلت                          |
| 9+       | 🕸 (۷) تقویل: دارین کی نعمتوں کا سرچشمہ |
| 9 •      | تقویٰ کے معنیٰ                         |
| ۹۲       | تقو کی کی اہمیت                        |
| ٩٣       | تقو یٰ کی حقیقت                        |
| ٩٣       | تقویٰ آسان ہے                          |
|          | تقویٰ کے تین درجات                     |
|          | ايك عبرت ناك واقعه                     |
|          | تقوی کا کا تیسرااورسب سے اعلیٰ درجہ    |
|          | تقویٰ کے انعامات<br>                   |
|          | رزق کی وسعت                            |
| ۱۰۳      | ہر طرح کی آ سانی اور سہولت             |
| ۱۰۴      | ﴿ (٨) فضائل رمضان                      |
|          | رمضان اوراس کے معانی واسرار            |
| ۱۰۲      | رمضان کی حثیت                          |
| ۱۰۸      | رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت          |

| <b>∞</b> |                                      | گلدستهُ احادیث (۲)         |             |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ۵r       | _<br>وہاں وہاں سحر ہوئی              |                            |             |
|          |                                      |                            |             |
| ۵۳       |                                      | -الزام اوراس كاإزاله       | اسلام پرایک |
|          |                                      |                            |             |
|          |                                      |                            |             |
|          |                                      |                            | *           |
|          |                                      |                            |             |
|          |                                      | · ·                        |             |
|          |                                      |                            |             |
|          |                                      |                            |             |
|          |                                      |                            |             |
|          | قاضا ہے                              |                            |             |
|          | اختلا <b>ف کی مذمت</b>               |                            |             |
|          | ن سے چلتا ہے                         |                            |             |
|          |                                      |                            |             |
|          | م كسبب تقا                           | •                          |             |
| ۷٢       |                                      | آموز واقعه                 | ایک مدایت   |
| ۷۳       | چىنېيىن بگارسكتا<br>چىچەيىن بگارسكتا | ايك وجود بن جائے تو كوئي َ | امت مسلمهأ  |
|          | <i>ج</i>                             |                            |             |
|          |                                      |                            |             |
| ۷۷       | ف پاک کامصداق بنیں                   | جااختلاف ختم كركے حديث     | آيۓ!ب       |
|          | بمیت اوراحکام                        | _                          |             |

|     | ٨ |                          | گلدستهٔ احادیث (۲)            |                |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| ١٣٢ |   |                          | كاحكم                         | نمازِ تراوت کا |
| ۱۳۲ |   |                          | وی کی تعداد                   | رکعات ِتراه    |
| ۱۳۵ |   |                          | کی بیں رکعتیں                 | نمازِ تراوت کم |
|     |   | ي گا                     |                               |                |
| 102 |   |                          | ا) فضائل اعتكاف               | r) 🕸           |
| 104 |   | مع اللہ ہے               | صحيح حل رجوع الى الله اورتعلق | يريشانيوں      |
|     |   |                          |                               |                |
|     |   |                          |                               | اعتكاف كي      |
|     |   |                          |                               | اعتكاف مير     |
| 125 |   |                          | تقصد                          | اعتكاف كا•     |
| 100 |   |                          | ت وجلوت كاحسين امتزاج .       | اعتكاف خلو     |
| 100 |   |                          | نضيات                         | اعتكاف كي      |
| 102 |   |                          | ۱۱)شبوقدر                     | <b>~)</b>      |
| 102 |   | <i>-</i>                 | سانیت کے لیے شبرنجات۔         | شب قدران       |
|     |   |                          |                               |                |
|     |   |                          |                               |                |
| 171 |   |                          | وعا                           | شبوقدركي       |
| 141 |   |                          | حيرت انگيز واقعه              | ایکنهایت       |
| 771 |   | بصورت عيدين              | اا)عظیمالشانانعام!            | Y) 🕸           |
| ٢٢١ |   | مان ہوتے ہیں             | ہتہوار، ان کی تہذیب کے ترج    | قوموں کے       |
|     |   |                          | ردونی ہیں                     |                |
| AFI |   | ۇحال س <b>ے</b> تعلق ہيں |                               |                |

| $\times\!\!\times\!\!\!\setminus$                               | <br>$\triangle$ | $\times\!\!\times\!\!\times$ | $\times\!\!\times\!\!\times$ | $\times\!\!\times\!\!\times$ | $\times\!\!\times\!\!\times$ | $\times\!\!\times\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$ | (۲    | ماديث (                                                    | كلدسته أح                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+9                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            |                                                                         | ا نتظارِ رمضان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |                 |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            |                                                                         | رمضان کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                 |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            |                                                                         | رمضان کی خصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              | <i>ن ہے</i>                                                                          | مغفرت | كرناسبب                                                    | ت كالحاظ                                                                | رمضان کی حرمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IΙΛ                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | روزه                                                       | لضائل                                                                   | (9) 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IΙΛ                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | <i>U</i>                                                   | وئی عمل نه <u>ی</u>                                                     | روز ہ کے ما نند ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | بریت                                                       | ،:اظهارِ <sup>ع</sup>                                                   | روزه کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            | رلعيه                                                                   | روزه تز کیه کاذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | بمه                                                        | شقانهر:                                                                 | آيات ِصوم ڪاعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | ضيلت .                                                     | سے بڑی                                                                  | روز ہ کی سب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 150                                                             |                 |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            | ••                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,,                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            | اقعه                                                                    | ہارون رشید کا وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |                 |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       |                                                            |                                                                         | ہارون رسیدہ وا<br><b>(۱۰)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ITY                                                             | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | قرآن<br>إقرآن                                              | عظمت                                                                    | (I•) <b>®</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>174</b><br>174                                               | <br>            | ••••                         |                              |                              |                              |                                                                                      | بل    | <b>و رو</b><br>و <b>قرآن</b><br>سے ظیم د <sup>ا</sup>      | <b>عظمت</b><br>لىسب ـ                                                   | <b>(۱۰)</b><br>عظمت ِقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 <b>۲</b> 4<br>1 <b>۲</b> 4<br>1 <b>۲</b> 4                    | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      | بل    | <b>بقرآن</b><br>عظیم د!<br>اسے                             | عظمت<br>لىسب ـ<br>ساءِقر آ كى                                           | (I•) <b>®</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 <b>۲۷</b><br>1۲4<br>174<br>179                                | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      | بل    | <b>وقر آن</b><br>سے ظیم د <sup>ا</sup><br>اسے              | عظمت<br>لی سب ۔<br>ساءِقر آ کی<br>فظِقر آ ن                             | ﴿ (•1)<br>عظمتِ قرآن<br>عظمتِ قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 <b>۲Y</b> 1 <b>۲</b> 4 1 <b>۲</b> 7 1 <b>۲</b> 7 1 <b>۲</b> 9 | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      | بل    | و ر ان<br>عظیم ال<br>اسے<br>اسے                            | عظمة<br>لىسب-<br>ساءِقر آ أَهُ<br>ففظِ قر آ كَ<br>س كى حقا              | ﴿ (•1)<br>عظمت قرآن<br>عظمت قرآن ا<br>عظمت قرآن ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1174<br>1174<br>1174<br>1179<br>1171<br>1177                    | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      | يل    | <b>قرآن</b><br>یے عظیم دل<br>اسے<br>ننیت <u>س</u><br>عت سے | عظمت<br>ساءِقرآ ڈ<br>فظِقرآن<br>س کی حقا<br>س کی قرا<br>س کی مدا        | عظمت قرآن کا عظمت قرآن کا عظمت قرآن المعظمت الم |
| 1174<br>1174<br>1174<br>1179<br>1171<br>1177                    | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      | يل    | <b>قرآن</b><br>یے عظیم دل<br>اسے<br>ننیت <u>س</u><br>عت سے | عظمت<br>ساءِقرآ ڈ<br>فظِقرآن<br>س کی حقا<br>س کی قرا<br>س کی مدا        | ه (۱۰) ها عظمت قرآن کا عظمت قرآن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1174<br>1174<br>1174<br>1179<br>1171<br>1177<br>1177            | <br>            |                              |                              |                              |                              |                                                                                      | بل    | جرآن<br>بے عظیم در<br>بات<br>بنیت سے<br>عت سے              | عظمت<br>ساءِقرآ آ<br>فظِقرآن<br>س کی حقا<br>س کی قرا<br>بیغام           | عظمت قرآن کا عظمت قرآن کا عظمت قرآن المعظمت الم |
| 174<br>174<br>174<br>179<br>171<br>177<br>177<br>177            |                 |                              |                              |                              |                              |                                                                                      |       | قرآن<br>يعظيم دا<br>يت<br>يت سي                            | عظمت<br>ساءِقرآن<br>فظِقرآن<br>س کی ها<br>س کی قرا<br>س کی مدا<br>بیغام | عظمت قرآن کا علم کا کا علم کا کا کا کا علم کا کا کا علم کا کا کا علم کا کا کا علم کا کا کا کا علم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          | _          |                                  | _              |
|----------|------------|----------------------------------|----------------|
| <u> </u> |            | گلدستهٔ احادیث (۲)               |                |
| 19       |            | ں کا سب سے افضل دِن              | يوم عرفيسال    |
| 199      |            | يكوهوتو فضيلت بزه ه جاتج         | پوم ِعرفہ جمع  |
| r••      |            | واقعهر                           | ایک عجیب و     |
| ۲۰۱      | ) کی فضیلت | فشرهٔ ذی الحجہ کے روز ول         | يوم ِعرفهاور ع |
|          |            |                                  |                |
| ٠٠٠٠     |            | ىزىدىفضىلت                       | يوم ِعرفه کی•  |
| ۲۰۲۰     | ت وفضيلت   | ا) قربانی کی حقیقه               | ۸) 🕸           |
| r+0      |            | نی ہے ملے گی                     | كامياني قربا   |
|          |            |                                  |                |
| r•Y      |            | نعه                              | قربانی کاوان   |
| ۲۰۸      | ۔ ہا ہے۔   | ہ ہرز مانے اور ملت می <i>ں ہ</i> | قربانى كاحكم   |
| ۲۱۰      |            | نيات                             | قربانی کی فض   |
| ۲۱۱      |            |                                  | درسِ قربانی    |
|          | بت وعظمت   | ا) محرم الحرام كى حر             | ۹) 🅸           |
| ۲۱۳      |            |                                  | محتر م مهینه   |
|          |            | ههینه                            | الله تعالى كام |
| ۲۱۵      |            | يبغه                             | هجرت كامهب     |
| riy      |            | بىينە                            | شهادت کام      |
| r19      |            | رت کامهبینه                      | عبادت وعبر     |
| rrr      | نضيات      | ۲) يوم عاشوراء کي                | <b>(•)</b>     |
|          |            |                                  | عاشوراء کی و   |
| rrr      |            |                                  |                |

| ×××( 9 |                                                         | <u>کلدستهٔ احادیث (۲)</u>            |                |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 149    |                                                         | يخصوصيات                             | اسلامی تہوار ک |
|        |                                                         | زه                                   | عيدين كاجائر   |
| 127    | و                                                       | وشی تو ہو؛مگر خدا فراموشی نه ہ       | عيدين ميںخ     |
| ۱۷۳    | الله عليه السلام                                        | )سيرت إبراهيم خليلا                  | ه) 🕸           |
| 12m    | ······································                  | ی امت محربہ کے لیے نمونہ             | سيرت إبراني    |
|        | پنمت رُشد سے نوازا گیا                                  |                                      |                |
| 120    | نها نداز میں دعوت پیش کرنا<br>نهانداز میں دعوت پیش کرنا | بم عليه السلام كا قوم كومنا ظرا:     | حضرت ابرا بُ   |
|        |                                                         |                                      |                |
| IA+    | بنگ آ مد''                                              | ) کاطریقه:''هرکه تنگ آمد، بج         | باطل برستور    |
|        |                                                         |                                      | •              |
|        | ات پریقین کامل                                          | '                                    |                |
|        | •                                                       | <br>عليهالسلام كابيت الله تعمير كرنا |                |
|        |                                                         | <br>عليهالسلام                       | نداءِ يلالله   |
|        | <u> </u>                                                | '                                    | ( •            |
| 19+    | ت کی روشنی میں                                          | ) حج ڪامنظر کتاب وسن                 | (ri            |
| 19+    | ی کی تصویر ہے                                           | ہے محبت کی تکمیل اور عبدیت           | مج ،الله تعالى |
|        | نی علامت ہے                                             |                                      |                |
|        | •                                                       |                                      |                |
|        |                                                         |                                      | •              |
|        |                                                         |                                      | • •            |
| 197    |                                                         | اورمز دلفه کامنظر                    | منی،عرفات      |
|        |                                                         |                                      |                |
|        |                                                         |                                      |                |

| XXX II'           |                        | گلدستهُ احادیث (۲)           |                          |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| rar               |                        | کربلام <b>ی</b> ں            | _<br>سيدناحسين           |
|                   |                        |                              |                          |
| ra∠               |                        | مرحبا، سوكھا گلا كٹاديا      | راهِ خدامیں <sup>.</sup> |
| ra∠               |                        | نٌ كاانجام                   | قا تلانِ حسيه            |
| ry+               | ينهم اجمعين            | ۲) شان صحابه رضی الله        | r) 🅸                     |
|                   | ا<br>سےزیادہ فیض یافتہ |                              |                          |
| ۲۲۲               |                        | ڪهتے ہيں؟                    | صحابی کھے۔               |
| ۳۲۳               | ے                      | مالی کے مخصوص اور منتخب بند_ | صحابة اللدتع             |
| ۲۲۳               |                        | .کااصل کارنامه               | صحابة نبوت               |
|                   |                        |                              | -                        |
| ry2               |                        | نمائے الہی کا پروانہ ملا     | صحابة كورخ               |
|                   |                        |                              | •                        |
|                   |                        |                              |                          |
|                   |                        |                              | **                       |
|                   |                        |                              |                          |
|                   |                        |                              |                          |
| ۲۷۸               |                        | ٢١) شانِ علم وعلاء           | <b>~</b> ) 🕸             |
| r∠9               |                        | ت میں فرق                    | علم ومعلو مار            |
| ۲۸+               |                        | د بیول کا سرچشمہ ہے          | علم ساری خو              |
|                   |                        | •                            | 1                        |
|                   |                        |                              | , '                      |
| ۲۸ ۲ <sup>۰</sup> | ك                      | کے لیے تین چیز وں کی ضرورے   | حصول علم ـَ              |

| گلدستهٔ احادیث (۲)                                   |     |   | گلدستهُ احادیث (۲)                                                |
|------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|
| شهادت حِسينٌ كا جمالي واقعه                          | rra |   | سيدناحسين گر بلاميں                                               |
| عاشوراء عبرت وعبادت کا دِن ہے                        | rr2 |   | سيدنا حسين گی شهادت                                               |
| صوم عاشوراء کا حکم                                   |     |   | راهِ خدامين مرحبا ،سوكها گلا كثاديا                               |
| صوم َ عاشوراء کی فضیلت                               |     |   | قا تلانِ حسينٌ كا نجام                                            |
| ايك عَبرت ناك واقعه                                  | rr+ |   | 🕸 (۲۲) شان صحابه رضی الله عنهم اجمعین .                           |
| عاشوراء میں اہل وعیال پروسعت والی حدیث کی حقیقت      | ٢٣١ |   | سارے صحابہؓ آفاب نبوت کے سب سے زیادہ فیض یافت                     |
| يوم الزينة سے يوم عاشوراء مراد ہے                    |     |   | عارت عابہ اعبِ بوت سے مقب سے ریادہ میں میات<br>صحابی کے کہتے ہیں؟ |
| 🔞 (۲۱) سيرت سبط پيغمبر طالقاتي                       |     |   | عابہؓ الله تعالیٰ کے مخصوص اور نتخب بندے                          |
| حضرت حسین ایک امت کے قائم مقام                       |     |   | مبر<br>صحابةٌ نبوّت كااصل كارنامه                                 |
| نهایت اعلی نسب                                       |     |   | صحابة کے درجات                                                    |
|                                                      |     |   | ·<br>صحابةٌ كورضائة الهي كايروانه ملا                             |
| حضرت حسين كالحسين حليه                               | •   | 6 | <br>صحابة کے فضائل                                                |
| حضرت حسين سيحضور سَالنَّهَ عَلَيْهُم كَي محبت        |     |   | صحابہؓ کے خصائص                                                   |
| حضرت حسين حضور علائياتيا كي تربيت مين                |     |   | ایک نفیحت آموز واقعه                                              |
| سيدناحسينٌ كے اعمالِ صالحہ واخلاقِ حسنہ              |     |   | "الصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولٌ" كامطلب                           |
| سيرت ِ سبطِ بِيغيبر مَلِكُ لِيَامُ كاسب سے جلی عنوان |     |   | صحابةً کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو                               |
| دورِخلافت اورخلیفه کا حال                            |     |   | 🕸 (۲۳) شان علم وعلاء                                              |
| دورِخلافتِراشدہ کے بعد کا حال                        |     |   | علم ومعلومات میں فرق                                              |
| اس دور میں حضرت حسین تا کا موقف                      |     |   | ار سرات بین رق<br>علم ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے                    |
| سيدنا حسين گاسفر كوفه                                | rra |   | ۴ ماری و بیدن مار پر مندنج                                        |
| كوفه كے حالات ميں تبديلي                             | ٢٣٩ |   | ارن کاریجہ<br>علم سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں                         |
| سيدنا حسين گى گرفتارى                                | ra• |   | حصول علم کر گرتین جنروں کی صرور ہیں۔                              |

| <u> </u>                               |                                                 | گلدستهٔ احادیث (۲)                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۰                                    |                                                 | يو ب ہے                                                                                                                                                                         | پرده ستارالع                                                                                        |
| <b>rr</b>                              | اعتراف                                          | ے میں غیرمسلم خواتین کا                                                                                                                                                         | پردہ کے بار                                                                                         |
| mrr                                    | لامات اوراس كے فضائل                            | ۲۷) نیک عورت کی ء                                                                                                                                                               | د) 🕸                                                                                                |
|                                        | <b>ت</b> ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ، سے بہترین شی نیک عور ر                                                                                                                                                        | د نیا کی سب                                                                                         |
|                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| ۳۲۲                                    | سان ہے                                          | کے لیےراہِ جنت زیادہ آ                                                                                                                                                          | نيكءورت                                                                                             |
| ۳۲۸                                    |                                                 | عورت كالصل روپ                                                                                                                                                                  | د نیامیں جنتی                                                                                       |
| ٣٢٩                                    |                                                 | ن دینی انقلاب پیدا کرسکت <u>ی</u>                                                                                                                                               | د يندارغورپ                                                                                         |
|                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|                                        | نیک عورت کا ہاتھ ہے                             | 7                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| ٣٣٢                                    |                                                 | ت کون؟                                                                                                                                                                          | بهترين عورر                                                                                         |
| <b>"""</b>                             | ئا <sup>حسىي</sup> ن نصور                       | ے کون؟<br>۲۷) از دوا جی زندگی ک                                                                                                                                                 | بهترین عور.<br><b>(۸)</b>                                                                           |
|                                        | احس <b>ين تصوّر</b><br>ار                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| mm                                     |                                                 | رگى پَر،سكونِ زندگى كاانحص                                                                                                                                                      | از دوا جی زنا                                                                                       |
| ۳۳۴<br>۳۳۵                             | ار                                              | رگی پَر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا پہلاا<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا                                                                                          | ازدوا جی زنا<br>ازدوا جی زنا<br>ازدوا جی زنا                                                        |
| mma<br>mma<br>mma<br>mma               | ار                                              | رگی پَر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا پہلاا<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>نگیر شکاایک واقعہ                                                                     | ازدوا بی زنا<br>ازدوا بی زنا<br>ازدوا بی زنا<br>شاو هند جها                                         |
| mma<br>mma<br>mma<br>mma               | ار                                              | رگی پَر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا پہلاا<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>نگیر شکاایک واقعہ                                                                     | ازدوا بی زنا<br>ازدوا بی زنا<br>ازدوا بی زنا<br>شاو هند جها                                         |
| mma<br>mma<br>mma<br>mma<br>mma        | ار                                              | رگی پُر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا پہلاا<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>نگیر ً کا ایک واقعہ<br>رگی میں خوشگواری کا تیسرا<br>ناک واقعہ                         | ازدوا جی زنا<br>ازدوا جی زنا<br>ازدوا جی زنا<br>شاو هند جها<br>ازدوا جی زنا                         |
| mma<br>mma<br>mma<br>mma<br>mma<br>mra | ار                                              | رگی پُر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>نگیر گر کاایک واقعہ<br>رگی میں خوشگواری کا تیسرا<br>ناک واقعہ                         | ازدواجی زنا<br>ازدواجی زنا<br>ازدواجی زنا<br>شاهِ مند جها<br>ازدواجی زنا<br>ایک عبرت<br>ازدواجی زنا |
| mma<br>mma<br>mma<br>mma<br>mma<br>mra | ار                                              | رگی پُر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>نگیر گر کاایک واقعہ<br>رگی میں خوشگواری کا تیسرا<br>ناک واقعہ                         | ازدواجی زنا<br>ازدواجی زنا<br>ازدواجی زنا<br>شاهِ مند جها<br>ازدواجی زنا<br>ایک عبرت<br>ازدواجی زنا |
| ###<br>##4<br>##4<br>##9<br>##6<br>##1 | ار                                              | رگی پُر ،سکونِ زندگی کا انحص<br>رگی میں خوشگواری کا دوسرا<br>نگیر ً کا ایک واقعہ<br>رگی میں خوشگواری کا تیسرا<br>ناک واقعہ<br>رگی:ایک مشتر کہ تعاون کا<br><b>ک) عظمت ِمساجد</b> | ازدوا جی زنا<br>ازدوا جی زنا<br>شاو هند جها<br>ازدوا جی زنا<br>ایک عبرت<br>ازدوا جی زنا             |

| XX          | ١٣ |                  | گلدستهٔ احادیث (۲)            |                              |
|-------------|----|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 710         |    |                  | ياخ منزليل                    | حصول علم کی                  |
|             |    |                  |                               |                              |
| ۲۸۸         |    | کی علامت         | ,<br>۲) د ین کی سمجھاوراس     | r)                           |
| ۲۸۸         |    |                  | یم نعمت ہے                    | د ین کی سم عظ<br>د ین کی مجھ |
| 1119        |    |                  | بر کثیر کی علامت ہے           | دین کی سمجھ خ                |
|             |    |                  |                               |                              |
| 797         |    |                  | نگيز واقعه                    | ايك حيرتاً                   |
| <b>19</b> 0 |    |                  | اك واقعه                      | ايك عبرت                     |
| <b>19</b> 1 |    | میت اور ضرورت    | 1) تقلید کی حقیقت،ا،          | <b>త)</b> 🏟                  |
| 199         |    |                  | نے کی تقسیم اوران کی تفصیلا ت | احكام شريعين                 |
| ٣+٢         |    | ئج کی آسان صورت  | ن کےاجمال میں تشریح وتر ج     | احكام شريعين                 |
| ۳۰ ۴۷       |    | راس کا ثبوت      | فروى احكام مين تقليد كاحكم او | شریعت کے                     |
| <b>r</b> +7 |    | عل کرنے کے طریقے | یں شریعت کے فروعی مسائل       | خيرالقرون!                   |
|             |    | می ضروری ہے      |                               |                              |
| ٣٠٩         |    |                  | نحصارائمهُ اربعه میں کیوں؟    | تقليد شخصى كاأ               |
| اا۳         |    |                  | کی حقیقت                      | مذاهبإربع                    |
| mm          |    | ر پرده کی پابندی | ۲) شریعت ِاسلامیهاو           | (Y)                          |
| ۳۱۳         |    | <u>ي م</u>       | ب سے قیمتی جو ہراس کی عزت     | عورت كاسب                    |
|             |    |                  | ~                             | 1                            |
| ۳۱۵         |    | کے لیے ہے        | ہ کا حکم جو ہرعفت کے تحفظ۔    | عورت کو پرد                  |
|             |    |                  |                               |                              |
| ۳۱۸         |    |                  | م زمانهٔ نبوّت میں            | يرده كااهتمام                |

| <u> </u>                                      | 17 |                               | گلدستهُ احادیث (۲)                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۸                                           |    |                               | مت پر واقعہ                                                                                                                                       | نام نبی کی عظ                                                                                                           |
|                                               |    |                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| ۳۸۱                                           |    |                               | ٣)ميلادالنبي سِلانياتِيامُ                                                                                                                        | r) 🕸                                                                                                                    |
| ۳۸۱                                           |    |                               | عجب تازه بهاراکآئی                                                                                                                                | باغِ عالم مير                                                                                                           |
| ٣٨٣                                           |    |                               | ما فضيلت                                                                                                                                          | رہیج الاول کے                                                                                                           |
| 220                                           |    | بنی سالفی آیا نیانے کا حکم ہے | ا<br>لٹیائیٹم منانے کانہیں،سیرتا                                                                                                                  | ميلا دالنبى شِلا                                                                                                        |
| <b>7</b> 74                                   |    | ازت کیسے ہو سکتی ہے؟          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                           | ميلا دالنبى شِ                                                                                                          |
| ۳۸۷                                           |    |                               | لنبي مِلاللهِ أَيَّامٌ كَي ابتداء                                                                                                                 | جشن میلا دا                                                                                                             |
| ٣٨٨                                           |    |                               | لَيْعَالِيمٌ ، صحابةٌ اور نهم                                                                                                                     | ميلا دالنبى مِلِا                                                                                                       |
|                                               |    |                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|                                               |    |                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| <b>797</b>                                    |    |                               | ٣) معراج النبي طِلْنَيْكِيا                                                                                                                       | ۳) 🕸                                                                                                                    |
|                                               |    |                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| mam<br>man                                    |    |                               | ری معنیٰ<br>منظر                                                                                                                                  | معراج كالغو<br>معراج كالبر                                                                                              |
| mgr<br>mgr<br>mg0                             |    |                               | وی معنیٰ<br>منظر<br>عالینیآتیم کی ابتداء                                                                                                          | معراج كالغو<br>معراج كال <sup>ير</sup><br>معراج النبي                                                                   |
| mgr<br>mgr<br>mg0                             |    |                               | وی معنیٰ<br>س منظر<br>استان این اینداء<br>استان این این سواری                                                                                     | معراج كالغ<br>معراج كالپر<br>معراج النبي<br>معراج النبي                                                                 |
| mgm<br>mgn<br>mg0<br>mg1<br>mg2               |    |                               | ری معنیٰ<br>منظر<br>اعلانهاییم کی ابتداء<br>علانهاییم کی سواری<br>علانهاییم کی بهلی منزل                                                          | معراج كالغ<br>معراج كالير<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>معراج النبي                                                  |
| mgm<br>mgn<br>mgo<br>mgy<br>mg2<br>mgg        |    |                               | ری معنی<br>سامنظر<br>اعلانی آیام کی ابتداء<br>اعلانی آیام کی سواری<br>اعلانی آیام کی میلی منزل                                                    | معراج کالغ<br>معراج کالپر<br>معراج النبی<br>معراج النبی<br>معراج النبی                                                  |
| mgm<br>mgn<br>mgo<br>mgy<br>mg2<br>mgg        |    |                               | ری معنیٰ<br>اعلیٰ این ابتداء<br>اعلیٰ این ابتداء<br>اعلیٰ این این کی میلی منزل<br>اعلیٰ این کی دوسری منزل<br>اور بارگا و خدا                      | معراج كالغ<br>معراج كالبر<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>سدرة المنتهلي                  |
| mgm<br>mga<br>mga<br>mgy<br>mg2<br>mgg<br>mer |    | يدت.                          | یی معنیٰ<br>سامنظر<br>علائیآییم کی ابتداء<br>علائیآییم کی پہلی منزل<br>علائیآییم کی دوسری منزل<br>اور بارگاہ خدا<br>ت میں اظہار بجز اور نذرانه عق | معراج كالغ<br>معراج كالب<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>سدرة المنتهلي<br>بارگاوالومبيه  |
| mgm<br>mga<br>mga<br>mg2<br>mgg<br>ror<br>rop |    |                               | ری معنی                                                                                                                                           | معراج كالغ<br>معراج كالبر<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>معراج النبي<br>سدرة المنتهلي<br>بارگاوالومبيه<br>معراج النبي |

|             | 10                                      |                                                                                                                       | گلدستهُ احادیث (۲)                        |                       |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|             |                                         |                                                                                                                       |                                           |                       |
| mr2         | ,                                       |                                                                                                                       | نے کی فضیات                               | مسجد تغميركر          |
| ٣٣٨         | ٠                                       |                                                                                                                       |                                           | ایک واقعه .           |
| مهر         | )                                       | نو کا پرہے                                                                                                            | نے کی فضیلت کا مدار خلوص و تف             | مسجد تغمير كربه       |
| rar         | ,                                       |                                                                                                                       | ت اور شکر                                 | تغمير مسجد كاحؤ       |
| rar         |                                         |                                                                                                                       | وى با تو ں كى ممانعت                      | مسجدمين دني           |
|             |                                         |                                                                                                                       |                                           |                       |
| ray         |                                         | <b>چررسول الله</b> على الله | ۲) كلام الله اور حضرت                     | <b>*)</b>             |
|             |                                         | ينين                                                                                                                  |                                           |                       |
|             |                                         |                                                                                                                       |                                           |                       |
| rag         |                                         | ونوں کےاحکامات پڑمل ضروری ہے                                                                                          | حضرت محمد رسول الله صِلالنَّهَ اللهُ      | كلام الثداور          |
| ٣4.         | ·                                       | ری ہے                                                                                                                 | بں ہیںاور دونوں پ <sup>م</sup> ل ضرور     | وحی کی دوقشم          |
| ٣٧٢         |                                         | ى مناسبت                                                                                                              | حضرت محمد رسول الله صَالِلْهِ مَيْلَةُ مِ | كلام الثداور          |
| ٣٧٢         | ١                                       | میں دیکھاوہ کلام اللہ کودیکھے لیے                                                                                     | رْت محمد رسول الله صِلانِيَةِيمْ كُومْ    | جس نے حط              |
| <b>74</b> 2 | ·                                       | يَّيْهِ اللهِ عن السبت ہوگئ وہ راہ یاب ہو گئے                                                                         | الله اور ( سنت )رسول الله طِلْا           | جنهيں كلام            |
| ٣4.         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مائل                                                                                                                  | ا) نام نبی طِلْنَایَا کے فض               | "I) 🕸                 |
| ٣٧.         | ·                                       |                                                                                                                       | ً<br>مُ كانام مبارك ايك معجزه             | حضور صَاللْهِ اللَّهِ |
|             |                                         |                                                                                                                       | •                                         |                       |
|             |                                         | ماصل ہے                                                                                                               |                                           |                       |
| <b>r</b> 20 | ·                                       |                                                                                                                       | م نبی میں مما ثلت                         | اسم الهاورنا          |
| r20         | ·                                       |                                                                                                                       | سرارورموز                                 | نامِ نبی کے ا         |

| IA. |                  | گلدستهُ احادیث (۲)    |  |
|-----|------------------|-----------------------|--|
| ۳۳۱ | ة اوراس كى بركات | ٣٧)اسلام كانظام ِزكُو |  |

| ۲۲۱         | 🥸 (۳۷)اسلام کانظام ِز کو ۃ اوراس کی برکات . |
|-------------|---------------------------------------------|
|             | وبا تیں اسلامی تعلیمات کا خلاصه             |
|             | قاصدِز كو ة                                 |
| ۲ <b>۲۲</b> | سلام ميں اتفاق کی اہمیت وفضیلت              |
| ۳۳۲         | سلام میں زکو ۃ کی افادیت                    |
| ۲۲۸         | کو ۃ سے دل ودولت کی طہارت                   |
| ra+         | آ دابِ ز کو ة                               |
| rar         | ر کو ۃ سے مال ودولت کی حفاظت                |
| ror         | يك حيرت انگيز واقعه                         |
| rar         | کو ة ادانه کرنے کا دنیوی اوراخر وی عذاب     |
| raa         | ر کو ۃ ادانہ کرنے والے کاعبرت ناک انجام     |
| raz         | 🕸 (۳۸)خورکشی اسلامی نقطه کنظرسے             |
|             | ید نیا تغیرات کی آ ماجگاہ ہے                |
|             |                                             |
|             | نُورَتْی کیاہے؟                             |
|             | نُورَتشی کی اجازت نہیں                      |
|             | نُورَتْنَى كَى حرمت ومذمت                   |
|             | كياخودكثى كرنے والانجنثا جائے گا؟           |
|             | يك واقعه                                    |
| r4r         | یک مسلمان کاخودکشی کرنا قابل افسوس ہے       |
|             | 🎕 (۳۹)احکام وراثت کی اہمت وعظمت             |

|    | گلدستهُ احادیث (۲) |     |
|----|--------------------|-----|
| ~. | * . (              | , * |

| ۲۱۰         | شبِ براءت کی وجه تسمیه                      |
|-------------|---------------------------------------------|
| ۲۱۱         | شبِ براءت کے متعلق سیدہ عا کشٹر کی روایت    |
| rir         | شبِ براءت کی خصوصیت                         |
| ۲۱۲         | شبِ براءت میں اللہ تعالیٰ کی بکار           |
|             | الله تعالى كى مغفرت كاايك عجيب واقعه        |
| ٣١ <u>/</u> | شبِ براءت میں محروم القسمت                  |
| ۳۱ <i>۷</i> | روایات ِشبِ براءت کی حقیقت                  |
| ۳۱۸         | شبِ براءت کے اعمال واحکام                   |
| rr•         | 🕸 (۳۵) فضائل تبجد                           |
| ۴۲٠         | نمازِ تہجد خواص کی عبادت ہے                 |
| ۲۲۱         |                                             |
| rra         | نماز تهجر کی اہمیت و فضیلت                  |
| rty         | نمازِ تبجد کے اسبابِ ظاہری و باطنی          |
| ~p~         | 🕸 (۳۲) فضائل جمعه                           |
| ٠٣٠٠        | جمعه میں جامعیت کی شان ہے                   |
|             | جمعه کی وجویشمییه                           |
| ppp         | جمعه کے فضائل                               |
| rrr         | جمعه کی خصوصیتیں                            |
| rm4         | جمعه کی مقبول گھڑی                          |
|             | فضائل اعمال مين سب سے زيادہ فضيلت والى حديث |
|             | تركِ جمعه كي وعيد                           |

💢 گلدستهُ احادیث (۲) 🛚

10

### حرف ابتداء

(ز

#### بؤلف كتاب

الحمدُ للهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّاعِيُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاعِيُ إِلَىٰ السَّبِيُلِ اللَّهُ اللَّاعِيُ اللَّهِ وَ مَدُهُ وَ رَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَىٰ السَّبِيُلِ اللَّهُ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ الِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ. أَمَّا بَعُدُ.

الله جل شانه کی آخری کتاب قرآنِ کریم کے بعداحادیثِ مبار که علومِ اسلامیه و دینیہ کی اصل وجڑ ہے، اُن کی عظمت، رفعت وفضیلت اربابِ علم ودانش پخفی نہیں ہے۔
مخضریہ کہ علم حدیث دنیائے علم کا نہایت بابرکت اور عظیم ترین علم ہے، کیوں کہ قرآنِ پاک کلامِ اللہ ہے توحدیث پاک کلامِ نبوی ہے، اور کلامِ نبوی کے متعلق خود کلامِ اللی

كَ الوابق بيه به الله و من الله و عن الله و عن و إلا و حي الله و عن و الله و عن و إلا و حي الله و حي الله و حي الله و حي الله و المن الله و حي الله و الله

صاحبو! نبی ہونے کی حیثیت ہے آپ طال کے زبانِ فیض ترجمان سے جو کلام مجز نظام، حقائق ومعارف التیام صادر ہوا وہ بالیقین وحی الہی ہے، معاذ اللہ! نطق نفسانی نہیں۔

موسیٰ علیہالسلام تک پہنچار ہاتھا،ٹھیک اسی طرح کلام نبوی کوبھی سمجھ لو۔

💢 گلدستهٔ احادیث (۲) م نے والے کے ساتھ عمل جاتا ہے، مال یہیں رہ جاتا ہے ۔ وراثت کے تمام احکام قرآن وسنت سے ثابت ہیں علم وراثت کی عظمت وفضیات........ تقسیم ورا ثت کےاصول ۔ ۔ ۔ ۔ ۲۷ آیت وراثت کاشان نزول خوا تین کا حصه ُورا ثت م رول سے کم ہونے کی حکمت احکام وراثت سے غفلت ۲۵۸۰ دعا ما نگنا حکم الٰہی کی اطاعت اور نہ ما نگنا مخالفت ہے دعا كى قبولىت كاوعده امت محمريه كى خصوصيت . دعا کی قبولیت کا مطلب اوراس کی صورتیں دعا کے دوفائدے ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟

قبولت دعا کےخاص حالات و واقعات

أَهُلُ الحَدِيْثِ هُمُ أَهُلُ النَّبِيِّ وَإِنْ لَّمُ يَصْحَبُوا نَفُسَهُ، أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا

یقیناً خدمت علم حدیث کواپنا مشغله بنانے والوں میں ایک طرح کی شانِ صحابیت (سے نسبت) پیدا ہوجاتی ہے، اس لیے کہ جیسے حضرات صحابہ کو حضور عِلاَ اِیکِی عادات، طرزِ عبادات، اور تمام احوال، افعال واقوال سے مطلع ہونے کا جوعا شقانہ اور والہانہ جذبہ حاصل تھا ایساہی جذبہ حضرات علماءِ محدثین کا بھی ہوتا ہے، اسی بنا پر انہوں نے علم حدیث کو اپنا محبوب ترین مشغله بنا کر اس سلسلہ کی کسی بھی قسم کی خدمت کواپنی انتہائی عظیم سعادت سمجھ کر انجام دیا۔ کثر الله اُمثالهم آمین.

اس مقدس ترین طبقه کی تقلید وا تباع میں اس حقیر سرا پاتقصیر عفا عنداللہ القدیر نے بھی انگلی کٹا کرشہیدوں میں اپنانا م ککھانا چاہا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم علیہ گیا احادیث طیبہ کی توضیح وتشری کا مبارک کام جن مخصوص آ داب وشرائط اور پاکیز گی طبع وتقوی کا تقاضا کرتا ہے وہ فیضانِ اللی اور فضل خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جہاں تک اپنی بات ہے تو اس حقیقت کا کھل کر اعتراف کرتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کے ظیم علمی وعرفانی کام کے لیے جن علمی عملی ،ایمانی ، اخلاقی وروحانی صلاحیتوں کی ضرورت ہے اپنادامن ان سے خالی ہے، من آنم کہ من دانم ۔

ایک طرف اپنی علمی بے بصناعتی وعملی کوتا ہی اور تنگ دامنی کا بیاحساس رہ رہ کر دل میں ابھر تا ہے، تو دوسری طرف اس خیال سے ہمت بندھتی اور بڑھتی ہے کہ قق تعالیٰ جب کسی کو اپنے فضل خاص سے نواز نا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قابلیت کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی ، وہ تو بہر حال مل کر ہی رہتی ہے اگر قبولیت مل جائے۔ کیوں کہ

دادِحق را قابلیت شرط نیست بلکه شرطِ قابلیت دادِ اوست وہ ایسا قادرِ مطلق اور فعتال لمارید ہے کہ کاوِ بے نواکوکو و گراں کا استحکام عطا کرسکتا ہے، در وُ ناچیز کو وسعت صحرا سے نواز سکتا ہے،

دانائے روم اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبر الله بود

یکی وجہ ہے کہ احادیث طیبہ میں تفییر قرآنی اور فقہ اسلامی بلکہ جمیع شعبہ جات زندگی سے متعلق جو بچھ تعلیمات وہدایات دی گئی ہیں بلا شہروہ ہوشم کی فضولیات وخرافات سے پاک اور محفوظ ہیں ۔ اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ آیت قرآنی: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّکُرَ وَإِنَّا لَهُ لَا مَا فِلُونَ ﴾ (الحجر: ۹) میں کلام الهی کے تحت کلام نبی طِلْقَیْم کی حفاظت کا وعدہ ربانی موجود ہے، کہما قال المفسرون . اور بیاسی کا ثمرہ وفتیجہ ہے کہ عہدر سالت سے لے کرآج تک ذخیرہ احادیث مبارکہ بھی جول کا تول محفوظ ہے، امت مسلمہ کا دعوی ہے اور ہر طرح سیج وثابت ہے کہ قرآنِ عظیم تو خیرالگ رہا! احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جس قدر قطعی ویقینی اور غیر محفوظ ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی اور کوئی آسانی یا الہامی کتاب بھی محموف حالت میں آج تک محفوظ ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی اور کوئی آسانی یا الہامی کتاب بھی ہرگر نہیں کرسکتی، حتی کہ جو حدیثیں غیر صحیح ہیں ان کا بھی علیحہ ہ ریکارڈ موجود ہے، اور اتنائی نہیں، بلکہ یہ تفصیل تعین بھی موجود ہے کہ وہ حدیثیں کس بنا پر غیر صحیح ونا قابل اعتبار ہیں، کس خدیک ان میں ضعف ہے، اور کس منزل سے ان کا سلسلۂ سند ٹوشل ہے، وغیرہ۔

پھر ہمارے علماء محققین ومحدثین نے ذخیر ہُ احادیث کو محفوظ کر کے اسے گلدستہ کی شکل میں اپنی الماریوں اور لائبر بریوں کی زینت ہی نہیں بنایا بلکہ اسے تعلیم وتدریس ، تصنیف تالیف اور دعوت و بہتے کے ذریعہ عام کیا۔ فحزاهم الله عنا حیر الحزاء فی الدارین آمین. النہ امراً الله امراً الله امراً شیعًا، فَبلَّغَهٔ کَمَا سَمِعَهُ. "(مشکوۃ/ص:۳۰)

کہ اللہ تعالی انہیں تروتازہ رکھے جنہوں نے ہماری حدیثوں اور باتوں کوسنا، پھر اسی کے مطابق دوسروں تک پہنچایا اور عام کیا۔ اسی کے مطابق دوسروں تک پہنچایا اور عام کیا۔ ان ہی کی شان میں کہنے والے نے کہا،و نعیم ماقال:

اسی کے ساتھ آج دربارِ رسالت میں بیٹھ کربارگاہِ رب العزت میں اس احساس کےساتھ کہ

> سینے میں تلاظم ہے، دل شرم سے صدیارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ

وست بسة بداستدعا ہے کدرب کعبہ! آپ کوآپ کے کرم اور رسول کریم طابقی کی ا قربانیوں کاواسطہ، رمضان المبارک کی ان پر کیف ساعتوں نیزریاض الجنہ کی ان پرنور فضاؤں کی برکت سے ہمیں معاف فرما کرا پنابنا کیجئے! اپنے دین کے کاموں میں لگا کیجئے! نفس وشیطان اور ہرشر سے بچا کرتمام تالیفات وخدمات کوشرفِ قبولیت عطافر مادیجئے اور ائہیں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے،اولا دواز واج کے لیے،اساتذہ ومشائخ کے لیے محسنین و متعلقین اور مرحومین کے لیے دارین کی سرخ روئی کا ذریعہ بنادیجئے۔

> إِلْهِيُ! نَجِّنَا مِنُ كُلِّ ضِيُقٍ بجَاهِ المُصطفى مَولى الجميع وَهَبُ لَنَا فِي الْمَدِينَةِ قَرَاراً بِإِيْمَانِ وَّدَفُنِ بِالْبَقِيْعِ

آمين، بحرمة سيد الأبرار والمرسلين، ربناتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

> عاجز بنده،سرایا گنده،اینے گنا ہوں پرنادم وشرمنده محمشفيق بن مولا نامحمر صديق شاه جهائي برو دوي غفرله الولى ۲۴/ رمضان المبارك/ ۱۳۳۱ هه مطابق: ۳/ستمبر/۱۰۰۰ء

قبل الجمعة في روضة من رياض الجنة بالمسجد النبوي علىٰ صاحبه التحية

💥 گلدستهٔ اعادیث (۲) 💢 💢

اوراجڑ ہےموسم کی ویرانیوں کوفصل گل کی رونقوں میں بدل سکتا ہے۔

باليقين! وه اس نا كاره سے بلاكسي استحقاق كے محض اپنے نضل خاص سے خدمتِ

علم حدیث کا کارغظیم بھی ضرور لے سکتا ہے۔وما ذلك على الله بعزیز.

بحدالله! عاجزنے اینے یہاں (محدی مسجد میں) مؤرخہ ۱/ ذی الحجر ۲۲ اص مطابق: ۱۸/ جنوری/ ۲۰۰۷ء بروز چهارشنبه بعدنماز فجر درس حدیث شریف کاسلسله شروع کیا،جس کے لیےریاض الحدیث سے چندگل خوش رنگ و بوکو چن کراس سے قبل'' گلدستهُ احادیث'' کا حصہ اول کتابی شکل میں تیار کیا تھا، کیوں کہ يَلُو حُ الْخَطُّ فِي الْقِرُطَاسِ دَهُراً

وَ كَاتِبُهُ رَمِينٌ فِي التُّرَابِ

كتاب اوركا بي ميں ككھا ہوا تو سدا بہار اور چبكد ارر ہے گا،خواہ كھنے والامٹى ميں ل

12

بفضلہ تعالی حصہ اوّل مقبول ہوا،اس کے بعد حوصلہ مزید برط ها تواب بیاسی کا دوسرا حصہ بھی بحداللہ تیارہ وکر منظرعام برآ رہاہے۔

غلطیاں اورکوتا ہیاں انسان کے خمیر میں ہیں،اوریہی دراصل کتاب اللہ اور کتاب الناس میں مابدالامتیاز ہے،انسان کے قلم ود ماغ سے نکلنے والی وہ کون میں بات و کتاب ہے۔ جس میں زلت اور سہو کا امکان نہ ہو؟ اوراس کمترین غفرلۂ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر کے لیے تو امکان ہی نہیں بلکہ اس کا ایقان ہے۔

الہذاقلم نے جو کچھتی باتیں احادیث مبارکہ کی تشریح کے شمن میں کہی ہوں وہ محض اللّٰد تعالیٰ کی نوازش وتو فیق اور والدین محتر مین وابل خانه کی دعا وَں نیز بزرگوں کی کا وشوں اور ان کے علمی ذخیروں سے استفادہ کاثمرہ ہے۔

کیکن خدانخواستہا گر پچھکطی ہوئیہو تو وہ خودراقم الحروف کی تقصیراورکوتا ہی ہے،جس ك ليعندالله عفوودر گذراور عندالناس تصح ومشوره كاطالب سے والله يهدي إلى الحق. احادیث' کاخوبصورت نام دیا گیاہے، یہ گلدستہ ناپائیدار خوشبوؤں اور کمحوں میں پژمردہ ہوجانے والے غنچوں اور گلوں کانہیں ہے، بلکہ اسے نبوت کے شجر ہُ طوبی کے ایسے پھولوں سے آراستہ کیا گیاہے جن کی خوشبو بھی کم نہیں ہوسکتی، جن کی تازگی ختم نہیں ہوسکتی، اور جن کی خوش رنگی ریجھی کوئی دھے نہیں آسکتا۔

مؤلفِعزیزنے اس مجموعہ میں مسلمانوں کی زندگی میں بکثرت پیش آنے والے ساجی اوراخلاقی مسائل پرخصوصی توجہ دی ہے،اس دور کے فتنوں پراحادیث کی روشی میں گفتگو کی ہے،اورا یمان وقمل کی اصلاح کی دعوت دی ہے، راقم الحروف نے مختلف مقامات سے اس مجموعہ کا مطالعہ کیا، جو دراصل ان کے مسجد کے عوامی دروس کا مجموعہ ہے،اورا سے مفید وعام فہم پایا،اس سے پہلے بھی ان کی ایک تالیف' گلدستۂ مواعظ' کے نام سے منظر عام پر آن چکی ہے،امید ہے کہ بیم مجموعہ بھی یذیرائی حاصل کرے گا۔

مولا نا موصوف ایک بافیض عالم حضرت مولا نامحمصدیق شاہ صاحب مدخلۂ کے صاحب اللہ کا متحد ہیں۔ دونوں کے محت بھی ہیں اور محبوب بھی''۔

دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان سے تدریس و تالیف اور دعوت واصلاح کی مزید خدمت لے۔ والله هو المستعان .

خالدسیف اللّدر حمانی (خادم:المعهد العالی الاسلامی، حیدرآباد و اسلامی فقداکیڈمی، انڈیا) ۱/صفر/ ۱۳۴۱ھ مطابق: ۳/فروری/۲۰۱۰ء کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

# حرفے چنر

### فقيه العصرعلامه خالدسيف الله صاحب رحماني مدظله العالى

اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک خصوصی سامان یہ مہیا فرمایا کہ اپنی کتا ہیں بھی نازل فرما ئیں اوران کی تشریح وتو ضح کے لیے اپنے ان نیک بندوں کو بھی مبعوث فرمایا جن پر کتابیں اتاری جاتی تھیں، اس سلسلہ کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ طابقی ہیں، آپ طابقی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت آپ طابقی ہی کے زیر سابیر ہے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا اور قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بلاکسی اونی تبدیلی کے آئے تک محفوظ ہے، اسی طرح قرآنِ مجید کے معانی و مقاصد کی حفاظت کے لیے رسول اللہ طیب حدیث کی حدیثوں کی حفاظت کا فیبی نظام کار فرمار ہا، چناں چہ آپ طابقی کی بوری حیاتِ طیب حدیث کے اور نا طاب علم کی نظر میں ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ سے علماء اپنے لیے ایک سعادت اور شرف سمجھ کرحدیث کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں اور ان شاء اللہ ہمیشہ ہی سے سلسلہ جاری رہے گا۔

خدمت حدیث کی فضیلت اوراس پراجر و تواب کے سلسلہ میں بہت ہی روابیتی منقول ہیں،ان میں سے ایک چالیس احادیث سے متعلق ہے؛ اسی لیے بہت سے علماء نے حدیث کی'' اربعین'' یعنی چالیس حدیثوں کا مجموعہ مرتب کیا ہے، عربی میں تواس پہلو سے بہت ہی کتابیں وجود میں آچکی ہیں،اردو میں بھی کئی مجموعے اس نوعیت کے مرتب کیے گئے ہیں۔ان ہی میں ایک محبّ عزیز مولا نامحہ شفیق برودوی کا پیش نظر مجموعہ ہے، جسے'' گلدستہ'

# حرف لنشيس

#### از:مفكرملت حضرت اقدس مولا ناعبدالله صاحب كابودروى مدخلهٔ

(سابق رئيس جامعه فلاح دارين تركيسر، تجرات) بسم الله الرحمن الرحيم

خاتم النبیین حضرت محمد طالبی ایک است کی رہنمائی کے لیے دوچیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید، اور دوسرے اپناطریقۂ زندگی ، جس کوہم سنت رسول طالبی کہتے ہیں۔ بیامت جب تک ان دونوں سے اپنے آپ کو وابسۃ رکھے گی ، ان شاء اللہ راہِ راست پر رہنمانی سے اپنے آپ کومخفوظ رکھے گی ، اس لیے علاءِ امت نے ہر دور میں اور ہر زبان میں قرآن مجید کے تراجم اور حدیث پاک کی شروحات کی طرف توجہ کی ہے، جس سے امت کے افراد رہنمائی حاصل کر کے یا کیزہ زندگی گذار سکتے ہیں۔

اسی سلسلهٔ زرّین کی ایک کرّی زیر نظر کتاب ' گلدسهٔ احادیث ' (حصه دوم) ہے، جس کو دارالعلوم برودہ کے جوال سال اور جوال ہمت استاذ مفتی محمد شفق (شاہ بھائی) صاحب مد ظلهٔ نے مرتب فرمایا ہے، کتاب کی فہرست پر اجمالی نظر ڈالنے سے ہی اس کی افادیت کا اندازہ ہوجا تا ہے، سلیس اردوزبان میں مختلف احادیث کو جمع کر کے مفتی صاحب نے ایک مفید خدمت انجام دی ہے۔

الله تعالی ان کی اس قابل قدر خدمت کوشرف قبولیت عطافر ماویں اور امت کے لیے اس کونافع بنائیں اور آئندہ بھی اس طرح کی مفید خدمات کی توفیق عطافر ماتے رہیں۔

والسلام احقر عبدالله غفرلهٔ کا بودروی ۱۸/ جمادی الا ولی/ ۱۳۳۱ھ مطابق :۳/مئی•۱۰۱ء گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث ا

### حرف زر" بي «

جامع الفضائل والمناقب، رئيس المتكلمين، وقار العلماء وزبدةالفقهاء، أسوةالصلحاء، شيخ الحرم

#### علامه خير محمر حجازي مكي مد ظله العالي

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ...... سرز مين حرم اورشهر مبارك كعشرة اخيره مين امت محديي على صاحبها السلام داخل مور بى ب- اللهم اجعلنامن الأتقياء والسعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء.

محترم مفتی محمشفی (صدیقی) شاہ بھائی استاذ دارالعلوم برُودہ نے اپنی کتاب '' گلدستۂ احادیث' حصد دوم بغرضِ تقریظ عطافر مائی۔

الحمد للد! مؤلف فدكور تدريس كے ساتھ خطابت اور تاليف ہے بھی وابسة ہیں، احادیث رسول ﷺ کی حفاظت اس دورِ پرفتن میں انتہائی اہم كام ہے، عالم اسلام كواگر فتنوں ہے، احداث اور اہوال ہے بچا كر، صراط متنقيم ، عقيد ة تو حيداورا تباع كتاب وسنت پر چلانا ہے تو سرماية احوال وافعال رسول صلى الله عليه وسلم كا تحفظ اور اس كو عام كرنا ہوگا۔

الحمد للد! مؤلف کی کاوش مستحس ہے، خداوند کریم قبول فرما کر عام و تام فرمائے اور نجات اخروی کا ذریعہ بنائے ، آمین۔

-خیرمحمد حجازی مکی

گلدستهٔ احادیث (۲)

# حرف شيرين

### داعي اسلام حضرت مولا نامح كليم صاحب صد نقى مد ظله العالى

ربِ كائنات في ايخ مقدس كلام مين ايخ رسول مكرم طالي الم بارے مين ارشاوفر ما يا: ﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ اللَّهَواى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُّولُ لَحِي ﴾ (النحم/٣-٤)

ہمارے رسول ﷺ اپنی خواہش سے کیجہیں فرماتے ،صرف وہ فرماتے ہیں جوان یر وحی ہوتی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام رسول طالعی اللہ لعنی حدیث پاک بھی وحی ہی ہے، پس قرآنِ مجیداور حدیث یاک میں فرق یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور بات بھی ،اور حدیث یاک میں الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہیں،مگر بات اللّٰد تعالٰی کی ہوتی ہے، حدیثِ یاک کی عظمت کے لیےصرف بیرایک بات ہی کافی ہے، چہ جائے کہ قرآنِ وحدیث میں اس کے علاوہ بے شار فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ کے آئے ہیں، بلکہ صدیث یاک کی کسی طرح کی خدمت پر بھی بڑے بڑے اجر کے وعدے کیے گئے ۔خیر القرون سے لے کرآج تک اللہ تعالی اور اس کے رسول میلانی کیا سے محبت کرنے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والے اہل علم سعادت در سعادت سمجھ کرا حادیث یا ک کی خدمت کرتے آئے ہیں، ظاہر ہے کہاس طرح کی ہرکوشش کوسعادت سمجھنےاوراس کی خیرد نیامیں جاری رہنے کےسلسلہ میں کس کوشک ہوسکتا ہے؟

احادیث مبارکہ کے خدام میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرنے والوں کی فہرست میں دنیا اور آخرت میں نام لکھانے کے لیے محبّ مکرم و حبیب محتر م مفتی محمد شفق

📈 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈

برُودوی نے ایک بہت خوبصورت کام خوبصورت نام'' گلدستهٔ احادیث' کے نام سے شروع کیا ہے،جس کا دوسرا حصہ قارئین کے ہاتھوں میں آر ہاہے،موصوف مفتی صاحب جواں عزم اور جوال علم ہیں، اور اپنی دعوتی واصلاحی خدمات کے جذبات کے ساتھ میدانِ عمل میں ہیں، مختلف مقامات اوراوقات میں ملت کوکن موضوعات بران احادیث مبارکہ کے مینارہ نورسے کس طرح کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس لحاظ سے وہ اہم موضوعات پر کام کررہے ہیں، پھروہ ان موضوعات کواحادیث یاک کی تشریح کے لیے مختلف مثالوں اور تاریخی واقعات سے مزین کرتے ہیں،جن سے بات کو سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ اس کو قبول کر کے ممل کرنے میں مددماتی

یقیناً پرکوشش قابل مبارک باداور لائق صد تحسین ہے، پر حقیر مفتی صاحب موصوف کواس سلسله کی کوشش برد لی مبارک با دی پیش کرتا ہے،اور بدل وجان دعا گوہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسله کوقبولیت عامه نصیب فرمائے ،اوران موضوعات کومفتی صاحب موصوف کے علم و عمل میں ترقی اور برکت کا ذریعہ بنائے ،اور قارئین کے لیے سیرت اور سنت نبوی علی صاحبہا السلام سے قریب تر ہونے کا ذریعہ بنائے ،آمین۔

والسلام خاك يائے خدام دين محركليم صديقي عفي عنهٔ خادم: جامعهامام ولى الله پھلت ضلع مظفرنگر كيم/ربيج الاول/ ١٣٣١ هه مطابق: ١٦/ فروري/ ٢٠١٠ ءمنگل

# (۱) الآل المنظمة كام كى عظمت وفضيات

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الُحَمُدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ الأَرُضَ وَالسَّمَوْتِ الْعُلَى، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمُّدِ وِ الشَّفَاعَةِ الْكُبُرى، سَيِّدِنَا مُحَمُّدِ وِ الشَّفَاعَةِ الْكُبُرى، وَلَيَّةَ الْكُبُرى، وَأَصُحَابِهِ الَّذِيُنَ هُمُ خُلاَصَةُ الْعَرَبِ الْعَرُبَاءِ، وَخَيْرُ الْخَلائِقِ بَعُدَ اللَّنبِيَاءِ، وَأَصُحَابِهِ الَّذِينَ هُمُ خُلاَصَةُ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ، وَخَيْرُ الْخَلائِقِ بَعُدَ اللَّنبِيَاءِ، وَالشَّفَاعَةِ اللَّنبِيَاءِ، وَالسَّفَاعَةِ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللّهُ الللْمُولَ

عَنُ أَبِى هُ مَرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا لَيْ اللّهِ تَعَالَىٰ تِسُعَةً وَّتِسُعِينَ اسُمًا، مِائَةً إِلّا وَّاحِدَةً، مَنُ أَحُصَاهَا دَخَلَ اللّهَ عَنْ الْمَنَة عليه، مشكوة اص: ٩٩١/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہؓ سے مروی ہے کہ رحمتِ عالم طلق ﷺ نے ارشا دفر مایا: ''بیشک اللہ تعالی کے ننا نوے نام ہیں، ( یعنی ) سومیں ایک کم، جس نے ان کو (یاد کیا، یاان کو بڑھا، یاان کے معانی جانے اوران برعمل کیااور محفوظ کرلیا) وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳)

# حرف شحسين

<u>(</u>

حضرت اقدس امیر شریعت مفتی عبد الرزاق خان صاحب مدت فیوضهم

(مفتی اعظم مدهیه پردیس ورئیس جامعه اسلامیه عربیه بهویال ،ایم - پی - )

مولا نامخرشفیق صاحب صد تقی شاه بهائی برودوی کی مرتب کتاب گلدستهٔ احادیث

کامطالعه کیا ، ماشاء الله برئی انجهی احادیث کوجع کیا ہے ، حدیثیں سب انجهی ہیں ، عوام وخواص

کے لیے بیا یک نایاب نسخہ ہے ، موصوف نے احادیث کی تشریح کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا خاص واقعہ قل کیا ہے ، جس کی بنا پر حدیث کے علاوہ دلچیپ اور نصیحت آموز واقعات سے خاص واقعہ قل کیا ہے ، جس کی بنا پر حدیث کے علاوہ دلچسپ اور نصیحت آموز واقعات سے عوام وخواص اور مقررین حضرات کے لیے معاون ثابت ہوگی ، اللہ تعالی موصوف کے علم میں مزید اضا فہ فرمائے ، اور اس کتاب کو مقبولِ عام فرما کر ذریعہ نجات بنائے ، اور صدقہ کیا میں فرمائے ، علم نافع سے مالا مال فرمائے ، آمین ۔

فقط والسلام عبدالرزاق غفرلهٔ رئیس جامعه اسلامیه عربیه، مسجدتر جمه والی، بھو پال امیر شریعت ومفتی اعظم، ایم \_ پی \_ ونائب صدر جمعیة علاء ہند ۲۲/شعبان/ ۱۴۳۰ھ

آپ کہہ دیجیے کہ اللہ (جل شانہ) کہہ کر پکارو! یا رحمٰن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو(پکار سکتے ہوایک ہی بات ہے) اس کے بہت سے بہترین نام ہیں (یا تمام بہترین نام اس کے ہیں)۔

#### اس آیتِ کریمه سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

ا- الله جل شانه کو ہراس نام سے پکار سکتے ہیں جواس کے شایانِ شان ہو، خواہ کسی بھی زبان میں ہو، کیونکہ اس کی عظمت والا نام عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں، اور نہ ہی صرف انسانوں کی زبانوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تواسی کا نام ہے۔

صاحبو!اگر گوشِ ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چپچہاہٹ میں' اللہ،اللہ'' کی آواز آتی ہے:

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيِّ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ ﴾ (بني إسرائيل /٤٤)

اس آیت میں اس کوفر مایا ہے،جس کا مطلب میہ ہے کہ''اورکوئی چیز الیں نہیں ہے جواس کی حمد کے ساتھ شہیج نہ کر رہی ہو''معلوم ہوا ہرمخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔

#### الله جل شانهٔ کے اساعِ حسٰی:

17

۲- دوسری بات یه واضح ہوگئ کہ اللہ جل شانۂ کے بہت ہے بہتر نام ہیں؛ بلکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اسی کوفر مایا: ﴿ وَلِـلْـهِ اللَّهُ سُماءُ الْحُسُنى ﴾ (الأعراف/پ:٩)

اور حدیث مذکور میں اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے سرکارِ دوعالم طِلْتَیکِیمُ نے ارشادفر مایا: "إِنَّ لِللَّهِ تِسُعَةَ وَّ تِسُعِینَ اسُماً "حَق تعالیٰ کے اساءِ حسٰی کی تعداد ننا نوے ہے، جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳۳ کلاستهٔ احادیث (۲۰ کلاستهٔ (

#### تمهيد:

بلاشبالله جل جل الد وعمنواله واعظم شانه کی عبادت و معرفت کاجذبه اور حوصله انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصه اورایک حصه ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق وحقیقی ما لک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی اس کی زندگی میں کوئی خوش گوار واقعہ پیش آتا ہے تو عمو ماً جبین انسانی میں سجد ہ شکر مجلنے لگتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اس ان دیکھی غیبی بستی کا شکر اوا کرے، ایسے ہی جب کوئی نا گوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اس نا دیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے اور پھیلتے ہیں، اور آئکھیں اپنے بجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کا نئات کا کوئی اور کا کہ تاریخ کا کوئی زمانہ اور کا نئات کا کوئی اور کا کہ تی کہ و کی اور کا کہ تی کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کا کہ تاریخ کا کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کا کوئی تاریخ

#### الله جل شانه کو ہراس نام سے ریار سکتے ہیں جواس کے شایانِ شان ہو

الله جل شاخ کی ذات منبع الکمالات کو ملحدین و منکرین کے علاوہ (جن کی تعداد ہر زمانہ میں کا لعدم رہی ہے) ہرقوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانااور پکارا ہے، اور ماننے اور پکارتے رہیں گے، کوئی خدا کہہ کر پکارتا ہے تو کوئی گوڈ (God) کہہ کر، کوئی اِشور کہدر ہا ہے تو کوئی پرمیشور، غرض جو جس نام سے بھی اللہ جل شاخ کو یاد کرتا ہے اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ وہ نام اللہ جل شاخ کی الوہیت وعظمت اور ذات وصفات کے خلاف نہیں تو فقہی نقطۂ نظر سے اس نام سے پکار نے میں کوئی مضا کقہ نہیں، کیونکہ اللہ جل شاخہ خودار شاد فرماتے ہیں:

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحُمْنَ أَيَّا مَّا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسُمَاءُ الْحُسُنيٰ ﴾ (بني إسرائيل/١١٠)

#### لفظالله(جل شانهٔ) کی تحقیق:

18

مثلااسم ذات لفظ اللّٰد کو لیجئے! حضرت مولا ناشاہ فضل رحمٰن کُنِج مرادابادیؒ نے قر آ نِ کریم کا ہندی میں ترجمہ کیا، انہوں نے لفظ اللّٰد کا ترجمہ ہندی میں من موہن سے کیا، یعنی ''دلوں کامحبوب''مطلب یہ ہے کہ محبت کے لائق صرف اللّٰد کریم ہی کی ذاتِ عظیم ہے۔ ''دلوں کامحبوب'' مطلب یہ ہے کہ محبت کے لائق صرف اللّٰد کریم ہی کی ذاتِ عظیم ہے۔ ''دلوں کامحبوب'' مطلب یہ ہے کہ محبت کے لائق اللّٰہ علیٰ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ علیٰ محبت کرتے ہیں'' اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ علیٰ محبت کرتے ہیں'' اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ ت

اہلِ علم نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ اللہ (جل شانہ) جامد ہے یا مشتق؟ علامہ رازیؓ اور دیگر متعدد علماءِ اصول ولغت اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ اللہ جامد یعنی مستقل لفظ ہے، یہ لفظ کسی سے بنانہیں ہے، گویا جوشان مسمیٰ کی ہے وہی اسمِ ذات کی ہے، اللہ جل شانہ کی شان سے کہ " لَہُ یَوُلَدُ " نہ اس نے جناکسی کو اور نہ وہ جنا گیا۔ یہی شان اللہ جل شانہ کے ذاتی نام کی بھی ہے، نہ لفظ اللہ سے کوئی بنا، نہ اسے کسی سے بنایا گیا۔

مگر عام مفسرین و محققین کا خیال اور ربحان لفظ' الله'' کے مشتق ہونے کی طرف ہے، پھراس کے ماد ہ اشتقاق کے متعلق بھی مختلف اقوال منقول ہیں، جوتمام ہی اللہ جل شانہ کے نام کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، کیکن صرف دوقول نقل کرتا ہوں:

(۱) ایک قول میہ کہ لفظ "الله" "لاَهَ، یکُوهُ" سے بنا ہے۔ (مرقاۃ /ص:۵/۵) جس کے معنیٰ ہیں جھپ جانا، کیوں کہ ہماری ظاہری آئکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں،اس لیے کہ وہ خود تو پردہ غیب میں جھپا ہے، لیکن عجیب بات میہ کہ اس سے کوئی چیز جھپی نہیں:

﴿ وَهُ وَدُو تُو بِرُوهُ عَنِي مِنْ مِنْ اِلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهُ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰلّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مُن اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ ا

﴿لَاتُدُرِكُهُ الَّابُصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الَّابُصَارَ ﴾ (الأنعام: ١٠٣)

انسانوں کی بینائیاں جو یہاں اُن کوملی ہوئی میں اللہ کونہیں پاسکتیں، اور وہ سب بینائیوں کو پار ہاہے۔اس کی ذات اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کونہیں پاسکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہرنگاہ کو پالیتا ہے، اور اس کے تمام حالات سے خوب واقف ہے۔
عربی شاعر نے شایداس آیت مبار کہ کی ترجمانی فرمائی ہے:

گلدستهٔ احادیث (۲)

اس کے ننا نوے نام محفوظ کر لے، یاان کے ذریعہ دعا کرے، یاان کے ذریعہ اپنے رب کویاد کرے، یاان کے معانی جان کر مل کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔

لیکن بیہال علماءِ محدثین فرماتے ہیں کہ اس تعبیر سے اللہ جل شانہ کے اساءِ حسنیٰ کی تکثیر بیان کرنامقصود ہے، تحدید نہیں، ورنہ ان ننا نو ہے اساءِ حسنیٰ کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ کے اللہ جل شانہ کے اللہ علیٰ بین نہیں، البتہ کے ایسے بہت سے نام ہیں جن کا ذکر کلام اللہ اور احادیثِ رسول اللہ علیٰ بین نہیں، البتہ نانوے کا جوعدد ذکر کیا گیا اس کا مقصد ہے ہے کہ حدیثِ پاک میں اساءِ حسنیٰ کو یاد کرنے والے کے لیے جنت کی جوفضیات ہے وہ ان ہی ننا نوے ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ ان ہی ننانوے ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ (مظاہر حق جدید/ص: ۳/۱۱۲)

اوربعض سلف سے منقول ہے کہ جس نے "اللّٰہم" سے دعاما نگی اس نے گویا تمام ہی اساءِ حسنٰی کے ذریعہ دعاما نگی۔ (مظاہرِ حق جدید س) سے سے دعاما نگی۔ (مظاہرِ حق جدید سے:۳/۱۱۴)

پھر میہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانۂ کے جتنے بھی اساءِ حسیٰ ہیں وہ سب کے سب اس کی الوہیت وربوبیت اور شانِ عظمت ورفعت، قدرت وقوت، نصرت وحفاظت، محبت و مہدایت، شفقت وسخاوت وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں، ان تمام اساءِ حسیٰ میں لفظ اللہ اسم ذات اور باقی اساءِ صفات ہیں، جبیبا کہ خود قرآن پاک کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے، فرمایا:
﴿ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّها دَةِ هُوَ الرَّ حَمْنُ الرَّحِيْمُ ﴾

وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ،اسے تمام کھلی چیپی باتوں کاعلم ہے، وہی رخمٰن ورحیم ہے۔

یہاں اساءِ حنیٰ میں لفظ اللہ کواسم ذات قر اردیا اور موصوف بنایا ، اور دوسرے اساءِ حنیٰ کوصفت بنایا ہے ، پھر عجیب بات میہ ہے کہ اس کی عظمتِ شان اس کے ہر ہر عظیم الشان نام سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

مکان اورمسکن سے بھی واقف ہے، مجھے برابر یا در کھتا ہے، بھولتا نہیں۔ (از: '' گلتان قناعت''/ ص:۹۸)

واقعی وہ ایسے ہی بلند و بالاشان والا ہے:
﴿ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ ﴾ (سورہ شوری: ۱۱)

اس ئے شل كوئی چيز نہيں ہے۔
مگراس كے باوجود حقیقت ہیہ كہ
تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا
میں جان گیا تری پیچان یہی ہے مولی!

#### الله جل شانه کی رفعت:

19

(۲) دوسراقول امام خلیل اورامام سیبوً بیکامنقول ہے کہ لفظ" اللّٰه" "أَ لَهَ" بمعنیٰ "عَبَدَ" یا"لاَهَ" سے بناہے، جس کے معنیٰ ہیں بلند ہونا۔ (مرقاق: ۵/۰/۵)

ظاہر ہے کہ ذات خداوندی کو' اللہ' اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ نہایت ہی اعلی وارفع اور بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اتنی بلند ہیں کہ پستی کا امکان ہی نہیں، وہ مجز وفنا سے بلند، ضعف واضمحلال سے بلند، فقر ومختا جی سے بلند، سونے اور او تکھنے سے بلند، کمز وری اور ستی سے بلند، ہوسم کے نقص وعیب اور وہم و گمان سے بلند ہے، اس کی بلندی کے سامنے تمام بلندیاں بہج ہیں، اس کے علم کے سامنے سب علوم جہالت، اس کی ساعت کے سامنے سب کی ساعتیں بہرا بن، اس کی بصارت کے سامنے سب کی بصارتیں اندھا بن، اس کی فصاحت کے سامنے سب کی بصارت کے سامنے سب کی بصارتیں اندھا بن، اس کی فصاحت کے سامنے سب کی فصاحت کے سامنے سب کی فصاحت کے سامنے سب کی بقا فنا۔ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ عظمتوں کی معراج اور بلند یوں کی انتہا اسی کے لیے ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۲)

لاَهَ رَبِّى عَنِ الْخَلْقِ طُرَّا حَالَقِ طُرَّا حَالِقُ الْخَلْقِ لاَيُرىٰ وَيَراَناَ

لینی میرارب ساری مخلوق کی نظروں سے مخفی ہے، وہ مخلوق کا خالق خودتو دکھائی نہیں دیتا، کیکن ہمیں اور ساری مخلوق کو ہرا ہردیکھتا ہے، بقولِ شاعر:

> جسے کوئی نہیں جانتا اُسے رب جانتا ہے راز کو راز نہ سمجھو، وہ سب جانتا ہے

> > قرآنِ پاک میں فرمایا:

﴿ أَلَمُ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِيْ ﴾ (العلق: ١٤)

کیااسے بیمعلوم نہیں کہ اللہ دیکھر ہاہے؟

#### ایک حیرت انگیز حکایت:

حضرت موسی علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ مقام نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اہل وعیال کے نان نفقہ سے مطمئن کرنے کی غرض سے حق تعالی نے حکم فر مایا: موسی! بعد اہل وعیال کے نان نفقہ سے مطمئن کرنے کی غرض سے حق تعالی نے حکم فر مایا: موسی! تہمار ہے تر یب جو چٹان ہے اس پر عصا مارو، تعمیل ارشاد میں سیدنا موسی علیہ السلام نے جب عصا مارا تو چٹان کے دو ٹکڑ ہے ہو گئے اور در میان سے ایک اور تجر نکل ارشاد ہوا کہ اس بچر پر ایک اور ضرب عصا مارو، حکم کی تعمیل فر مائی تو اس سے ایک اور تجر پر عصا مارا تو اس میں سے ایک عجیب و مارو، اب کی بار جب سیدنا موسی علیہ السلام نے بچر پر عصا مارا تو اس میں سے ایک عجیب و غریب کیڑا نکلا، جس کے منہ میں بطور غذا ایک ہرا بیتہ تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کر معلوم کیا تو آ واز آر ہی تھی:

"شُبُحاَنَ مَنُ يَراَنِيُ، وَيَسُمَعُ كَلاَمِيُ، وَيَعُرِثُ مَكاَنِيُ، وَ يَذُكُرُنِيُ، وَلاَ يَنُساَنِيُ."

پاک ہے وہ جواس جگہ بھی مجھے برابرد یکھا ہے، میری بات کو برابر سنتا ہے، میرے

#### لفظ' الله' بريلمي نكته:

علاء نے ''لفظ اللہ'' پرایک عجیب علمی نکتہ بیان فرمایا ہے کہ یہ لفظ اتنا بامعنیٰ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی حرف حذف بھی کر دیا جائے تو بھی اس کے معنیٰ کا حسن بر قرار رہتا ہے، مثلا لفظ''اللہ'' کے شروع سے الف گرادیا جائے تو ''للہ'' رہ جائے گا، جس کے معنیٰ ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی شکن ہیں کہ ساری کا ئنات میں جو بچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، قرآن یاک میں فرمایا:

﴿ لِلّٰهِ مَافِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (البقرة: ٢٨٤) الله بي كي لي سح و يهي سانون مين اورزمينون مين سے -

پھرلفظ''اللہ''میں الف کے بجائے لام گرادیں تو''اللہ''رہ جائے گا،جس کے معنیٰ ہیں''معبود''،اور معبوداللہ ہی ہے،قر آنِ پاک میں فرمایا:

﴿ وَإِلَّهُ كُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ﴾ (البقرة: ١٦٣)

اورتمهارامعبودایک ہی معبود ہے۔

اوراگرلفظ''اللہ''سے الف اور لام دونوں کو حذف کردیں تو ''لہ'' باقی رہ جائے گا، جس کے معنیٰ ہیں: اس کے لیے۔ اس کے بعداگر لام کو بھی حذف کر دیں تو صرف ' ' ' ' ضمیر باقی رہتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا متعین مرجع ذاتِ باری کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیوں کہ ' ' ' ' کا تو اس سے وہ ہی مراد ہوگا جس کی شان ہر چیز سے ظاہر ہے۔

یجه لوگوں نے اسے غاروں، جنگلوں اور وریانوں میں تلاش کیا، تو قرآن نے کہا: ﴿ وَ فِی أَنْفُسِكُمُ أَفَلَا تُبُصِرُ وُ نَ ﴾ (الذاريات: ۲۱) إدهراُ دهر بھنگنے والو! ذراا بنی ذات میں تو جھا نک کرنگا و بصیرت سے دیکھو! تمہاری گلدستهٔ احادیث (۲)

#### لفظ 'الله' حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے:

اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات وصفات بلندوبالا ہیں،ان میں اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں،اسی طرح اللہ جل اسم ذات بھی بلندوبالا ہے،اس میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں،اس لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ'اللہ''حق تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہے،لہذا لفظ'اللہ''سے حق تعالی ہی کوموسوم کیا جا سکتا ہے،اس کے علاوہ کسی کونہیں، چناں چہارشاد ربانی ہے:

﴿ هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (مريم: ٦٥)

کیا کوئی اورہے؟ جواللہ کے نام سے موسوم ہو۔

اسکی ایک تفسیر یہی منقول ہے،اسی لیےاس مبارک نام کانہ تنتنیہ ہےاور نہ جمع۔ (قاموں الفقہ ص:۲۱۸/جلداول)

لفظ الله کی ایک زبر دست خصوصیت بیہ ہے کہ قر آنِ کریم میں لفظ''الله'' تقریباً دو ہزارنوسو چالیس (۲۹۴۰) مرتبہ آیا ہے۔ (''حکایتوں کا گلدسته''/ ص:۳۳) حتی کہ جمہورا ہل علم نے تولفظ''الله'' ہی کواسم اعظم قر اردیا ہے۔

(مرقاة/ص:۵۵/۵)

20

لیکن قطب ربانی ، محبوبِ سبحانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه فرماتے بین که ''اگرلفظ''الله'' زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے که دل میں الله تعالی کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ''الله''اسم اعظم ہے۔'' (مرقاۃ مس) کے کہ

اورایک بزرگ فرماتے ہیں کہ' دل اگر غیر سے اور پیٹ حرام سے خالی ہوتو پھراللہ جل شانہ کا ہرنام' 'اسم اعظم'' ہے۔''

صاحبو! لفظ' الله' تو ایبا بابرکت نام ہے کہ اگر خدانہ خواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں ، پھرعظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی ؟

#### الله جل شانه کا مقدس نام کا ئنات کی روح:

21

کیوں کہ اللہ جل جلالہ کا مقدس نام تواس وقت بھی تھاجب کا ئنات میں پکھنہ تھا، اوراس وقت بھی ہوگا جب پکھی باقی نہ رہے گا، اللہ جل جلالۂ کا مقدس نام ہی کا ئنات کی اصل روح اور جان ہے، یہ دنیا کی بستی اسی وقت تک آبادرہے گی جب تک سی ایک کی اصل روح اور جان ہے، یہ دنیا کی بستی اسی وقت کوئی زبان بھی ''اللہ، اللہ'' کا ور دکر نے زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور جس وقت کوئی زبان بھی ''اللہ، اللہ'' کا ور دکر نے والی باقی نہ رہے گی اس وقت بساطِ عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی قندیلیس بجھادی جا ئیں گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہوجائے گا، نظامِ عالم در ہم برہم ہوجائے گا۔

(مصافرہ اللہ اللہ عالم کو کی اس وقت کی خشک ہوجائے گا، نظامِ عالم درہم برہم ہوجائے گا۔

بس ثابت ہوگیا کہ اللہ جل شانہ کی ذات جیسے عظیم ہے اس کا مقدس نام بھی اسی طرح عظیم ہے، اور عظمت سے اس کا مقدس نام لینے والا بھی عظیم ہے۔ حضرت تھانوی ؓ فرماتے ہیں: ''اللہ رب العزت کا نام اتناعظمت والا ہے کہ اگر ہم ہزار بار بھی مشک اور عنبر سے اپنی زبان دھوکر اس کا مقدس نام لیس تو اس کے تقدس کا حق ادانہیں کر سکتے ، لیکن بیاس کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے اپنا مقدس اور عظیم نام ہماری ناپاک اور حقیر زبان پر باسانی جاری فرمادیا، اب جو اس پاک نام کو ور دِ زبان رکھے گا، اس کی زبان اور جسم دونوں پاک ہوجا کیں گے۔''ان شاء اللہ۔

حق تعالی ہمیں اپنی معرفت اور اپنے نام کی عظمت نصیب فرمائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۲)

رگ جان میں وہ، تمہاری سانسوں کے زیر وہم میں وہ، تمہاری گویائی میں وہ، تمہاری بینائی میں وہ، تمہاری بینائی میں وہ، تمہاری سنوائی میں وہ، انسانوں کی زبانِ قال میں وہ، ذرّوں کی زبانِ حال میں وہ، درن کی روشنی میں وہ، رات کی تاریکی میں وہ، آ فناب ومہتاب کی کرنوں میں وہ، کواکب کی چشمک میں، وہ، پھولوں کی چنک میں وہ، کلیوں کی مہک میں وہ، سنر یوں کی لہک میں وہ، لہروں کی کیک میں وہ، بہاڑوں کے جلال میں وہ، درختوں کے جمال میں وہ، ماضی وحال میں وہ، مستقبل ومال میں وہ۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

#### شوامِرِقدرت:

قرآں کے سیاروں میں احسال کے اشاروں میں معصوم و پیاروں میں ایماں کے سواروں میں منثور ثناؤں میں ماثور دعاؤں میں مسحور فضاؤل میں معمور ہواؤں میں ہر ذرہ تاباں میں ہر قطرہ باراں میں  $\frac{1}{2}$ ہر برگ گلستاں میں ہر روئے درخشاں میں گلزار میں، خاروں میں کہسار میں، غاروں میں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ گنبد و مینارون میں خلوت میں ہزاروں میں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ دریا کے اُحھالوں میں صحرا کے غزالوں میں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ بطحاء کے نرالوں میں طیبہ کے اجالوں میں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ یااللہ! میں نے آپ کواور آپ کے عظمت والے نام کوبصیرت کی آنکھوں سے دیکھا ہی دو چیزوں کی ،اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں: (۱) اتفاقِ باہمی (۲) امن وسلامتی ۔حالانکہ دنیا والوں کوسب سے زیادہ ان ہی کی ضرورت،طلب اور تلاش ہے،جس کے لیے دنیا بھر میں انفرادی واجتماعی اور ملکی و بین الاقوامی طور پرمختلف تجاویز و تدابیر کی جاتی ہیں، کیکن اس کے باوجود قابلِ ذکر کوئی ثمرہ اور نتیجہ نظر نہیں آتا، حالات وحقیقت پرجن کی گہری نظرہے انہیں اس کا بورا بورا احساس ہے۔

اس سلسلہ میں بنیا دی طور پراس حقیقت کوسمجھ لینا ضروری ہے کہ امن وا تفاق صرف مادی اور دنیوی اصولوں کی بنایز نہیں، بلکہ دینی واسلامی اصولوں کی بنایر حاصل ہوتا ہے،اس لیے جب تک دنیا کے باشندے دین حق کی تعلیمات وہدایات کونہیں اپنائیں گے، تب تک نہ ا تفاق کی میجے فضا قائم ہوسکتی ہے، ندامن حقیقی نصیب ہوسکتا ہے، اور دین حق وہی ہے جو دنیا کے خالق و مالک کے نز دیک پہندیدہ ومقبول ہے،قرآن جو دنیا کے خالق و مالک کا کلام ہے اس نے اس بارے میں اعلان فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ (ال عمران: ١٩)

بلاشبہ دینِ اسلام ہی اللّٰہ کے نز دیک مقبول اور پسندیدہ دین ہے۔

امن وآشتی ، شلح وسلامتی اور اتفاق با جمی دین اسلام کی بنیادی مدایات وتعلیمات میں سے ہیں، جس کی ایک آسان مثال ہماری روز مرہ کی زندگی میں سلام ہے، جس میں اتفاقِ باہمی اور سلامتی کا بڑا پیغام ہے، نیز اسلام کےعقیدہ توحید ورسالت میں بھی امن و ا تفاق کا زبر دست پیغام ہے۔

#### اسلام اینے نام اوراحکام سے امن وا تفاق کا پیغام دیتاہے:

بلکہ اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا دین ہے جواینے نام اوراحکام دونوں میں امن وا تفاق کامعنی اور پیغام رکھتا ہوتو وہ اسلام ہی ہے، امن وسلامتی تو اس كفير مين داخل بكه اسلام كايور في لفظ "سِلْم" سع، توايمان "أُمْنَ" سع بناب، **(r)** 

# اسلامی احکام سے ا تفاق اورامن كابيغام

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم قَضي أَنْ "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ." (ابن ماجه/ص:١٦٩/ ج:٢/ باب من بني في حقه ما يضرّ بجاره) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت اسے مروی ہے کہ جناب نبی کریم طِلْقَافِيم نے ایک موقع پر فیصله کرتے ہوئے ارشادفر مایا: ''اسلام میں نه ضرر ہے، نه ضرار'' یعنی نه ابتداء میں نقصان پہنچایا جائے، ندر دِمل میں۔

#### امن وا تفاق اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے:

انسانی زندگی خواہ انفرادی ہویا اجتماعی ،اس کی تعمیر وترقی اور خوش حالی کے لیے امن وسلامتی اورا تفاقِ باہمی بے حد ضروری ہے،اس کے بغیر تقیر وتر قی اور خوش حالی کا خواب شرمنده تعبيرنهين هوسكتاب

آج کی سامانِ عیش واسبابِ ضرورت وسہولت سے بھری دنیا میں اگر کمی ہے توان

#### فتح مكه كاواقعه، پيغام امن وا تفاق كا بهترين نمونه:

اس سلسلہ میں فتح مکہ کا واقعہ ہم مسلمانوں کے شاندار ماضی کا تاریخ ساز اور بہترین واقعہ ہے، س ہجری آٹھ میں رحمت ِ عالم ﷺ کا اپنے جانثاروں اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکر مہ میں جب فاتحانہ داخلہ ہور ہاتھا تو صورتِ حال بیٹھی کہ ایک طرف مسلمانوں کے دلول میں ایک خوشی ومسرت کا جذبہ موجزن تھا،تو دوسری طرف بعض کے دلول میں وشمنوں کی طرف سے کیے گئے مظالم پرانقام کا ولولہ،اسی عالم میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللَّه عنهُ نے جوانصار کے دستہ کے امیر تھے، ابوسفیان (جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھ) كے ياس سے گذرتے ہوئے كهدوياكم "الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ"، آج بدله كادن - هُوَ تِلُكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١٤٠) بيراتين اوردن الله عن کے قبضہ اور قدرت میں ہیں، وہ انہیں بدلتار ہتا ہے۔ ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، آج تو د شمنوں کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، کل تمہاری تلواریں تھیں، ہماری گردنیں، آج تمہاری گردنیں ہوں گی، ہماری تلواریں، آج ہم اپنے ماضی کے (دردناک) واقعات کاتم سے حساب چکائیں گے،ہمیں تمہارا کمزورمسلمانوں کوانسانیت سوزسزائیں دینا برابریاد ہے،ہم بلال کی آ ہوں، خباب کے انگاروں اور سمیہ کے تڑینے کونہیں بھولے، آج برابر کا بدلہ لیا جائے گا، "ألْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ"، جواكى لهرول نے بينعره رحمتِ عالم عِلاَيْكَمْ كَكانول تك پہنچادیا،آپ طِلنْ اِیم بے قرار ہو گئے ،انقام انقام س کرآپ طِلنْ اِیم کے خمیر پرایک چوٹ می لكى، برجسته اعلان فرمايا: "ألْيُومَ يَوُمُ الْمَرْحَمَةِ" - (فَحْ البارى: جلد: ٨/صفحه: ٨)

آج بدله کانہیں، بھلائی کا دن ہے،آج ظلم وزیادتی کانہیں،معافی ومہر بانی کا دن ہے،آج ستم کانہیں، کرم کا دن ہے،آج انقام کانہیں، انعام کا دن ہے،مسلمانو! میں بھی کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

جس کے معنیٰ امن وسلامتی کے آتے ہیں، تواسلام نے اپنے نام اوراحکام دونوں سے انسان کوا تفاق وامن کا پیغام دیا ہے،اوراس کے لیےایسے قانون پیش کیے جن پڑمل کرنے سے انسانی زندگی د نیوی اوراخروی دونوں اعتبار سے پرامن و پرسکون اور پر وقار ہوجاتی ہے۔ چناں چەحدىث بالاميں زندگى گذارنے كاايك اسلامى قانون پيش فرمايا گياكه "لاَ صَـرَرَ وَ لَا خِسراَرَ" اسلام میں نه ضرر ہے، نه ضرار ، مطلب بیہ ہے که نه خودنقصان اٹھاؤ، نه دوسرول کو نقصان پہنچاؤ۔خود جیواور دوسروں کو جینے دو۔ کتنی جامع حدیث ہے؟ در حقیقت بیرحدیث آيت كريمه: ﴿ لَا تَـظُلِمُونَ وَ لَا تُظُلُّمُونَ ﴾ (البقرة : ٢٧٩) (نتم كسى يرظكم كرواورنةم یرظلم کیا جائے) کی تفسیر وتشریج ہے۔

حضرات محدثین کے نزدیک اس کا جوامع الکلم میں خاص مقام ہے،اس لیے کہ بظاہرتو پیددومختصرلفظ ہیں،کیکن امن وا تفاق،معانی ومطالب اوراحکام ومسائل کے انبارکو پیہ شامل ہے،اس کا پہلا جملہ: "لَاضَ رَرَ" بير كمالِ عقل كى علامت ہے، يعنى دينى ودنيوى اعتبار سے نہ خودنقصان اٹھاؤ، اور دوسراجملہ: "و لا ضِرار " كمالِ ايمان كى علامت ہے كه دوسرول كوبهي (بلاوجه) نقصان نه يهنچاؤ! نه نقصان الهانے كوروار كھاہے، نه نقصان پہنچانے كوجائز كہا گیا، لینی آ دمی نه مظلوم بنے، نه ظالم،اس پیغام کا منشایہ ہے که معاشرہ اور ساج کا ہر فر دامن و سلامتی ہے رہے اورظلم وزیادتی سے بیچے ، اور بیاسی وقت ممکن ہے جب لوگ اسلامی مدایات کے مطابق اتفاقِ باہمی سے رہ کرایک دوسرے کے حقوق اداکریں اور حسن سلوک بھی کریں۔ اسلامی احکام وقوانین میں اس کی خصوصی تا کید بار بار کی گئی که خود بھی امن وسلامتی ہے رہو، دوسروں کو بھی امن وسلامتی کے ساتھ رہنے دو، خود بھی نقصان نہا ٹھاؤ! دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ! حدیث مٰدکور میں اسلام کی اس بنیادی و قانو نی تعلیم کے علاوہ اسلام کی اعلی اوراخلاقی تعلیم تو یہاں تک ہے کہلوگو!امن وسلامتی اپنی پہچان بنالو!اس طرح کہتم اپنی انفرادی زندگی میں نقصان پہنچانے والوں کو بھی (جب کہان کے خیریر آنے کی امید ہو) نفع

### مومن ومسلم كي شان اور حقيقي پهچان:

یہ ہے اسلامی ہدایات و تعلیمات کے سیح پیغام کا ایک نمونہ جو پیغمبر اسلام سی اسلام کے مسلمانوں کی زندگی سے ملتا ہے، اسلام تو وہ دین ہے جوابنے مانے والوں کوعبادات کے طریقوں میں بھی بے جا پانی بہانے سے روکتا ہے، پیرظلم کے طریقے سے جاخون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، ایک سیے مسلمان سے یہ بات بہت بعید ہے، ویسے اسلام کے مانے والوں کو' مومن' اور' مسلم' اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بید دونوں نام خود بی ان کی طرف سے امن وسلامتی، رخم دلی اور امن پیندی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ مومن گی طرف سے امن وسلامتی، رخم دلی اور امن پیندی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ مومن وہ ہے جوخود بھی چین وامن سے رہے، اور دوسروں کو بھی مامون وہ ہے، جوخود بھی چین وامن سے رہے، اور دوسروں کو بھی مامون میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلم اسے کہتے ہیں جوخود صلح وسلامتی کا خوگر ہو، اور دوسرے کے ویسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلم اسے کہتے ہیں جوخود صلح وسلامتی کا خوگر ہو، اور دوسرے کے لیے بھی سلامتی کا خواہاں ہو، ایک سیچ مومن و مسلم کی یہی شان اور حقیقی پیچان ہے، جس کو حدیث میں یوں فر مایا: "لاَض رَدَ وَ لاَضِ رَادَ " نه نقصان اٹھاؤ، نه نقصان پہنچاؤ۔ بلکہ امن و سلون سے رہ کردوسروں کو بھی امن وسلامتی کے ساتھ رہے دو۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں فر مایا:

"ٱلْمُوُّمِنُ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ عَلى دِمَائِهِمُ وَأَمُوالِهِمُ."

(مشكوة /ص: ٥ / كتاب الإيمان/ الفصل الثاني، رواه الترمذي)

مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے جان ومال کے نقصان سے محفوظ و مامون رہیں،اس سے ثابت ہوا کہ وہ شخص ہر گز مومن کامل نہیں جس سے لوگ مامون نہ ہوں،اوروہ شخص ہر گز کامل مسلمان نہیں جس سے لوگ سلامت نہ ہوں۔

صاحبو!ان گذارشات سے قرآن وحدیث کی روشن میں ایمان واسلام اورمومن و مسلم کا موقف،اس کی پہچان اور پیغام چاند کی سفیدی اورسورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہو کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲)

جانتا ہوں کہ بیروہی مکہ ہے جس کی زمین ہم پرتنگ کردی گئی، بیروہی مکہ ہے جہاں ہمیں مارا اورستایا گیا، بیروہی مکہ ہے جہاں سے ظلماً ہمیں نکالا گیا، کین اللہ تعالی نے ہمیں آج اپنے فضل سے جب فتح نصیب فرمائی تو ہم دنیا کے ظالم وجابر بادشا ہوں کی طرح سراٹھا کرفا تحانہ شان سے داخل نہیں ہوں گے، نہ شہروں کو ویران کریں گے، بلکہ رب العالمین کے حضور سر جھکا کرامن وسلامتی کا پیغام دیتے ہوئے داخل ہوں گے۔ فرمایا:

﴿ لَا تَثُرِيبَ عَلَيُكُمُ الْيَوُمَ ﴾ (يوسف: ٩٢)

مکہ والو! گھبرا و نہیں، ہم تمہیں برباد کرنے نہیں، آباد کرنے آئے ہیں، ہم تمہارے جوانوں کے بازوکا ٹے نہیں، انہیں سنجالئے آئے ہیں، ہم تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹے نہیں، ان کے سر پر عصمت وعفت کی چا در ڈالئے آئے ہیں، ہم تمہارے بچوں کو بیٹیم بنانے نہیں، تیموں کے والی بنئے آئے ہیں، کل جس نے ہمارے سینوں میں خنجر گھونیا تھا، آج اسے بھی سینے سے لگایا جائے گا، کل جس نے ہمارے گلے پر تلوار چلائی تھی، آج اسے بھی گئے سے لگایا جائے گا، کل جس نے ہمارے گلے پر تلوار چلائی تھی، آج اسے بھی گئے سے لگایا جائے گا، کل جوموت کا پیغام نے کر آیا تھا، آج اسے بھی امن وسلامتی کا پیغام نا کر جام حیات پلایا جائے گا، ﴿لَا تَشُرِیُبَ عَلَیْکُمُ الْسُومَ یَغُورُ اللّٰهُ لَکُمُ ﴾ ہم معاف کرتے میں، اور بید عاکرتے ہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرمادے۔ پچ ہے:

حَن سرایا، خلق مجسم ﴿ جَس په گواه، قرآنِ مَرم خلق میں سب کے، کیساں ہمرم ﴿ صلی اللّٰه علیه وسلّم آئینهٔ الطافِ اللّٰه علیه وسلّم جس کی ہدایت: اِرُحَم تُرُحَم ﴿ صلی اللّٰه علیه وسلّم راه میں جس کی ہدایت: اِرُحَم تُرُحَم ﴿ صلی اللّٰه علیه وسلّم راه میں جس نے کا نئے بچھائے ﴾ گائی دی، پھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم ﴿ صلی اللّٰه علیه وسلّم خلق خدا کا راعی آخر ﴿ دین ہدیٰ کا داعی آخر جس کی وعوت: أَسُلِمُ تَسُلَمُ ﴿ صلی اللّٰه علیه وسلّم جس کی وعوت: أَسُلِمُ تَسُلَمُ مَا صلی اللّٰه علیه وسلّم جس کی وعوت: أَسُلِمُ تَسُلَمُ مَا صلی اللّٰه علیه وسلّم جس کی وعوت: أَسُلِمُ تَسُلَمُ مَا صلی اللّٰه علیه وسلّم

# اسلام اینا ابتدائی اورانتهائی دور میں

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ أَبِي هَرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ : "بَداً الإسلامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَما بَدَأً، فَطُو بي لِلْغُرَبَاءِ. " (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٢٩/باب الاعتصام بالكتاب والسنة/الفصل الأول)

ترجمه: حضرت ابو ہرریہ سے مروی ہے که رحت عالم طِلْقَید اِن فرامایا: ''اسلام کی ابتداءغربت کی حالت میں ہوئی، اور پھر (اخیر میں ) ایسا ہی ہوجائے گا جیسا ابتداء میں تھا،تو غرباء کے لیے خوش خبری ہو۔''

#### اسلام كاابتدائي دور:

25

رب کریم نے اس دنیائے دنی و فانی کا دستور کچھالیا بنایا ہے کہ اس کی ذات کے سوایہاں ہر آغاز اور ابتداء کا انجام فنا ہونا ہے،خواہ وہ شی کادی ہویا روحانی،ظاہری ہویا باطنی، دنیوی ہویا دینی،غرض ہرآ غاز کا کوئی نہ کوئی انجام اور ہرابتداء کے لیے ایک نہ ایک اختتام ضرور ہے جتیٰ کیدین اسلام جوالہی اور فطری دین ہے،خوداس کا بھی ایک آغاز اور پھر اخیر میں اختیام ہے۔

چنانچہ دین اسلام کا آغاز تو رحمت عالم علی ایک بعثت سے ہوا، کیکن اختیام قیام

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

گیا، نیزید که اسلام وایمان اور سیامسلمان این قول وعمل سے امن وا تفاق کا پیغام دے کر دنیا میں بھی پرامن ویرسکون معاشرہ کی تشکیل جا ہتا ہے، یہی اس کاحقیقی نصب لعین اوراس کی ہر تحریک کی اصل روح ہے،اس کے باوجود بھی ابا گراللہ تعالیٰ کی یاک زمین پر کوئی حکومت وقوت فتنہ وفسادیھیلاتی ہے،امن وا تفاق اور صلح وسلامتی کو یا مال کرتی ہے،تو ایسے شرپسنداور امن دسمن طاقتوں کو جنگ و جہاد کے ذریعی ختم کرنے کی اسلام نے تعلیم و تا کید بھی کی ہے، قرآنِ مقدس میں جہاں قتل وقبال اور جنگ وجدال کا ذکر ملتا ہے وہ مطلقاً نہیں، بلکہ ظلم و زیادتی کے ماحول کوامن وسلامتی سے بدلنے کے لیے ہے،اس اعتبار سے تو اس حکم میں بھی ا تفاق وامن کا پیغام ہے۔

حق تعالى ہميں حقائق سمجھا ديں اورا تفاق وامن قائم فرماديں \_ آمين \_

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ

☆.....☆



#### آ فتاب اسلام جهال جهال سے گذر گیاو ہاں وہاں سحر ہوئی:

اس کے باوجود چوں کہ اسلام میں ایک کشش تھی، جاذبیت وحقانیت تھی، اورسب سے بڑی اور سی بات یہ کہ شرک و جہالت اور کفر و ضلالت کے دلدل میں سینسی ہوئی انسانیت کے لیے صراطِ متعقم اور منزلِ مقصود کا پیغام تھا،اس لیے فطرت سے بغاوت کرنے والوں کو چھوڑ کرجن جن سعادت مندوں نے اسلام کا پیغام دل کے کا نوں سے سنا، اسلام کی غربت ان کے لیے کافوراور اجنبیت دور ہوگئی،اور پھر جیسے آفناب ایک بار جب طلوع ہوجاتا ہے تو جیگا دڑ جا ہے یا نہ جا ہے، لیکن شب کی سیاہی اور رات کی تاریکی ختم ہوہی جاتی ہے،اورسورج کی روشنی سے ساراعالم روشن ہوجا تا ہے،ٹھیک اسی طرح آ فتابِ اسلام جب ایک بارطلوع ہوا تو دنیا کی ظلمت، جہالت اور ضلالت ختم ہوگئی،اوراس کے نور سے ساراعالم منور ہوگیا اور دیکھتے ہی ویکھتے ساری دنیا کے افق پر چھا گیا،اس کی شعاعیں ہرطرف اپنی یوری آب و تاب کے ساتھ بھینے لگیں،اس کا دائرہ بڑھتا اوراس کا سورج چڑھتا ہی گیا: بقول عالم میں دھوم کچے گئی اسلام اور فتح مبین کی س لی خدا نے قیدی گوشہ نشین کی

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواَجًا ﴾ ( النصر: ٢)

اورتم لوگوں کود کیچاو کہ وہ فوج درفوج اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں۔

اس وعدہ ربانی کا منظر سامنے آگیا،اس کے بعد پھراسلام جہاں جہاں سے گذرگیا وہاں وہاں سحر ہوئی،وہ تمام رائج الوقت نداہب بر فوقیت لے گیا، کیوں کہ اسلامی تعلیم و تہذیب فطرت انسانی کے عین مطابق ہے،اس لیے بھی اس کے سامنے دیگر مذاہب وملل کی تہذیبیں اس طرح ماند پڑ گئیں جیسے سورج کے سامنے چراغ کی روشنی ، اوراس طرح ایک اور وعدة ربانى: ﴿ هُـوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَلَوُ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ ﴾ (الصف: ٩) يورا الوا کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

قیامت بر ہوگا ،اس وقت صورت ِ حال بیر ہوگی کہ اسلام اور اس کی دائمی صداقتوں اور عظمتوں ، کے سامنے سرتسلیم خم کرنے والے (مسلمان) نہ رہیں گے، تب اس ہنستی ہنساتی دنیا،اس رنگ برنگ جہاں اوراس جیکتی دکتی کا ئنات کے وجود کا کوئی جواز نہیں رہے گا،اس لیے پیسب پچھ ملياميك كردياجائے گا، حديث بالامين اسلام كة غاز واختتام كى كيفيت كا ذكر ب،ارشاد فرمايا: "بَدَأَ الإسُلامُ غَرِيُها" اسلام جوبنى نوعِ انسان كى حقيقى ، يقينى اورابدى كاميا بي كاضامن ہے، جانتے بھی ہواس کی ابتداء کیسے ہوئی ؟اس کا آغاز کوئی شان وشوکت،عظمت وجلالت اور قوت واجتماعیت کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ نہایت ہی غربت اور اجنبیت کی حالت میں ہوا، بالکل اس غریب الوطن، اجنبی مسافر کی طرح جو وطن سے دوری، پھر تنہائی اور اسباب ہے محرومی کے سبب کس میرسی، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، بظاہراس کا کوئی پشت پناہ اور خیر خواہ نہیں ہوتا، یہی حال تھا اسلام کا اس کے ابتدائی دور میں ،اس کے ساتھ بھی ا جنبیت کامعاملہ کیا گیا،کوئی اس کو ماننے والا اوراس کے پیغام کو سننے سجھنے والا نہ تھا عملی زندگی میں کوئی اس کواپنانے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، (الا ما شاءاللہ) کیوں کہ وہ دنیا کی تاریخ کاسب سے بھیا نک اور تاریک وقت تھا، دنیاساری ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی ،باطل اور بت برستی کا حال بیرتھا کہ خانۂ خدا کعبۃ اللہ میں تین سوساٹھ بتوں کی برستش ہوتی تھی ،مردار خوری اور ڈا کہزنی، چوری اور زنا کاری، جوابازی اورسودخوری، قطع حمی اور دغابازی،شراب نوشی وغیرہ صبح شام کا عام مشغلہ تھا، ظاہر ہے کہ ایسے گمراہی والے ماحول قابل لاَحُولَ میں جب اسلام کی ابتدا ہوئی، تواس کی اجنبیت اورغربت کا انداز ہ لگانا کیجھ مشکل نہیں! پیاسلام کے ابتدائی دور کی دل خراش داستان کا ایک مختصر ساخا کہ ہے، جس کوحدیث شریف میں بیان كيا كيا بيك د"بَدَأَ الإسُلامُ غَريُباً"، مطلب بير كمصدائ اسلام اين اول مرحله مين غربت کی حالت میں بلند ہوئی ،اورغربت ہی کے کا نوں سنی گئی۔

ہے، جسے دنیا کا ہرانصاف پیندآ دمی غلط اورغیر معقول سمجھتا ہے، پھریہ بات جہاں تاریخ اسلام کی تصریح کے خلاف ہے، وہیں دین اسلام کے اصول کے بھی منافی ہے، کیوں کہ دین ومذہب کے حوالے سے تو اسلام نے ہرایک کو بھر پور آزادی دی ہے، قر آن میں صاف کہہ ويا كيا ہے: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ﴾ (البقرة/ ٢٥٦)

دین میں کوئی زبردسی نہیں ہے۔اورجس دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہواس میں زبر دستی اور زیادتی کی ضرورت ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ ہاں، اسلام اینے اسلوبِ خاص میں تبلیغ وترغیب کا فریضہ بے شک انجام دیتا ہے، مگر جبروا کراہ کے ساتھ نہیں۔ چناں چہ آیت کریمہ کا شانِ نزول بیان کرتے ہوئے امام ابن جربر طبری ٹے نقل کیا ہے کہ حضرت سالم بن عوف انصاریؓ کے دو بیٹے نصرانی تھے،انہیں بڑی فکرتھی ، چاہتے تھے کہ وہ دونوں بھی حلقہ بگوش اسلام ہوجائیں ،ایک مرتبہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا که 'حضور! کیا مجھے بیتی نہیں کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کواسلام قبول کرنے پرمجبور کروں؟''اس وفت مذکورہ آیت نازل ہوئی،جس میں صاف فر مادیا کہ دین کےمعاملہ میں کوئی جبر واکراهٔ ہیں۔(تفسیر طبری/ص:۲/۳،از: 'ندائے شاہی''جون/ ۲۰۰۸)

اس سے واضح ہو گیا کہ تلوار کے زور سے جو مذہب پھیلا ہے وہ اسلام نہیں ، وہ اور کوئی مذہب ہے،تلوار کے زور سے تبلیغ کس نے کی؟ بیددنیا کی تاریخ بتلا دے گی،تعصب سے بالاتر انصاف کی نظرر کھنے والے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے اس حقیقت سے بخو بی واقف ہو سکتے ہیں کہ آج تک مذہب کے نام پر کیا کچھ مظالم دنیا بھر میں حاملان اسلام اورمسلمانوں کے ساتھ نہیں کیے گئے ،ان کی داستانِ دل خراش سن کرتو کلیج منھ کوآنے لگتا ہے، کیا تاریخ ان واقعات کو بھی فراموش کرسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔حضرت اکبرالہ آبادی ؓ نے اس سارے مضمون کو بوں ادا کیا ہے کہ

اینے عیبوں کی کہاں کچھ بروا ہے؟

جس كا مطلب بير ہے كه وہى تو ہے جس نے اپنے رسول طِلْقَيْلُ كو مدايت اور سجائى کادین دے کر بھیجا ہے، تا کہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کردے، اگرچہ مشرک لوگ ناپیند کریں۔

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈 🔭

#### اسلام كاليغام كس طرح مو كياعام؟:

ونیا والے حیرت میں رہ گئے کہ تیکیس (۲۳) سال کے لیل عرصہ میں اسلام کی غربت ختم ہوکراس کا پیغام کس طرح عام ہو گیا؟اس سلسلہ میں حق اور حقیقت پیہے کہ واقعی کسی خاص جدو جہد کے بغیر نہایت مخضر مدت میں دنیا کے اکثر علاقے اسلام کے زیراثر آ گئے، تواس میں اسلام کی فطری شش کے علاوہ ایک خاص وجہ یہ بھی رہی ہے کہ اسلام کے سپوتوں، سیاہیوں اور مجاہدوں کے پیش نظر ملک گیری کی ہوس اور اپنے رقبے میں اضافہ کرنانہ تھا،اس کے بچائے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کوانسانوں کی غلامی سے نکال کراللہ انعظیم کی بندگی وغلامی میں داخل کرنے کامشن لے کر نکلتے تھے،اس لیے جہاں جہاں بھی ان کی فتو حات کے یر چم لہرائے ، وہاں وہاں عدل واعتدال اورامن وامان کا بول بالا ہوا، جس کا نتیجہ بیز کلا کہ خود مفتوح قومیں ان سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کرتی تھیں،اورز مین کے جو خطے ابھی ان کی اقتدار سے محروم تھے،ان میں اکثر ظلم وستم سے کیلے ہوئے افراد بیتمنا کیں کرتے کہ '' کاش!اسلامی نظام قائم کرلے! پھروہ '' کاش!اسلامی نظام قائم کرلے! پھروہ موقع آیا تو جہاں جہاں اسلام کے سیاہی پہنچے وہاں وہاں اسلامی سلطنتیں قائم ہو کئیں،اوراس طرح دینِ اسلام اوراس کا پیغام عام ہوگیا۔

#### اسلام برایک الزام اوراس کا إزاله:

مگرافسوس صدافسوس! ان حقائق کونظرا نداز کر کے معاندین نے الزام لگا دیا کہ ''اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے پھیلا ہے'' حالاں کہ بیا بک نہایت ذکیل اور فتیج حجوٹ

اسلام کا دورِآخرہ، جس میں اسلام کمزور اور اجنبی ہوجائے گا۔ (تغیرعزیزی جدید/س:۵۰)

حدیث پاک کی پیشین گوئی کے مطابق اس زمانہ میں اسلام کے ساتھ ابتدائی دور

کی طرح اجنبیت کا معاملہ کیا جائے گا۔ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اب اس اختیا می دور کی
ابتداء ہو چکی ہے، کیوں کہ بقسمتی سے اس وقت مسلمان ہو شم کی ظاہری شان وشوکت، عظمت
وجلالت اور اخوت واجتماعیت سے محروم اور مایوس نظر آتے ہیں، مسلمان کو وطن سے بے وطن
اور ان سے لوگوں کو بدطن کرنے کی چاروں طرف سے ناپاک کوششیں کی جارہی ہیں، اسلامی
تعلیمات و احکامات خصوصاً پردہ، قصاص اور دیگر فرائض وواجبات کو دقیا نوسی اور قدیم
خیالات بتلا کر لوگوں کو اسلام اور سیچ پکے مسلمانوں سے دور اور اجنبی کرنے کی سعی کی جارہی
خیالات بتلا کر لوگوں کو اسلام اور سیچ پکے مسلمانوں سے دور اور اجنبی کرنے کی سعی کی جارہی
علاج نہیں کریں گے تھے کہ جب تک دنیا والے اسلام کے قدموں میں گرکر اپنے در دِدل کا
لیکتے ہوئے شعلوں اور سلگتے ہوئے انگاروں کے سوا کے خصہ میں دکھوں، محرومیوں کے لیکتے ہوئے شعلوں اور سلگتے ہوئے انگاروں کے سوا کے خوبہیں آئے گا، پھونہیں آئے گا۔

#### غرباء سے کون لوگ مراد ہیں ؟:

اس حقیقت کے جان لینے کے بعداب جولوگ دامنِ اسلام سے وابستہ ہیں انہیں تو مایوں ہونے کی حثیت سے چاروں تو مایوں ہونے کی حثیت سے چاروں طرف برگائگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ برگائگی ہم مسلمانوں کے لیے باعث کِلفت ومشقت نہیں ہونی چا ہیے، کہ حدیث میں ایسے ہی برگانے مبارک قرار دیے گئے ہیں فرایا: "فَطُورُ ہے لِلْغُرَبَاءِ" لہٰذاضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت و اشاعت کر کے اس پر استقامت اختیار کریں، تا کہ ' غرباء' کے زمرہ میں شامل ہوکر نبوی اشاعت کر کے اس پر استقامت اختیار کریں، تا کہ ' غرباء' کے زمرہ میں شامل ہوکر نبوی خوش خبری اور ابدی کا میابی کے حقدار بن جائیں، کیوں کہ ' غرباء' سے وہی لوگ مراد ہیں جو اسلام کے ابتدائی اور آخری دور میں اس کی برگا گئی اور اپنی بے بسی کے عالم میں بھی برابراس پر قائم رہیں گے اور اس کی حفاظت اور اشاعت کرتے رہیں گے، اب چوں کہ عام طور پر ایسے قائم رہیں گے اور اس کی حفاظت اور اشاعت کرتے رہیں گے، اب چوں کہ عام طور پر ایسے

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے یہی فرماتے رہے کہ تیخ سے اسلام پھیلا ہے؟ بیہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟ اور؟

> تقید صرف اور په کرنا بجانهیں په آئینه بھی آپ ذراد کیھتے چلیں

صاحبو! بات اصل یہ ہے کہ حق تعالی نے اسلام میں کشش اور جاذبیت ہی الیم رکھی ہے کہ اجنبیت کے باوجود دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں کو اسلام نے اپنی طرف مائل ہونے اور قبول کرنے کے لیے مجبور کر دیا، ورنہ آج جب کہ اسلام اور مسلمان بظاہر ہر طرف سے مغلوب اور ظاہری شان وشوکت اور قوت سے محروم ہیں، اب وہ کونی تلوار ہے جو غیروں پر چل رہی ہے اور انہیں جوتی در جوتی اسلام میں داخل کر رہی ہے؟ یہ اس کی جاذبیت اور حقانیت ہی تو ہے جس کی وجہ سے حقیقت پینداس کی طرف مائل ہور ہے ہیں۔

#### اسلام كااختثامي دور:

لین اگر اسلام کی عظمت و جلالت اور شان و شوکت ہمیشہ باقی رکھی جائے تو پھر قیامت قائم نہیں ہوسکتی! کیوں کہ روئے زمین پر جب تک اسلام اور اس کے حامی باقی رہیں گے قیامت نہ آئے گی، جب کہ قیامت حق اور اس کا وقوع بقینی ہے، اس لیے اخیر میں پھرایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ اسلامی احکام بلکہ اسلامی پیغام تک کوفر اموش کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام سے برگا تکی و بے رُخی او جے کمال پر پہنچ جائے گی، اور وہی اسلام کا اختیامی دور ہوگا۔

قرآن پاک میں فرمایا: ﴿ وَ الصُّحٰي وَ اللَّيْلِ إِذَا سَجٰي ﴾ بعض علما ءفرماتے میں کہ یہاں "السحٰی" سے مراداسلام کا دورِ اول ودورِ عروج ہے، اور "السلیل" سے مراد

دنوں میں جیل کا ماحول بدلا، رفتہ رفتہ یہ جیل خانہ مدرسہ اور خانقاہ سے زیادہ بارونق نظرآنے لگا جی کی داتِ اقدس سے اور جیل کی اس لگا جی کی داتِ اقدس سے اور جیل کی اس دینی، علمی اور تربیتی زندگی سے ایسی دلچیسی پیدا ہوگئ کہ بہت سے قیدی رہائی پانے کے بعد بھی جیل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ (الکواکب الدریہ، از: تاریخ دعوت وعزیمت جیک میں۔ کہ

زمانہ یاد کرتا ہے ان انسانوں کو روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو اس فتی کے طوفانوں کو اس فتیم کے لوگ دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو اس قطور کی لیکٹ کی کے مصداق ہوتے ہیں۔
حق تعالیٰ اس آخری دور میں ہمیں بھی غرباءِ اسلام میں اپنی رحمت سے شامل فرما کرنبوی بشارت کا مصداق بنائے۔ آمین

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ

☆.....☆



کلدستهٔ احادیث (۲)

لوگ د نیوی اعتبار سے زیادہ صاحب شروت نہیں ہوتے ،اس لیے غرباء سے ایسے لوگ مراد

لیں جنہیں د نیاوا لے غریب کہتے ہیں تو بھی کچھ بعید نہیں ہے، کہ ق کی ترویج و تبلیغ میں زیادہ
حصہ ان ہی کا رہا،اورغربت میں اپنے دین کی حفاظت واشاعت آسان بھی ہے، اس لیے
حدیث کے ظاہری الفاظ اور حضراتِ محدثین کی توجیہات وتشریحات سے بعضوں نے ان
ہی غرباء کومرادلیا ہے، کیوں کہ مالدار عموماً دینی امور میں پیچھے رہتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ
انہیں توفیق دے دی تو پھرسب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں لیکن دوسری حدیث میں خودر حمت
عالم طلاق آئے نے نو نو کھرسب کو جیچھے جھوڑ جاتے ہیں اسل اور قابلِ اعتبار ولائق التفات ہے،
عالم طلاق آئے بیت وہ لوگ مراد ہیں:

" اَلَّـذِيُنَ يُصُلِحُونَ مَا أَفُسَـدَ النَّاسُ مِنُ بَعُدِيُ مِنُ سُنَّتِيُ . " (مشكوة اص : ٣٠ رواه الترمذي)

جومیرے بعد میری اس سنت کو درست کریں گے جسے لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ مطلب میہ ہے کہ خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، بہر حال اصلاح کرنے والے مصلحین جن کا مشغلہ احیاءِ سنت اور اصلاحِ خلق ہے، وہی لوگ دراصل غرباء ہیں، یہ لوگ ہروتت اسی فکر میں رہتے ہیں۔

29

#### شيخ الاسلام علامهابن تيمية كاواقعه:

چناں چہ مفکر ملت حضرت مولانا ابوالحس علی میاں ندوگ نے علامہ ابن تیمیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں آپ جیل میں قید کردیے گئے تو وہاں دیکھا کہ سارے جیل کے قیدی لہوولعب اور تفریحات وفضولیات میں لیل ونہار گذاررہے ہیں، نمازیں بے تکلف قضا کررہے ہیں، آپ قید خانے کے بے دینی والے ماحول سے متفکر ہو گئے، سنت یوسنی کے جذبہ سے وہاں اصلاحِ خلق کا کام شروع کر دیا، قیدیوں کونماز کی پابندی، توبہ و استعفار، سنت نبوی اور دینداری کی طرف خلوصِ دل سے متوجہ فرمایا، اس کا اثریہ ہوا کہ کچھ ہی

﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ تَزَكِّي ﴾ (الأعلى : ١٤)

کامیاب اور بامرا دہو گیا وہ مخص جس نے اپنا تزکیہ کرلیا۔اینے اخلاق درست کر لير، يعنى جوحسن اخلاق سے متصف ہو گيا۔ اور حديث مذكور ميں كو يااس مضمون كو يوں بيان فرمايا: "إِنَّا مِن حِيار كُمُ أَحُسَنَكُمُ أَخُلَاقاً" بإلشبتم مين سب سي بهترين تخصول مين سے خالق ومخلوق کے نزدیک (دارین میں) وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہول، جو<sup>حس</sup>ن اخلاق سے متصف ہو۔اس لیے اخلاق کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن نے ایک اور مقام برفر مایا:

﴿ وَلاَ تَنْسَوُا اللَّفَضُلَ بَيْنَكُمُ ﴾ (البقرة: ٢٣٧)

تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اوراخلاق کا معاملہ کرو، اس اخلاقی درس کو ہرگز نہ بھولو، ہر جگہ اور ہروفت اسے یا در کھو۔ گویا اسی مضمون کوایک حدیث میں اس طرح بيان فرمايا:

عَنُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّقِ اللَّهَ حَيثُ مَا كُنُتَ، وَأَتُبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، تَمُحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ."

(ترمذی/مشکواة/ص:۲۳۲)

لوگو!الله تعالیٰ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو، عاجز کے خیالِ ناتص میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کاحق بھی یہی ہے جس کا حکم دیا گیا، فرمایا:

﴿ يَأَتُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقتِهِ ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

اے ایمان والو! (دل میں )اللہ کا ایسا ہی خوف ر کھو جیسا خوف اس کاحق ہے۔

مطلب بیر ہے کہ تمہارااللہ سے ڈرناکسی خاص وقت ، خاص جگہ اور خاص حالت پر موقوف نہ ہو، بلکہ سفر وحضر،خوشی وغمی،خلوت اورجلوت ہرحال میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو،تب ہی گناہ سے بچنااور نیکی کرنا آ سان ہوگا ، پھربھی اگر کوئی گناہ اور برائی ہوجائے تو حدیث میں

💢 گلدستهٔ احادیث (۲) ۵۹ 💢 💮

## حسن اخلاق

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِوا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيا : "إِنَّا مِنُ خِيارِكُمُ أَحْسَنَكُمُ أَخُلَاقاً." (متفق عليه، مشكواة / ص: ٤٣١/ باب الرفق و الحياء وحسن الخلق/ الفصل الأول)

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما سے مروى ہے كەرجمتِ عالم على على على الله عنهما سے مروى ہے كەرجمتِ عالم على على على الله عنهما نے ارشا دفر مایا: ''بلاشبتم میں سب سے بہترین اشخاص میں سے وہ ہے جوتم میں اخلاق کے اعتباریےاحھاہؤ'۔

#### حسنِ اخلاق كى ترغيبِ وتلقين:

حسنِ اخلاق دين اسلام كي جامع تعليمات اور نافع مدايات كا خلاصه ولب لباب ہے،اور کمالِ ایمانی کالازمی نتیجہ وثمرہ ہے، بیروہ وصف ہے کہا گروہ اخلاص وایمان کے ساتھ ہوتواس سے متصف ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ ہرانسان اپنے خالق کی خوشنو دی اور مخلوق میں ہر دل عزیزی، بلکہ دونوں جہاں کی دائمی کامیابی حاصل کرسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جا بجاایمان واعمال کے بعداخلاق کی ترغیب اور تلقین و تاکید آئی ہے، ایک مقام

لعنی تین چیزوں کا نام اخلاق ہے:

(۱) ملاقات کے وقت دوست ہویا دشمن، اپنا ہویا پرایا، ہر ایک سے (بشرطیکہ محرم ہو) کشادہ روئی، خندہ بیشانی اورخوش دلی سے پیش آنا۔

(۲) بخشش اور سخاوت کرنا، مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، وقت، صلاحیت اور علم وغیرہ بندگانِ خدا کے نفع اور ضرورت وہدایت کے لیے اپنی بساط کی حد تک خرج کرنا، سب جانتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے اچھا برا جانا جاتا ہے۔ پھرجس درخت کا پھل عمدہ اور اچھا ہوتا ہے اس نفع بخش درخت کو پیند کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح جس انسان کے اخلاق عمدہ اور اچھے ہوتے ہیں اسے بھی پیند کیا جاتا ہے اور اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ارشاد

﴿ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الرعد: ١٧)

لیعنی جوشخص انسانیت کے لیے اپنے ایمان ، اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے نفع بخش ہوتا ہے اسے زمین میں جماؤ دیتے ہیں۔ پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر زندہ رہتا ہے۔

غرض حسن اخلاق کی حقیقت یہی ہے کہ آ دمی ہر اعتبار سے نفع بخش بنے اوراپنی ذات سے بلاکسی وجہ کے کسی کو کسی قتم کا نقصان نہ پہنچائے۔

(۳) ایذارسانی سے بازر ہے۔

31

حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں: ''ہم نے اخلاق کا نام چاپلوس ،خوشامد اور میٹھی باتیں کرنا سمجھ لیا ہے،خواہ دل میں کچھ ہو،اس طرح حقیقت میں اخلاق کونفاق سے بدل دیا ہے، ورنہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا ظاہری یا باطنی ،حضور یاغیبت میں نہ پہنچے ، حی کہ ہمارے بعض اکابر کے یہاں خلافت کا اصل معیار ہی بے ضرر

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

دوسراتھم بیہ ہے کہ گناہ اور بدی کے بعد نیکی کا اہتمام کرلو،ان شاءاللہ بیہ نیکی اس بدی کا کفارہ بن جائے گی،ارشادِ باری ہے:

﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّفَاتِ ﴾ (هود: ١١٤)

یقیناً نیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں۔لہذا کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً تو بہ،صدقہ اور نیکی کااہتمام کرو۔

اس کے ساتھ حدیث میں تیسرا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرو۔قرآنِ پاک نے اسے یوں فرمایا:

﴿ خُدِ الْعَفُو وَ أَمُرُ بِالْعُرُفِ وَ أَعُرِضُ عَنِ الْجَهِلِيُنَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩) درگذرکاروبیا پناؤاور (لوگول) نیکی کاحکم کرو،اورجا ہلول کی طرف دھیان نہ دو۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ اور طاعات وحسنات کے ذریعہ گنا ہول کی تطہیر کے بعد بھی کامیا بی اور رضائے الٰہی کے لیے حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے،اس سے بھی حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے،اس سے بھی حسن اخلاق کی اہمیت ثابت ہوئی۔

#### اخلاق كى حقيقت:

اب سوال یہ ہے کہ حسن اخلاق کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں علماء نے فر مایا کہ اخلاقِ مصطفوی کا نام حسن اخلاق ہے، دوسر نے لفظوں میں قرآن و حدیث میں جن بھلائیوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں اختیار کرنا اور جن برائیوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنے کا نام حسن اخلاق ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب وسنت کی روشنی میں حسن اخلاق ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب وسنت کی روشنی میں حسن اخلاق کے ہوئے ارشا دفر مایا:

" بَسُطُ ٱلْوَجُهِ، وَ بَذُلُ المَعُرُونِ، وَكَفُّ الَّاذِي. " (مفتاح الأسرار شرح مشكوة الاثار/ص:٢١٣)

کے لیے گئے،اس وقت حضرت کے متوسلین میں سے ایک شخص محمد عارف جھنگ سے دیو بند تك ساتھ گئے،ان كابيان ہے كہڑين ميں ايك ہند جنتلمين بھي تھا،جس كوقضاء حاجت كے ليے جانا تھا، کيكن جاكرالٹے ياؤں بادلِ ناخواستہ واپس آيا، حضرت مدنی رحمۃ الله عليہ مجھ گئے، فوراً لوٹا لے کر پاخانہ گئے،اور اچھی طرح اسے صاف کر کے واپس آ گئے، پھراس ہندو دوست سے فرمانے لگے: "آپ تضاءِ حاجت کے لیے جانا چاہتے تھتو جائے! بیت الخلاء بالكل صاف ہے'' قصہ مختصروہ اٹھااور جاكر ديكھا تو يا خانه بالكل صاف تھا، بہت متأثر ہوااور قضاءِ حاجت کے بعد بھر پورعقیدت ہے عرض کرنے لگا: ''پیرحضور کی بندہ نوازی ہے، جوسمجھ سے باہر ہے' اس واقعہ کود کھ کرٹرین میں سوار خواجہ نظام الدین تو نسوی مرحوم نے ایک ساتھی سے یو جھا کہ 'بی کھدر یوش کون ہے؟ ' ، جواب ملا کہ 'بیمولا ناحسین احمد مدنی ہیں ' تو خواجہ صاحب فوراً حضرت مدنی مے لیٹ گئے اور رونے لگے، حضرت مدنی نے یو چھا کہ 'کیابات ہے؟'' تو كها:''سياس اختلاف كى وجہ سے ميں نے آپ كے خلاف فتوے ديے اور برا بھلا کہا، آج آپ کے اعلیٰ کرداراور اخلاق کو دیچے کرتائب نہ ہوتا تو شاید مرکرسیدھا جہنم میں جاتا۔''اس برحضرت مدنی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا:''میرے بھائی! میں نے تو حضور عِلاَ اللّٰهِ علیہ کی سنت برعمل کیا ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور طالع کیا ہے یہاں ایک بہودی مہمان نے آپ ﷺ کے بستر مبارک پررات کھا کریا خانہ کر دیا اور ضبح اٹھ کر جلدی چلا گیا،اوراپنی تلوار وہیں بھول گیا، جب اپنی بھولی ہوئی تلوار لینے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور مِیلانیکی بنفس نفیس ا بینے دستِ مبارک سے بستر دھور ہے ہیں،حضور ﷺ کے اِن اعلی اخلاق کود مکھ کروہ یہودی مسلمان هو گیا-' (ماهنامه الرشید، مدنی وا قبال نمبر:ص/۱۷۲/از کتابوں کی درسگاه میں:ص:۱۳۷)

اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ حسنِ اخلاق دعوتی میدان میں نہایت ہی مؤثر پیغام رکھنا ہے، اس کی حیثیت ایک سائلیٹ میسیج (خاموش پیغام) کی ہے، آج ہم مسلمان اسلام کی تعلیم و تا کید کے مطابق حسنِ اخلاق اختیار کرلیس تو یقیناً غیرمسلم ہمارے اخلاق کود مکیر کراسلام قبول کرلیں،اس لیے کہ جوقوم ہرکنگر کوشنگر مان کراس کے سامنے جھکتی

💢 گلدستهٔ احادیث (۲) 

ہونا تھا''۔

ظاہر ہے کہ بیتین چیزیں بھی ان اخلاق اور اوصاف میں سے ہیں کہا گر کوئی شخص غلط اغراض سے بےلوث ہو،اورا بمان واخلاص کےساتھ ان اخلاق سے بھی متصف ہوتو وہ خالق ومخلوق میں محبوبیت اور مقبولیت حاصل کر لیتا ہے،اور پھر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرلیتاہے۔ایک شعرہے:

> حسن اخلاق ملک خدا کا تاج ہے ہے جس کے سر یہ، ہر جگہ اس کا راج ہے

صاحبو! تلوار، ٹینک،تو ب اور طاقت کے زور سے تو صرف میدان اور ملک جیتے جاتے ہیں،کین اخلاق اور کر دار کے زور سے دل جیتے جاتے ہیں، بلاشبہ تلوار بھی مر دِمون کا زبورِ نا گزیر ہے، مگر جو بات کر دار میں ہے وہ تلوار میں کہاں؟اخلاق میں جوقوت ہے وہ کسی اسلحہ میں کہاں؟ تاریخ کی شہادت ہے کہ از آ دم تا ایں دم جو چیز دشمنوں کے لیے شمشیر بے نیام سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی اور جس نے سالوں کی عداوتوں کومحبتوں سے بدل دیاوہ حسن اخلاق ہی ہے۔ایک اور شعرہے:

> حسنِ اخلاق سے ہو جاتاہے ہر کو کی خلیق حسنِ اخلاق سے ہو جاتاہے بیگانہ بھی خلیل

#### حسنِ اخلاق کے حیرت انگیز واقعات:

اس سلسلہ میں خیرالقرون میں حضرات صحابہؓ کے علاوہ صلحاءاور ماضی قریب کے ا کابر کے بھی بہت سے جیرت انگیز واقعات ہیں،مثلاً:

حضرت مولا نااحمه على لا ہوريٌ فرماتے ہيں كہ شيخ الاسلام حضرت مولا نا سیدحسین احدمدنی جب آخری حج سے تشریف لارہے تھے تو ہم لوگ اسٹیشن پر شرف زیارت

#### هسنِ اخلاق پراخروی انعامات:

33

صاحبو! دراصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہوکرا خلاق کی صورت میں ظاہر ہو، کیوں کہ اسلام کے شجر وُطیبہ کا ثمر وُشیریں حسنِ اخلاق ہی ہے، دنیائے کفرا گراس کا مزہ چکھ لے تواس کے سابیہ تلے آنے میں اُسے دیر نہ گئے۔

حضرت مفکر ملت مولا ناعبدالله صاحب کا پودروی مدظلهٔ فرماتے ہیں: ''خلوص، محبت، بوث خدمت اورا ثیار کے ذریعیہ آج بھی ایک مسلمان ہندوؤں کے درمیان مقبول اور معزز بن سکتا ہے، اور اسی میں ان بے شار مسائل کاحل پوشیدہ ہے جنہیں مسلمانوں کی جماعتیں حل کرنے سے قاصر ہیں''۔اس لیے کہ حسن اخلاق ہی کا دوسرانام''سیرت' ہے، تو جس طرح خوبصورت انسان آئھوں کو بھا تا ہے، اسی طرح نیک سیرت انسان دل کو بھا تا ہے، اسی طرح نیک سیرت انسان دل کو بھا تا ہے، اس طرح نیک سیرت انسان دل کو بھا تا ہے، اس طرح نیک سیرت انسان دل کو بھا تا ہے۔

غرض! حسنِ اخلاق اگراغراض سے خالی ہو،اورایمان واخلاص کے ساتھ ہوتو اس کا نقد انعام دنیا میں تو یہ ملتا ہے کہ اسے اس سے محبوبیت، مقبولیت اور عزت نصیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ خلیق قیامت اور آخرت کے بے شار فضائل کا حقد اربن جاتا ہے، چناں چہا حادیثِ مبار کہ میں حسنِ اخلاق کے دینی واخروی انعامات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ' جب قیامت کے دن میزانِ عدل قائم کی جائے گی تو اس میں جتنے اعمال تو لے جائیں گے، ان میں حسنِ اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔

عَنُ أَبِي الدَّرُدَاتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ أَثُقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ أَثُقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوُمَ الْقِيامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ. "(رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٤٣١)

سب سے زیادہ وزنی چیز جومومن کے تراز ومیں رکھی جائے گی وہ عمدہ اخلاق ہیں۔ مطلب پیہے کہ حسن اخلاق سے میزان کاوزن بڑھ جائے گا۔

نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمالِ ایمان کی نشانی کثر تِ عبادت نہیں،

گلدستهٔ احادیث (۲)

ہے وہ حسنِ اخلاق کے سامنے کیوں نہ جھکے گی؟ وہ حسنِ اخلاق سے کیسے متأثر نہ ہوگی؟ لہذا ضرورت ہے ایمان کے بعد اخلاص کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ، عاجزنے ذراسی ترمیم کرتے ہوئے کہا ہے:

> خلقِ نبی کا اب تو نمونہ دکھائے اغیار کو بھی اخلاص سے گلے لگائے

۲- حضرت شاہ عطاء اللہ بخاری آیک مرتبہ خیرالمدارس جالندھر کے جلسے میں تشریف لے گئے ،کھانے کے وقت جب دستر خوان پر بیٹھے تو ایک نو جوان بھنگی کو دیکھا، شاہ جی نے فرمایا:'' آؤ بھائی! کھانا کھالو' اس نے عرض کیا:'' جی! میں تو بھنگی ہوں' شاہ جی نے در دبھر ہے لہجہ میں فرمایا:'' تو کیا ہوا؟ انسان تو ہو، اور بھوک تو لگتی ہے' یہ کہہ کرخودا شھے اور اس کے ہاتھ دھلا کر ساتھ بٹھا لیا، وہ بچارہ تھر کھر کا نیپتا تھا، اور کہتا تھا کہ'' جی میں تو بھنگی ہوں' تو شاہ جی نے خود ہی لقمہ تو ڑا اور شور بے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا، اس کا بچھ حجاب دور ہوا، تو شاہ جی نے نود کھالیا، اس کے منہ میں ڈالا اس نے آدھا آلودانتوں سے کا لیا تو باقی آدھا حضرت نے خود کھالیا، اس طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی خود پی گئے، وقت وہ اپنی نو جوان بیوی کوجس کی گود میں بچ تھا لے کرآیا اور کہا:'' شاہ جی! اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا اور کہا: '' شاہ جی! اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیاری کی دونوں مسلمان ہوگئے۔

لیجئے'' اور اس طرح اخلاق سے متاثر ہو کر میاں بیوی دونوں مسلمان ہوگئے۔

(بغاری کی اتیں/می: ۲۰۱۵ رتباوں کی درسگاہ میں/می دی۔)

سے ہی کہاہے: علم وعمل کی دنیا میں اس طرح گذارا کرتے ہیں اخلاق سے مارا کرتے ہیں،احسان سے جیتا کرتے ہیں

### حسنِ اخلاق کواختیار کرنادین ودانش کا تقاضاہے:

قرآن وحدیث کےان حقائق سے معلوم ہوا کہ جس خوش نصیب کوایمان واخلاق کی دولت نصیب ہوگی اسے یقیناً دونوں جہاں میں مقبولیت اور عزت نصیب ہوگی ،اور جواس سے محروم رہاوہ دونوں جہال کی خیر سے محروم رہے گا۔العیاذ باللہ العظیم۔

ضرورت ہے کہ ہم حسن اخلاق سے متصف ہوجا ئیں ،اس کے لیے بزرگوں سے تصحیح تعلق قائم کریں،اوراس طرح اینے اخلاق کی اصلاح کرے اپنے دل کوروثن کر لیں، ایک بزرگ نے فرمایا: ''روشن دل وہ ہےجس میں خلق (مخلوق کی محبت) نہ ہو،اور سیاہ دل وہ ہے جس میں خُلُق (اخلاق) نہ ہو۔''

يَشْخُ الاولياء سندالا صفياء سيدنا عبدالقادر جيلا في كاقول ہے كه "كُنُ مَعَ الْحَقّ بلًا خَلْقِ، وَمَعَ الْحَلُقِ بِلانَفُسِ. " (از: رحمة للعالمين /ج: ٣/ص: ٣٢٥) لين الله تعالى ك ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہونا جا ہیے کہ اس میں مخلوق کا ذراتعلق نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ ایباہونا چاہیے کہاس میں نفس کا ذراحصہ نہ ہو۔

غرض خوش اخلاقی دینداری ہے تو بداخلاقی بے دینے ہے، جونیکی کواس طرح خراب کردیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو،اورا چھے اخلاق بدی کواس طرح بچھلا دیتے ہیں جیسے یانی نمک کو،لہٰذا بداخلا قی ہے اجتناب کرنا اورحسنِ اخلاق کواختیار کرناعقل وُفقل اور دین و دانش کا

> اللَّد تعالىٰ ہمیں حسنِ اخلاق سے متصف فر مائے۔ آمین۔ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ .

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ

بلكه حسن اخلاق ہے:

"أَكُمَلُ اللهُ وَمِنِينَ إِيمَانًا أَحُسَنُهُ مُ خُلُقًا. " (أبوداود/ص:٣٦ ج:٢٠ ج:٢٠

یعنی جو شخص جس قدر حسن اخلاق کا حامل ہوگا وہ اسی قدر ایمان میں کامل ہوگا ، پھر اس کی بدولت صاحبِ اخلاق کثرت عبادات والوں کے درجات حاصل کر لیتا ہے۔

چناں چہ حدیث میں مروی ہے کہ قیامت کے دن قائم اللیل اور صائم النہاریعنی دن میں روزہ رکھنے والا اور رات بھر نمازیں پڑھنے والا اپنے اس عمل سے جومرتبہ اور مقام یائے گاخلیق (حسنِ اخلاق والے ) کووہی مرتبہاور درجہ حسنِ اخلاق کی بدولت حاصل ہوگا:

عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: "سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَ يَقُولُ: "إِنَّا الْمُؤْمِنَ لَيُدُرِكُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيُلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ. " (أبوداود، مشكوة /ص: ٤٣١) مومن اچھاخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے اور دن کوروز ہ رکھنے والے کا درجہ

ایک اور حدیث میں ہے کہ' حسنِ اخلاق سے متصف ہونے والے کے لیے جنت کے نہایت اعلی درجہ میں ایک بہترین محل بنایا جائے گا۔''

"وَمَنُ حَسَّنَ خُلُقَةً بُنِيَ لَهُ فِي أَعُلاَهَا. " (مشكوة /ص: ٢١٢) جس نے اپنے اخلاق کو درست کرلیا اس کے لیے جنت کے بالائی حصہ میں گھر

بلکہ اگریہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جنت حسنِ اخلاق والوں کی سوسائٹی ہے، اور وہاں ان کا خوب اکرام ہوگا، حبیبا کہ منقول ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ رحمتِ عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے ایک عجیب وغریب سوال کیا کہ'' حضور! کسی عورت کے یکے بعد دیگرے ایک سے زائد شوہر ہوں ،اوروہ سب کے سب یکے بعد دیگرے انقال کرجائیں،تو بیغورت جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟'' فرمایا:''یا تو آخری شوہر

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 🛇 کلدستهٔ احادیث (۲)

نظام اور ضبط وانتظام انسانوں کے آلیسی تعاون و تناصرا ورا تفاق واشتر اک سے چلتا ہے،اس دنیا میں ایک شخص خواه وه کتنا ہی دانش مند اور دولت مند کیوں نہ ہو؟ مگر وہ اپنی ساری ضروريات ِزندگی اکيلا اورتن تنها پورې نهيس کرسکتا، کيا برا، کيا حچهوڻا، کيا عامي، کيا نامي، کيا پڙها لکھا، کیاان پڑھ، کیاامیر، کیاغریب، کیا گورا، کیا کالا، کیالال، کیا پیلا، کیاعر بی، کیامجمی، کیا شہری، کیا دیہاتی ، بلاتخصیص ہرا یک کوقدم قدم پر دوسرے کے سہارے اور ساتھ کی ضرورت یڑتی ہے،رعایا کو با دشاہ چاہیے تو با دشاہ سلامت کورعایا، پبلک لیڈر کے بغیرا گرلا وارث ہے تو خود لیڈر صاحب بھی لوگوں کے بغیر، بغیر بارات کے دولہا ہیں، مزدوروں کو امیروں اور سیٹھوں کی حاجت وضرورت ہے تو امیروں کے کام بھی ان کے ملازموں کے بغیررکے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج اگر یہ بھنگی، دھو بی، باور چی،موچی،اور منشی یا دیگر ملاز مین ا بيخ اينځ کام کاج حچور کرېڙتال پراتر آئيں تب ديکھئے گا کهنشي صاحب، ڈپٹي صاحب، کلیکڑ صاحب، پروفیسراور ڈاکٹر صاحب، انجینئر اور ایڈو کیٹ کی کیا گت بن کر رہتی ہے، مخضریہ ہے کہ اُن کے کام ان سے وابستہ ہیں ، تو اِن کی ضرورتوں کی زنجیراُن کے دامن سے بندهی ہوئی ہے،اس طرح ربِ کریم کی جانب سے کا نئات کا بیسارانظام ایک دوسرے کے تعاون اورا تفاق واتحاد سے چلتا ہے۔

### ا تفاق کااصل مرکز دین ہے:

اس لیے نظام کا ئنات کی بقااورانسانوں کی صلاح وفلاح کے لیے آپسی اتفاق اور اتحادنہایت اہم وضروری ہے۔ پھراس کا ئنات میں اگر کوئی نیک جذبہ یا سیجے واسطہ ایسا ہوسکتا ہے جوتمام ہی انسانوں کورنگ ڈسل کے امتیاز اور زبان و ذات کے اختلافات سے نجات ولا کر ہرایک کوا تفاق اوراتحاد کی لڑی میں پروسکتا ہے تو بلا شبہوہ دین حق یعنی اسلام ہی ہے، قرآن کہتا ہے کہتم سب کا دین توایک ہی ہے، فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمُّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ (المومنون: ٢٥)

## **(**\(\delta\) ا تفاق کی اہمیت اوراختلاف کی مذمت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيّ عَلِيهِ قَالَ: ٱلْمُؤْمِنُ لِلُمُؤْمِنِ كَٱلْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعُضُهُ بَعُضاً، ثُمَّ شَبَّكَ بَيُنَ أَصاَبِعِهِ. " (متفق عليه، مشكواة/ص:٢٢٤/باب الشفقة والرحمة على الخلق/ الفصل الأول)

ترجمه: حضرت ابوموي اشعري في رحمت عالم عِنْ الله عند وايت تقل فرمائي، آب طلق في ارشاد فرمايا: "(ايك) مسلمان (دوسرے) مسلمان كے ليے ايك مكان (اوراس کی دیوار) کے مانند ہے،جس کا بعض (ایک حصہ) بعض (دوسرے حصہ) کومضبوط رکھتا ہے، چھرآ پ اِنگیام نے ایک ہاتھ کی انگیوں کود وسرے ہاتھ کی انگیوں میں داخل فرمایا۔

### كائنات كانظام انسانوں كے آپسى اتفاق سے چلتا ہے:

رب کریم کی سجائی ہوئی، بسائی ہوئی اور بنائی ہوئی اس کا ئنات کے نظام میں ذرا غور کیا جائے تو کسی بھی سمجھداریرا تفاق کی اہمیت اوراختلاف کی مذمت واضح ہوسکتی ہے۔وہ اس طرح كديد نياچوں كددارالاسباب ہے،اس ليےاسباب كے تحت كائنات كاتمام بى نظم و

در باررسالت میں سیدنا بلال حبشی تھے، سیدناصہ یب ٌرومی تھے، سیدنا سلمان فارسیؓ تھے،سیدنا عداس نینواکی تھے،سیدنا ابو ذرغفاریؓ تھے،سیدناطفیل دوسیؓ تھے،سیدنا حذیفہ سہمیؓ تھے، سیدنا ابوسفیان امویؓ تھے، سیدنا عدی طاکیؓ تھے، انصار بھی تھے، مہا جربھی، جو کچھ بھی تع، مرسب نيك اورايك تع، اور ﴿إنَّ مَا اللَّمُ وَمِنْ وَلَ إِخُوةٌ ﴾ (الحجرات: ١٠) (بلاشبہتمام مومن بھائی بھائی ہیں) کی حقیقی عملی اور سچی تفسیر تھے،اللہ کی قسم! صحابہ کرام ہے یا کیزہ ساج میں جوا تفاق اوراخوت تھی پوری انسانی تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہ ملتی ہے اور

### ایک مدایت آموز واقعه:

36

چناں چہ ہجرت کے بعد رحمت عالم ﷺ نے اتفاق کی اہمیت کے پیش نظر مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرمائی، تاریخ انسانی میں بیابیا عدیم النظیر واقعہ ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً سامانِ عبرت ہے، اس سلسلہ کا ایک ہدایت آموز واقعہ بیہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کا بھائی چارہ حضرت سعد این رہیے سے ہوا، اِن کے آپس میں اخوت قائم ہوجانے کے بعد حضرت سعد اُنے حضرت عبدالرحمٰن بنءوف سيفرمايا:

" أَيُ أَخِيُ! أَناَ أَكُثَرُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ماَلًا، فَانْظُرُ شَطُرَ مالِيُ، فَخُذُهُ، وَتَحْتِي امُرَأْتَان، فَانْظُرُ أَيَّتُهُما أَعْجَبُ إِلَيْك، حَتَّى أُطَلِّقَها."

اے میرے بھائی! میں مدینہ منورہ میں الحمد للدسب سے زیادہ مالدار ہوں ،لہذا د مکھ لواوراینی پیند کا میرا آ دھامال لےلو،اوراللہ تعالیٰ کے فضل سے میری دو ہویاں ہیں،جن کے ساتھ زندگی خوثی خوثی بسر ہور ہی ہے، کیکن تم میرے ایمانی بھائی ہواور اب تک بغیر بیوی کے زندگی بسر کررہے ہو،اس لیے دیکھو،میری دو بیویوں میں سے جو پیند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر عدت کے بعدتم اس سے شادی کر لینا، سجان اللہ! کیا ایثار اور اخوت تھی؟ کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

اور حقیقت بیہے کہ یہی تمہارادین ہے (سب کے لیے )ایک ہی دین۔ اور جب سب کا دین ایک ہے تو صاف ہو گیا کہ سب کے اتفاق کا اصل مرکز بھی دین ہی ہے،اس کیے کم پیہے کہ

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران: ١٠٣)

الله کی رسی لیخی دین کوسب مل کرمضبوطی سے تھام لواورا ختلاف پیدانه کرو۔ آیت كريمه مين "جَهِينُعًا" كي قيرلكا في اس كا مطلب بدي كددين توسب كاايك بي ب-اس لیے دینی واسلامی اصولوں پرسب مل کرجع ہوجاؤ ،اورانفرادی زندگی میں اپنے مفاد سے بڑھ کر دوسرے کے مفاد کا خیال کرو،اس کی برکت سے تم میں جمعیت اوراجماعیت خود بخو د پیدا موجائے گی،اس کے بغیراتحاد مشکل ہے،شاعر مشرق علامدا قبال نے کہا ہے:

فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھنہیں موج ہے دریا میں، بیرونِ دریا کچھ نہیں

### حضرات ِ صحابةً كا اتفاق بالهمي دين اسلام كے سبب تھا:

حیاۃ الصحابہ سے دنیا وانسانیت کو یہی درس ہدایت ملتا ہے، جب صحابۂ کرامؓ کی زندگی میں دین نہیں تھا تو ہر طبقہ میں شدیداختلا ف اورانتشار تھا، تاریخ اسلام کا ہر طالب علم اس سے بخو بی واقف ہے، کیکن جب ان کی زندگی میں دین آیا اور صحابہؓ اللہ تعالیٰ کی تو فیق و عنایت اورحضور طِانْ ﷺ کی دعوت وتربیت سے دین پر جمے، توان کے مابین اتفاق واتحاد اور اجتماعیت واخوت کی الیی عمومی فضا قائم ہوگئ کہ مختلف علاقوں میں رہنے والے مختلف قبیلوں ہے تعلق رکھنے والے ہمختلف حدیثیتوں اور زبانوں والے قرنِ اوّل کے تمام ہی مسلمان یک جسم وجان اور باہم شیر وشکر ہو گئے ،خود قرآن نے اس کی گواہی دیتے ہوئے فر مایا:

﴿ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمُ فَأَصُبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُواَناً ﴾ (آل عمران: ١٠٣) پھرالٹدتعالیٰ نے تمہار ہے دلوں کو جوڑ دیا اورتم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے ۔

لیکن حضرت عبدالرحمان بن عوف یکی غیور طبیعت نے اس پیش کش کو قبول نہ کیا، فرمایا: "بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِی أَهُلِكَ وَ مَالِكَ، دُلُّونِی عَلیٰ السُّوقِ." (حیاة الصحابۃ: ٣٦٣/١) جزا کہ اللّٰه کلکَ فِی السُّوقِ." (حیاة الصحابۃ: ٣٦٣/١) جزا کہ اللّٰه عیسرا فی المدارین اللّٰد تعالیٰ تہارے اہل وعیال اور مال ومنال میں بہت ہی زیادہ برکتیں عطافر مائے، آمین۔ آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دیجئے، آگے اللّٰہ تعالیٰ مالک ہے، تو حضرت سعد نے بے تکلف ان کی رہبری فرمائی، اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بازار جا کرخریدوفروخت شروع کردی، اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ انہیں تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ کچھ ہی عرصہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا اور شادی بھی کرادی، ان کی تجارت میں برکت کا حال خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی پھر بھی اٹھا تا تو مجھے اس سے سونا چاندی ماصل ہونے کی امید ہوتی۔

### امت مسلمه ایک وجود بن جائے تو کوئی کچھنیں بگاڑسکتا:

صاحبو! یہی تو ایمان اور ایمانی زندگی کی خاصیت ہے،اس سے اجتاعیت بھی نصیب ہوگی اور برکت بھی،حضرات صحابہ ؓ نے ایمان کے بعدا پی عملی زندگی سے بیٹا بت کر دیا کہ مسلمان جہاں اور جسیا بھی ہو،جس رنگ ونسل سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن مومن ہونے کی حثیبت سے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور ساری امت مسلمہ ملت اسلامیہ کے توسط سے مر بوطا ور مضبوط رشتہ میں بندھی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں امت مسلمہ کو ایک مضبوط عمارت اور دیوار سے تشبیہ دی گئی: " اَلٰہُو مُونُ لِلٰہُو مُونِ کَالْبُنْیَانِ. "علماء نے فرمایا کہ بیحدیث آیت کریمہ ﴿ کَانَّهُمُ بُنُیَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿ (الصف: ٤) (ایمان والے سیسہ پلائی ہوئی دیوا رکی طرح ہیں) کی تفسیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جوتعلق ہوتا ہے، اس کی مثال ایک مضبوط عمارت کے مانند ہے، جس کے متلف مسلمان سے جوتعلق ہوتا ہے، اس کی مثال ایک مضبوط عمارت کے مانند ہے، جس کے متلف مسلمان کے آپسی تعلق کو مضبوط مکان کے ساتھ تشبیہ دے انگیوں میں ڈال کر دکھا ئیں، گویا مسلمان کے آپسی تعلق کو مضبوط مکان کے ساتھ تشبیہ دے انگیوں میں ڈال کر دکھا ئیں، گویا مسلمان کے آپسی تعلق کو مضبوط مکان کے ساتھ تشبیہ دے انگیوں میں ڈال کر دکھا ئیں، گویا مسلمان کے آپسی تعلق کو مضبوط مکان کے ساتھ تشبیہ دے انگیوں میں ڈال کر دکھا ئیں، گویا مسلمان کے آپسی تعلق کو مضبوط مکان کے ساتھ تشبیہ دے

کلاستهٔ احادیث (۲)

كرا تفاق كي اہميت اوراختلاف كي نحوست كو حديث مذكور ميں بہترين انداز ہے تمجھايا گيا، كه جس طرح مکان کے مختلف اجزاءاور حصے اینٹ،لو ہا،لکڑی وغیرہ ایک دوسرے سے جڑ کر ایک مضبوط اور پختہ عمارت بن سکتی ہے، مسلمانوں کے بھی مختلف افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کرایک مضبوط جماعت بن سکتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہان کی قوت جمعیت میں ہے، انفرادیت میں نہیں، ورنہ جیسے نغمیر مکان سے پہلے جب اس کے مختلف اجزاء ایک دوسرے سے علا حدہ تھے،تو حال بیرتھا کہ اپنٹوں کا ڈھیر پڑا ہے،الگ الگ انگیس لاکھوں کی تعداد میں ہیں،کین اس کے باوجودگلی کامعمولی لڑ کا بھی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ٹکرا دیتا ہے، لا تعدادا بنٹیں بھی اس بے حیثیت لڑ کے کے سامنے بے دست ویا ہوتی ہیں،ایسے ہی لوہا ا پنی ذات سے کتنا ہی مضبوط سہی الیکن یہ کسی جگہ الگ سے یونہی پڑا ہوا ہوتو ایک کمز ورشخص بھی اسے چراسکتا ہے، یہی حال لکڑی کا بھی ہے، مگر جب یہی اینٹیں، لو ہا اور لکڑی یا ہم مل جل کر ایک مضبوط عمارت بن جائیں تواب بڑی سے بڑی جماعت مل کربھی اسے دھکا دے توایک ا ینٹ بھی نہیں ہل سکتی،ٹھیک یہی حالت امت مسلمہ کی ہے، بیدامت مختلف افراد کے مجموعہ سے بنی ہے،اس حقیقت کوآپ میلائی کیا نے مثال دیتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھلایا،جس سےصاف ظاہر ہو گیا کہا گران میں اتفاق اور جمعیت نہیں،تو پھراس کےافرادا بنی اپنی جگہ کتنی ہی صلاحیت اور حیثیت کے مالک ہوں،مگرایک بے حیثیت شخص بھی ان کو آپس میں ٹکرا سکتا ہے، کمزور سے کمزور شخص بھی ان کے ایمان، اعمال اورا خلاق کو برباد کرسکتا ہے، کیکن جب ایک دوسر ہے سے مل کر حلال امور اور معاملات میں اتفاق کر کے امت مسلمہ ایک وجود بن جائے تو پھر دنیا کی کوئی طافت اور حکومت اپنی ا کثریت کے باوجوداس کا کچھ بگاڑنہیں سکتی۔

### پستی اور ذلت کا سبب اختلاف با ہمی ہے:

ہاری تاریخ شاہد ہے کہ جب ہمارے ایمان میں قوت اور آپس میں اخوت اور صبر

عالم گیر دعوت اور عالم گیر پیغام و نظام رکھنے والی امت اس وقت عصبیت و اختلافات میں بٹ گئ، إِنَّا لِللَّهِ و إِنَّا إليه راجعون! ہماری پستی کا بنیادی سبب آپسی اختلاف ہی تو ہے، اس حقیقت کو کاش ہم مجھ کیس کہ

منفعت ایک ہے اُس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک منفعت ایک ہوتے جومسلمان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک میں ایک بھی ہوتے جومسلمان بھی ایک

### اسبابِ زوالِ امت:

38

ہمارے بزرگوں نے اسبابِ زوالِ امت کی حقیقت ہمیں سمجھائی؛ تا کہ دیکھ سکیس وہ عروج وزوال، کیا تھا ماضی اور کیا ہے حال؟

چناں چہ حضرت آخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب آبالٹا کی چارسالہ قید سے رہائی کے بعد تشریف لائے تو ایک رات بعد عشاء دارالعلوم دیو بند میں علاء کے بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ''ہم نے تو مالٹا کی جیل میں دوسبق سکھے ہیں'' یہ سن کر سارا مجمع ہمہ تن گوش ہوگیا کہ حضرت استاذ العلماء نے آسی سال علاء کو درس دینے کے بعد اس آخری عمر میں دوسبق سکھے میں وہ کیا ہیں ؟ فرمایا کہ ''میں نے جہاں تک جیل کی تنہا ئیوں میں اس پرغور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی و دنیوی حثیت سے کیوں تباہ ہورہے ہیں ؟ تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے: ایک اُن کا قرآن کو چھوڑ دینا، دو: آپس کا اختلاف اور خانہ جنگی ، اس لیے میں وہیں سے بیعزم لے کرآیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفطاً اور معنی عام کیا جائے، بچوں کے لیے نفطی تعلیم کے مکا تب بستی بستی قائم کیے جا کیں، اور بڑوں کو کوائی حراث نی کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیم پرغمل کے لیے آبادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر تعلیم پرغمل کے لیے آبادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کہا جائے۔

آ گے حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب ً فرماتے ہیں کہ حضرت ً نے باقی ایامِ

كلدستهُ احاديث (۲) كلدستهُ احاديث (۲)

واستقامت کا وصف تھاتو ہم دنیا پر چھائے ہوئے تھے، کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی، ہم اقلیت میں تھے تب بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طافت اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں شکست نہ دے سکی، بدر کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، کین جب سے ہم میں اختلاف پیدا ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچا شروع کیا، تو ہماری جمعیت اور قوت ختم ہوکر ہوا اکھڑگئی، قرآن نے سمجھایا تھا:

﴿ وَلاَ تَنازَعُوا فَتَفُشَلُوا وَتَذُهَبَ رِيُحُكُمُ ﴾ (الأنفال: ٤١)

کہ اختلاف اور جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہواا کھڑجائے گی۔ (تمہارارعب ودبد بہ جاتارہے گا) افسوس! قرآن کی اس ہدایت کوہم سمجھ نہ سکے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج امت کے ہرطبقہ میں اختلاف اور انتشار کا بول بالا ہونے کی وجہ ہے ہمیں قدم پرد شواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج جب کوئی قومی و ملی تحریک چلانے کا مسلم آتا ہے تو بد قسمتی سے باطل پرستوں سے پہلے ہی آپسی اختلاف اور مسلکی تفریق ہمیں کچل دیتی ہے اور ہماری صلاحیتیں کا لعدم ہوکررہ وجاتی ہیں۔

ہمیں اپنوں ہی نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا؟ میری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا

اوراسی پربس نہیں، مزید تم یہ ہے کہ ہمارا جوسر مایہ کفر وشرک،الحاد ومنکرات اور خرافات و بدعات کے خلاف گنا چاہیے تھا اب وہ ہمارے آپسی اختلاف کے سبب امت مسلمہ پرلگ رہا ہے،ہم نے اپنی توپ وٹینک کے دہانے اپنوں ہی پرکھول دیے۔

افسوں! کہ کفارتو مسلمانوں کوایک ہی گروہ سمجھتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسرے گروہ کومسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں،الا ماشاءاللہ۔

اب دوستوں نے فریب دیا تو کیا ہوا؟ ہے ہادثے ہم پہ کئی بار ہو گئے اب دوستوں نے فریب دنیا نگاہ سے ہا ہے اپنے ہوئے ذلیل کہ خود دار ہو گئے

اہلِ حق کی کامیابی کا جو گر ہے وہ ان کا باہمی اتحاد ہے، اگر اُن میں اتفاق واتحاد نہیں تو موقف کی سچائی کے باجود کامیابی کی حقیق منزل سے وہ محروم رہیں گے۔

صاحبوایقیناً ہم ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں، نہ عزت سے جی سکتے ہیں نہ چین سے مرسکتے ہیں، اس لیے تہیہ وارادہ سیجئے کہ آپس میں بے جا اختلاف کوختم کر کے بنیانِ مرصوص بن جا ئیں، اللہ تعالیٰ کی رس کو حکم قر آئی کے مطابق مضبوطی سے تھام لیں، اور حدیث فر وایل حصور طاقی ہے کہ اس ارشاد کے مصداق بنیں، جس میں آپ طاقی ہے فر وایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوط مکان (اور اس کی دیوار) کے مانند ہے، جس کا ایک حصد دوسرے سے مل کر تقویت پاتا ہے، اگر معمولی ذرات مل کر بلند پہاڑ بن سکتے ہیں، ایل ایک ایک قطرہ مل کر سمندر بن سکتا ہے، ایک ایک ٹہنی اور شاخ مل کر درخت بن سکتا ہے، پانی ایک ایک ایک وضر سے من سکتا ہے، ایک ایک ٹھی اور شاخ مل کر درخت بن سکتا ہے، سے مل کر بہترین امت بن سکتا ہے، تو یقیناً امت کے تمام افراد بھی ایک دوسر سے مل کر بہترین امت بن سکتی ہے۔

ہوں نے کر دیا ہے ٹکڑ لے ٹکڑ ہے انسان کو اُخوّت کا بیاں ہوجا، محبت کی زباں ہوجا حق تعالی ساری امت کو صراطِ متنقیم پر جمع فرمادے۔ (آمین)

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ .

☆.....☆

کلاستهٔ احادیث (۲)

زندگی میں ضعف وعلالت اور ہجوم مشاغل کے باوجوداس کے لیے سعی پیہم فرمائی۔ (البلاغ مفتی اعظم نمبر/ص:۲۵۰)

### آيئي! بج جااختلاف ختم كر كے حدیث پاک كامصداق بنیں:

عاجز کا خیالِ ناقص ہے ہے کہ امت کا عروج ایمان کی قوت، اسلامی سیاست، حسن تدبیر، آپس کی محبت واخوت اور صبر واستقامت میں ہے، اور زوال اختلاف میں ہے، امت کو زوال سے بچانے کے لیے ذاتی طور پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے افکار و خیالات کو قرآن وسنت اور مسلَّمہ اسلامی اصولوں سے متصادم ہونے (گرانے) سے بچائے، اختلاف اگر شرعی حدود میں نیک نیتی کے ساتھ ہوتو وہ فدموم نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بھی اختلاف اگر شرعی حدود میں نیک نیتی کے ساتھ ہوتو وہ فدموم نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بھی اختلاف رائے کے باوجود فریق ثانی کے احترام سے ہرگز گریز نہیں کرنا چاہیے، پھران شاءاللہ وہ اختلاف رائے کے باوجود فریق ثابت ہوگا، کیوں کہ نہ مطلقاً اتفاق مستحسن ہوئے اور نہ مطلقاً اختلاف فدموم ہے، بلکہ مقاصد پر نظر کر کے ان کے حسن و قبح (اچھے برے ہونے) کا فیصلہ کیا جائے گا، نیکی میں اعتدال کے ساتھ اتفاق اچھا اور اختلاف براہے، جب کہ بدی میں اس کے برعکس اختلاف اچھا اور اتفاق براہے۔قرآنِ کریم نے اصحابہ کہف کے متعلق فر مایا:

39

﴿ وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُو بِهِمُ إِذُ قَامُوا ﴾ (الكهف: ١٤)

جب وہ ق کی دعوت کے کراٹھے تو ہم نے ان کے دلوں میں ربط و تعلق اور وحدت ویگا گئت پیدا کر کے انہیں گئی قالب و یک جان بنا کر متحد و متفق کر دیا ، بیاس لیے کہ انہیں دنیا کی باطل قوت سے نکر لیناتھی ، جس کے لیے ایمان کی قوت کے ساتھ آ یسی اخوت اور حسنِ تدبیر یعنی اسلامی سیاست اور صبر واستقامت بہت ضروری ہے۔

شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندیم رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:''احقاقِ حق وابطالِ باطل کے علم برداروں کے لیے قرآن نے بیواضح معیار پیش کر دیا کہ موقف کی سچائی کے بعد 📈 گلدستهٔ احادیث (۲)

ایک مکمل دین ہے، کیوں کہ اسلام زندگی کے ہر ہر شعبہ کے لیے ایک مکمل دستورالعمل رکھتا ہے، اس نے انسانی زندگی کے ہر ہر شعبہ میں بھر پورر ہبری کی ہے، گھریلوزندگی سے لے کر خاندانی زندگی تک کونساایسا شعبہ ہے جو خاندانی زندگی تک کونساایسا شعبہ ہے جو اسلام کی روشن تعلیمات وہدایات سے مربوط اور وابستے نہیں ہے؟ زندگی کا ہر شعبہ اور ہر پہلو ہر سمت اور ہر جہت اس کی گراں قدرر ہنمائیوں سے لیریز ہے۔

اگراسلامی تعلیمات و ہدایات پر بنظر عمیق (گہرائی سے) غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ اس کی تعلیمات و ہدایات انسانوں کی سلامتی، خیر خواہی اور بھلائی پر بہنی ہیں، جس کی ایک چھوٹی سی مثال ''سلام'' ہے، جو مسنون ہے، اور اسلامی تہذیب اور معاشرت کا ایک رکن ہے، سلام اسلام میں کوئی رسمی اور رواجی چیز نہیں، بلکہ امن وا مان کا ایک عظیم الثان پیغام ہے، اس میں پیار و محبت کا رس بھرا ہوا ہے، اس سے سلامتی، خیر خواہی اور بھلائی و جود میں آتی ہے، اس لیے آپس کی ملاقات کے وقت پیار و محبت، خیر خواہی وخیر رسانی کے اظہار کے لیے سلام سے بہتر کوئی کلمہنیں ہے، نہ کسی مذہب نے اس سلسلہ میں آتی بہتر تعلیم دی ہے۔

### اسلامی سلام سے بہتر کوئی سلام نہیں:

یوں تو دنیا میں ہر مہذب جھی جانے والی قوم کا تقریباً یہ رواج ہے کہ آپسی میل ملاپ اور ملا قات کے وقت موانست و محبت کا کوئی نہ کوئی جملہ اپنے مخاطب کو مانوس و مسرور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، مثلا ہمارے ہندوستان میں برادران وطن ملا قات کے وقت دخمستے ''یا'' نمسکار'' کہتے ہیں، اس میں کچھ پرانے قسم کے لوگ''رام رام' کہا کرتے ہیں، اور تہذیب نو کے علم بردار و دعو ردار صبح کی ملا قات کے وقت کہتے ہیں گڈ مارنگ، یعنی اچھی صبح، شام کی ملا قات کے وقت گڈ اوننگ یعنی اچھی شام، اور رات کی ملا قات کے وقت گڈ اوننگ یعنی اچھی شام، اور رات کی ملا قات کے وقت گڈ اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بل خود عربول میں بھی اس طرح کے کلمات کہنے کا رواج اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بل خود عربوں میں بھی اس طرح کے کلمات کہنے کا رواج

**(Y)** 

## اسلام میں سلام کی اہمیت اوراحکام

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيرُةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "لَاتَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوُمِنُوا، وَلاَ تُحُمِّنُوا، وَلاَ تُحُمِّنُوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحاَبَبُتُم؟ أَفُشُوا السَّلامَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا السَّلامُ الفصل الأول) السَّلامَ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللهِ السَّلامُ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم علی کا ارشاد ہے: "تم جنت میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک (کامل) ایمان نہ لے آؤ،اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہتم (اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے) آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اختیار کرئے تم باہم محبت کرنے لگو؟ تو وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کوخوب پھیلاؤ۔

### سلام سے سلامتی وجود میں آتی ہے:

قرآن وسنت کی روسے اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ دین ہے۔ مذہب اور دین میں فرق میہ ہے کہ مذہب تو اسے کہتے ہیں جو چند عقیدوں، عبا دتوں اور اخلاقیات کے مجموعہ پر مشتمل ہو، جب کہ دین ایک مکمل نظام حیات، ضابطۂ زندگی اور زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی اسلام کو مذہب کہا گیا ہے وہ مجاز آہے، ورنہ حقیقۂ اسلام

(اوراتفا قاً آپ ﷺ اس وقت وضو سے نہ تھے اور نہ وضو کا موقعہ تھا تو ) آپ عِلَيْهِ فَي بِهِ يَهِم كِيا، يهر جواب ديا، ارشاد فرمايا: " مجھ اچھا نه معلوم ہوا كه بغير تيم (اور طہارت) کے اللہ تعالیٰ کا نام لوں'۔ (سلام کروں) (از:' اللہ اینے بندوں سے کتنی محبت کرتے بين"/ص:٣٨)

### سلام کی مشروعیت و جامعیت:

41

سلام کی مشروعیت و جامعیت کے متعلق اس نکته برجھی غور کیجئے که رحمتِ عالم علاق کیا نے سلام کی تعلیم و تا کید بالکل ابتدائی زمانے میں فر مائی ،جس کا اصل مقصد بھی اپنے مخاطب کو سلامتی وخیر خواہی کا پیغام اور دعا دے کر مانوس اور مطمئن کرنا ہے،اس لیے کہ سلام کی مشروعيت جن حالات ميں ہوئي ان ميں بقول علامه محد نعيم صاحبٌ سابق شيخ الحديث دار العلوم دیوبند (وقف) اسلام اورمسلمان نهایت کمزور تھے مخالفین اور دشمنانِ دین ہروفت ایذارسانی اورشرارت پر کمر بسته رہتے تھے،مسلمانوں کو جہاں راستہ میں جا ہتے مارتے اور تکلیف دیتے ،اس زمانے میں مسلمان ہونا اپنی جان کو تھیلی میں رکھنے کے برابرتھا،ان سخت حالات میں بیر ہدایت ملی کہ جبتم باہم ملوتو سلام کرو، تا کہ سننے والا پہلے ہی مرحلہ میں بیر معلوم کر کے مطمئن ہوجائے کہ میرامخاطب مسلمان ہے،اوراس طرح اس کی وحشت انسیت

پھر جو کلمہ سلام کے لیے تعلیم و تلقین فرمایا اس کے الفاظ کسی بھی وفت تبدیل نہیں ، ہوتے، دن ہویارات، مبح ہویا شام، خوشی ہویاغم، کوئی بھی وقت ہو،اسلامی سلام کے الفاظ ایک ہی طرح ادا کیے جائیں گے،خواہ سلام کرنے والاجھوٹا ہویا بڑا، امیر ہویا فقیر، عامی کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۸)

تھا، چناں چہ ابو داود شریف میں حدیث ہے: سیدنا عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ'' زمانۂ جالميت مين مهم جب آيس مين ملتة توايك دوسر ع كوكمتي: "حَيَّاكَ اللَّهُ" لعني الله تعالى تتهبين زنده ركھے، "أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيُنًا"، يعنى الله تعالى تبهارى آئكھوں كو مُشدُا كرے، يا "أَنْ عِهُ صَبَاحاً" يعني تمهاري صبح الحيمي اورخوش گوار مو، پھر جب اسلام كا آفاب طلوع موااور ہم دور جاہلیت کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے تو ہمیں حضور طالفیکی نے اس مع فرمادیا۔' (مشکوۃ شریف/ص:۳۹۹)

آپ الله الله الله الله الله الله الله عليكم "كهنه كاطريقه جارى فر مایا،اس کے معنیٰ ہیں کتم پراللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو،اللہ اکبر کبیرا!اسلامی سلام کس قدر جامع دعا بھی ہے، یعنی عرب کے طرز پرصرف زندہ رہنے کی دعانہیں ، بلکہ حیاتِ طیبہ کی دعاہے،جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی تم کوتمام بری چیزوں، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں ہے محفوظ اور سلامت رکھے، پھراسی کے ساتھ سلام کرنے والاسلامتی کی اس دعاکے ضمن میں گویا پیدوعدہ بھی کررہا ہے کہتم خود بھی مجھ سے سلامت ہو،میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ اور مامون ہو، اور میں تبہاری جان مال اور آبروکا محافظ ہوں ، چنانچہاسی کو ابن عربي في السَّالام عن المام ابن عينية كفل كياكه " أتَّدُري مَا السَّلام ؟ يَقُولُ: أنُتَ آمِنٌ مِنِّينٌ لِعِنْ تَم جانع بوسلام كيا چيز ہے؟ سلام كرنے والا يدكہتا ہے كتم مجھ سے مامون ہو،اسلامی سلام کاان حقائق کے پیش نظر دوسری اقوام کے سلام سے موازنہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہاس سے بہتر کوئی دوسرا سلام نہیں۔ نیز اس کے بہتر ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے،جبیبا کہ ملاعلی قارئ فرماتے ہیں:

"اَلسَّلَامُ اِسُمٌ مِنُ أَسُماءِ اللَّهِ، وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الَّارُضِ. "(مرقاة/ ص:١٢١٨) سلام تو درحقیقت الله تعالی کاوہ پیارانام ہے جس کوالله تعالی نے اپنی رحمت سے زمین براتارا ہے، لہذااس سے بہتر کوئی سلام کسے ہوسکتا ہے؟ اسی لیے حدیث میں ہے کہ

فقیر ہو،اس حدیث شریف سے صراحةً معلوم ہو گیا کہ مومن کوسلام کی برکت سے دنیامیں آلیسی محبت اور آخرت میں جنت نصیب ہوگی ، اسی لیے حضور طِلاَ اِیمَا نے بڑے اہتمام سے اس طرف توجه دلائی، جس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ طال چاہجرت فر ما کر مدینه منوره تشریف لائے تواپنی پہلی تقریر میں جن با توں کی تا کیدفر مائی ان میں سب ہے پہلی چیزیمی کھی کہ سلام کوعام کرو، چناں چے فر مایا:

" أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الَّارُحَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدُخُلُوا الجَنَّةَ بسَلام. " (رياض الصالحين/ص:٣٦٦، (ترمذی/ص:٥٧/٧، مشکونة/ص:١٦٨)

لوگو! سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتہ جوڑواور رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تبتم یا دِالٰہی میں کھڑے ہوجاؤ،ان اعمال کی بدولت تم سلامتی ہے جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔اور جنت ہمارااصلی ٹھکا نہاوروطن ہے۔

علامہ شبیر احمد عثانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که' ہر شخص کے تین وطن ہیں: (۱) جسمانی (۲) ایمانی (۳) روحانی \_وطنِ جسمانی تووه جگه ہے جہاں وہ پیدا ہوا، اوروطنِ ا پمانی ہرمومن کا مدینۃ الرسول ہے، جہاں سے اسے ایمان نصیب ہوا ،اور ہمارا وطن روحانی واصلی جنت ہے۔انشاءاللہ۔ (مفتی اعظم نمبر/ص:۱۳۵)

الغرض! حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام محبت وامن کا پیغام ہونے کے علاوہ دخول دارالسلام کا سبب بھی ہے۔

سلام ہے اسلام کا شعار اور امن کا پیغام سلام سے ہوگا سہل دخولِ دارالسلام

کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۸۳ ہویانا می، شہری ہویادیہاتی ،عربی بولنے والا ہویاانگریزی ،غرض دنیا بھر کے تمام ہی مسلمان سلام کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ استعال کرتے ہیں، اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے كسارى ونياكمسلمان ايك بى امت ب: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ (المؤمنون : ۲٥) اوران کے درمیان ایسادینی رشتہ قائم ہے جسے مٹایانہیں جاسکتا، بلکہ سلام اس کواور بھی

### سلام کی برکت سے محبت و جنت نصیب ہو کی:

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ سلام اسلام کے پیغام امن کا نہایت ہی دل کش عنوان اورایک سیح مسلمان کا تر جمان اوراس کی پیچان ہے،اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں، ادائے حق محبت بھی ہے، اس لیے محبت والفت کی عمومی ہوا اس سے تھیلے گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صاحبو! اسلامی سلام اگر سمجھ کرسنت کے مطابق کیا اور سنا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہاس میں انسانوں کی سلامتی، خیرخواہی اور اتفاقِ باہمی کا درس ہے، اس لیے اسے اتنا عام کرنا جا ہیے کہ پوری کا ئنات کی فضا سلام کی خوش گوار ہوا اور اہروں سے معمور ہوجائے ،اورانسانی معاشرہ امن وسلامتی کا گہوارہ بن کردنیا ہی جنت کانمونہ ہوجائے۔

اسی کی طرف رحمتِ عالم سِلان این نے حدیث مذکور میں اپنی امت کو محصوص انداز میں متوجفر مايا: "لَاتَدُخُلُونَ الْحَانَّةَ حَتَّى تُوَمِّنُوا"....الخ لِعَنْ تَم جنت مين اس وقت تك داخل نہیں ہو سکتے یا جنت کا داخلہ اول مرحلہ میں اس وفت تک تمہیں نصیب نہیں ہوسکتا جب تک تم مومن کامل نه هو جاؤ ،اورتمهاراایمان مکمل نهیں هوسکتا یاتمهمیں ایمان کی برکتیں اس وفت تک نصیب نہیں ہوسکتیں جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، کیا میں تم کو الیں چیز نہ بتاؤں کہا گرتم اس بڑمل کرلوتو تمہارےآ پس میں محبت قائم ہوجائے؟ وہ پیہے کہ آپس میں سلام کوعام کرو۔

مطلب بیر که ہرمسلمان کوسلام کرو،خواہ اسے جانتے ہویانہ جانتے ہو، وہ امیر ہویا

لیےروزہ جوفل تھا توڑ دیا، کہاس کی قضا تو بعد میں بھی ہوسکتی ہے، دعا بعد میں نہیں مل سکتی، ۔ (اصلاحی خطبات/ص:۲/۱۲۹)

منداحد میں حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنهٔ کا واقعہ اس ہے بھی زیادہ عجیب ہے، حضرت انس رضی اللّٰہ عنهٔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رحمتِ دو عالم طِلْقَالِيمٌ حضرت سعد بن عبادةً کے مکان پرتشریف لے گئے، اور اپنے معمول کے مطابق اجازت حاہنے کے لیے سلام کیا،حضرت سعد ی جواب دیا، مگراتنا آبسته که حضور طالفیقی نسن سک، آب طالفیقی ن دو بارہ سلام کیا، پھرسہ بارہ سلام کیا، ہر بارحضرت سعد سن کرآ ہستہ سے جواب دیتے رہے، تین مرتبہ ایبا کرنے کے بعد حضور ﷺ لوٹنے لگے، جب حضرت سعد ؓ نے دیکھا تو گھرے نکل کر بیجھے دوڑے اور عذر پیش کیا کہ 'یار سول اللہ! ہر مرتبه آپ کی آواز سنی اور سلام کا جواب دیا، مگرآ ہستہ دیا، تا کہ آپ کی زبانِ مبارک سے سلامتی کی دعا میرے لیے زیادہ سے زیادہ نکلے، جوموجب برکت ورحمت ہے۔'علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد گا کا عمل تو حضور مِلانِيقِيز سے محبت اور غلبه معشق کی وجہ سے تھا،اسی لیے ذہن اس طرف نہ گیا کہ غریب خانه پرسرکارِ دو عالم سِلاَ عِيْمَ تشریف فر ما ہیں،لہذا فوراً مجھے قدم بوسی کر لینی جا ہیے، بلکہ ذہن اس طرف گیا کہ آپ کی زبانِ مبارک سے "السلام علیکم "جتنی مرتبرزیادہ سے زیادہ نکلے گا،سلامتی کی یہی دعامیرے لیے صلاح وفلاح اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ پھر رحمتِ عالم عِلَيْهِ فِيهِ كَيْ مِزاج شناسي كي وجه سے حضرت سعدٌ كومعلوم تھا كه آپ عِلَيْهِ فِيهُ مير اس طر زِعمل سے ناراض نہیں ہوں گے، چنال چہالیا ہی ہوا،حضور طان کے سی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکهاس نیک جذبه کی قدر فرمائی، اور حضرت سعد یک گھر تشریف لے جاکرمیز بانی قبول فرمائى اوردعادى: "أَلَلْهُمَّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحُمَتَكَ عَلَى ال سَعَدِ" "الدالعالمين! سعد کے گھر والوں پراینی خاص نوازشیں اور رحمتیں نازل فرما۔'' (معارف حدیث/ص:٦/١٦٩) اورشرح السنة كى روايت ميں ہے كه حضرت سعد انے ميز بانى ميں خشك انگور پيش كيه، آپ عِلَيْفَةِمْ نِهِ ان كوتناول فرمايا، جب فارغ ہوئے توان كے ليے بيدعا فرمائي: "أَكُلَ

💢 گلدستهٔ احادیث (۲)

### اسلامی سلام واقعات کی روشنی میں:

اسلامی سلام کے متعلق رحمت عالم میلانی آیا کے اس قسم کے ارشادات کا جواثر حضرات صحابة ير ہوااس كا انداز ه ايك واقعه سے لگايا جاسكتا ہے كه حضرتِ ابى بن كعب محصاحب زادے حضرت طفیل کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا،ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہمیں لے کر بازار جاتے اور جس دکان داراور جس فقیر مسکین کے یاس سے گذرتے اس کوسلام کرتے ،اور کچھٹرید وفروخت کے بغیر ہی واپس آ جاتے ،ایک وقت جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حسب معمول مجھے ساتھ لے کر بازار جانے لگے،تو میں نے عرض کیا کہ'' حضرت!بازارجا کرکیا کریں گے؟ نہتو آپ کسی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، نہ سی چیز کا سودا کرتے ہیں، نہ بھاؤ تال کی کوئی بات کرتے ہیں،اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں،اس سے تو بہتریہ ہے کہ یہیں بیٹھنے، کچھ باتیں کریں گے،ہمیں فائدہ ہوجائے گا''اس پرحضرت عبداللہ بن عمر انے فرمایا کہ' بھائی! ہم تو صرف اس غرض اور نیت سے بازار جاتے ہیں کہ جوسامنے آئے اسے سلام کریں،اور ہر ہرسلام پرنیکیاں،اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں کما کراللہ تعالی کے بندوں کے جوابی سلام کے ذریعہ دعا ئیں حاصل كرين ـ " (مشكونة/ ص: ٠٠٠ رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان)

اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ حضرت معروف کرخی ؓ کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہآ کے کہیں تشریف لے جارہے تھے،راستے میں ایک مقہ کودیکھا جولوگوں کویانی پلاتا ہوا آواز دے رہاتھا کہ''اللہ اس بندہ بررحم کرے جو مجھ سے یانی ہے'' سن کرآ ب اس سقہ کے یاس گئے اوراس سے یانی لے کریی لیا،خدام میں سے کسی نے کہا:'' حضرت! آپ تو روز ہے سے تھے، پھریانی کیسے بی لیا؟'' فرمایا:'' بھائی!بات اصل میں یہ ہے کہ یانی پلانے والا بیدعا وے رہاتھا کہ''اللہ تعالیٰ اس بندہ پر رحم کرے جو مجھ سے یانی یئے'' تو مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں،اس سقہ کی دعا میرے ق میں قبول ہوجائے، میں نے اس دعا کوحاصل کرنے کے

الُكِبُرِ." (مشكواة/ص: ٤٠٠٠)

سلام میں پہل کرنے والا (اس عمل کی وجہ سے) تکبر سے پاک ہے۔ تکبر کا بہترین علاج میکھی ہے کہ ہر ملنے والے مسلمان کوسلام کرنے میں سبقت کرے۔

(م) آپن میں ملاقات کے وقت بات چیت اور گفتگو سے قبل سلام کریں، اس لیے کہ حدیث نثریف میں میہ مدایت ہے:

- (۵) بعض مواقع اور حالتیں سلام ہے مشتیٰ ہیں، اس سلسلہ میں فقہاءِ کرام کی تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ تین صورتوں اور حالتوں میں سلام کرنامنع ہے:
- (۱) جب کوئی طاعت میں مشغول ہو، مثلاً نماز، ذکر، دعا، تلاوت، اذان و اقامت، خطبہ یاکسی دین مجلس کے وقت ۔
- (۲) جب کوئی بشری حاجت میں مشغول ہو، مثلاً کھانے پینے ،سونے اور پیشاب پاخانہ وغیرہ کے وقت۔
- سلام کی ممانعت میں مشغول ہو، تو اس موقع پر بھی سلام کی ممانعت ہے۔ سلام کے بیاجمالی احکام ہیں۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۸۷)

طَعَامَکُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَیْکُمُ الْملَائِکَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُونَ. " كَيْمِهارا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں۔ (مشکونة: ٣٦٩) باب الضیافة)

### سلام کے احکام:

الغرض! سلام ایک بہترین عمل و دعاہے ،اوراسلام میں اس کی خاص اہمیت و فضیلت ہے،لیکن بیاس وقت ہے کہ جب کہاس کے احکام وآ داب کی رعایت کے ساتھ ہو، اسلام نے جہاں ہر چیز کے احکام وآ داب بتلائے و ہیں سلام کے بھی احکام بیان فرمائے، مثلاً:

(۱) سلام کرناسنت ہے، مگراس کا جواب دیناواجب ہے، البتہ فقہی نقطہ نظر سے پیشہ ورسائل کے سلام کا جواب دیناواجب نہیں، کیول کہ بقول فقیہ النفس علامہ سعیداحمد پالنچوری مدخلاہ ''اس کا سلام سلام نہیں ہے، بلکہ سوال ہے۔'' (تحفۃ اللمعی/ج:۴/ص:۵۸۵)

- (۲) سلام اوراس کا جواب خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق سمجھ کرجمع کے صیغہ کے ساتھ دیا جائے ،اگر چہ مخاطب فر دِ واحد ہو، تا کہ فرشتے (کراماً کا تبین) جو ہر ایک کے ساتھ ہیں سلام میں مخاطب کے ساتھ شامل ہوکران کو سلام کرنے کا بھی ثواب مل جائے ،اور پھر جب وہ سلام کا جواب دیں توان کی دعا ہمیں مل جائے۔
- (۳) سوار شخص پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کواور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کوسلام کریں، یہ تم دراصل تواضع وائلساری کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذکورہ لوگ سلام نہ کریں تو ہم پہل بھی نہ کریں، بلکہ اس وقت ہم سلام میں پہل کرے ابتداء بالسلام کی فضیلت کے حقد اربن جائیں۔

حدیث میں ہے:

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودُ إِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْبَادِئُ بِالسَّلامِ بَرِيئٌ مِّنَ

گلدستهٔ احادیث (۲)

بہرکیف! حقیقت یہ ہے کہ سلام کے آداب واحکام کی رعایت کرتے ہوئے اسے عام کیا جائے تو یہ نیر، رحمت، برکت اور آپسی محبت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہونے کے ساتھ اسبابِ مغفرت میں سے بھی ہے، کاش! ہم اس پاکیزہ کلمہ سلام کو عام لوگوں کی طرح رسی طور پرادانہ کریں، بلکہ حقیقت کے ساتھ سنت اور خلوصِ نیت سے اداکریں تو یہی سلام اتحادِ ملت کے لیے جہال معین ہوسکتا ہے وہیں مغفرت کا سبب بھی ہوسکتا ہے۔

حدیث میں ہے:

إِنَّماً مُوْجِبَاتُ الْمَغُفِرَةِ بَذُلُ السَّلَامِ وَ حُسُنُ الْكَلَامِ." (كنز العمال: ١١٦/ ٩، ازگلدسته مغفرت/ص:٢٣٦)

مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سلام کو پھیلا نا اور کلام کونرمی وخو بی سے پیش کرنا بھی داخل ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ:

" مَنُ سَلَّمَ عَلَىٰ عِشُرِيُنَ رَجُلاً مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ فِي يَوُمٍ جَمَاعَةً أَوُ فُرَادىٰ، ثُمَّ مَاتَ مِنُ يَوُمِهِ ذَالِكَ، وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَفِي لَيُلَةٍ مِّثُلُ ذَالِكَ. " (رواه الطبراني، محمع الزوائد/ص: ٨/٣٠٠ز فيضان حليم)

ترجمہ: جوشخص اپنے مسلمان کبھائیوں میں سے بیس لوگوں کوخواہ وہ مجمع میں ہوں یا فرداً فرداً ہوں،کسی دن یارات میں سلام کرے، پھراس دن یارات میں اس کا انتقال ہوجائے تواس کے لیے جنت واجب ہے۔

. غور کیجئے!اسلام میں سلام کی کس قدرعظمت وفضیلت ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں تو فیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ .

## (2) تقوی دارین کی نعمتوں کاسرچشمہ

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

عَنُ أَبِي هُرَيُرُ أَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ " أَيُّ النَّاسِ أَكُرَمُ؟" قَالَ: أَكُرَمُهُمُ عِنُدَ اللّهِ أَتُقاهُمُ. " (متفق عليه، مشكوة /ص:٤١٧)

ترجمہ: حضرت ابو ہر ریو الموت کرتے ہیں کہ رحمتِ عالم طلقی سے بوچھا گیا کہ' یارسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟'' فرمایا:'' جوان میں سب سے زیادہ مقی ہو۔''

عَنُ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: "إِنَّكَ لَسُتَ بِخَيْرٍ مِنُ أَحُمَرَ وَلاَ أَسُودَ إِلَّا أَنْ تَفُضُلَهُ بِتَقُوىٰ. " (رواه أحمد، مشكوة/ص: ٤٤٣/كتاب الرقائق/ الفصل الثالث)

### تقویٰ کے معنیٰ :

حق تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں انسان کومشرف اور مکرم بنایا کیکن اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں نیکی و بدی ، بھلائی و برائی ، تا بعداری اور سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم

﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنُدَ اللَّهِ أَتَقَكُمُ ﴾ (الحجرات: ١٣)

در حقیقت اللہ کے نزد یک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیرہ مقی ہے۔ زیادہ مقی ہے۔

### تقویل کی اہمیت:

46

حدیثِ فرکور سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے،اس بناپر ایمان کے بعد انسانی زندگی میں تقویٰ اور پر ہیزگاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے،اس لیے قرآن وحدیث میں جا بجا '' تقویٰ''کا ذکر آیا ہے، کہیں اس کی افادیت کا بیان ہے تو کہیں اس کی ضرورت کا اعلان ہے،ایک جگداس کوا پنانے کی تعلیم ہے تو دوسری جگداسے برتنے کی تلقین،غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طال اللہ تعالیٰ ترغیب دی اور اس کے رسول طال کی بنیادی وجدا کی بیرایوں میں، مختلف مقامات پر تقویٰ کی ترغیب دی ہے،جس کی بنیادی وجدا کی بیرے کہ مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے،قرآنِ کریم کہتا ہے:

﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللَّحِنَّ وَالْإِنُسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونَ ﴾ (الذاريات: ٥٦)

اور میں نے جنات وانسانوں کواس کے سواکسی اور کام کے لیے پیدانہیں کیا کہوہ میری عبادت کریں۔

لیکن مقصد بندگی خود قر آن کے اعلان وحکم کے مطابق تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔ چنال چے فرمایا:

﴿ يَا تُنْهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ٢١)

ا بے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کروجس نے تمہیں اوران لوگوں کو پیدا کیا جوتم سے پہلے گزرے ہیں، تا کہتم متقی بن جاؤ۔

یس ثابت ہوا کہ تمام عبادات واعمال کی اصل جڑ تقوی ہے، حتی کہ ایک حدیث

💢 گلدستهٔ احادیث (۲)

کی صلاحیتیں کیساں رکھ دی ہیں:

﴿ فَأَلُّهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ (الشمس: ٨)

پھراس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جواس کے لیے بدکاری کی ہےاور وہ بھی جواس کے لیے پر ہیز گاری کی ہے۔

یاسی کا تمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے نیکی اور بدی دونوں ہی وجود میں آتی ہیں اور آسکتی ہیں، ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور سیئات بھی، اس کے باوجوداگر کوئی شخص سیئات ومعصیات، بدی و بد کاری، بدا خلاقی و سرتشی کے تقاضوں کو دبا کراپی زندگی اور اس کے قیمتی کھات کو حسنات وطاعات، نیکی و بھلائی اور تا بعداری اور فر ما نبرداری سے مزین اور آراستہ کر لے توبیاس کے کامیاب اور خالتی و مخلوق کے نزد یک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی و پر ہیزگاری ہے۔ فرمایا:

﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ زَكَّهَا ﴾ (الشمس: ٩)

شایداسی وجہ سے اس جگہ فجو رکوتقوی پر مقدم کیا گیا (واللہ اعلم) کہ انسان میں فجورو گناہ کا مادہ نہ ہوتا تو تقوی کا وجود بھی نہ ہوتا، اسی لیے فر شتے معصوم تو ہیں، متی نہیں ہیں، کیوں کہ ان میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، اور تقوی کہتے ہیں:" کَفُّ النَّفُسِ عَنِ الْهَوٰی" نفس کو برائیوں سے روکنا۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ اللَّهَوا ي ﴿ النازعات: ٤٠)

اور جو تخص نفس کو غلط خواہش سے رو کے وہ ہے متقی ۔اس لیے کہ نفس کی غذا گناہ ہے تو روح کی غذا تقوی ہا اور نفس کو گناہ سے رو کئے ہی کا نام تقوی ہے، لہذا اب جو بھی بندہ تقوی حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ فجور و گناہ کے تقاضے پڑ ممل نہ کرے، تو وہ خود بخود تقی میں جائے گا۔ پھر جس کی زندگی میں جاتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا ہی اکرم وافضل ہوگا،ار شادِ ربانی ہے:

عمل اختیار کیا تھا؟' حضرت ابی ابن کعب ٹے سوال کیا، جواباً حضرت عمر ٹے ارشاد فرمایا: ''اس موقع پرخود کواوراپنے کیڑوں کونہایت سمیٹ کربڑی اختیاط سے چلا ہوں کہ کہیں دامن کانٹوں سے الجھ نہ جائے'' تب حضرت ابی ابن کعب ٹے نے عرض کیا:''حضرت! یہی تو تقویٰ ہے!''(ابن کیٹر/ج:۱/ص: ۲۸)

ید نیاایک خار داروادی ہے،اس خارستان میں ہرطرف گنا ہوں کے کانٹے موجود ہیں،اس لیے دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنا کہ ہماراا بیانی دامن گنا ہوں کے کانٹوں سے الجھنے نہ پائے اس کانام تقویٰ ہے،اور جواس صفت سے متصف ہوجائے وہ متی ہے۔حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللّهِ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيَّ: "حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. " (متفق عليه، مشكوة /ص:٣٩)

اورمسلم شریف کی روایت میں "حُےجِبَتُ" کی جگه "حُفَّتُ" ہے، تو دونوں ہی ہم معنی ہیں۔

اس کی تر جمانی کرتے ہوئے مولا نارومی فرماتے ہیں:

حُفَّتِ السجنةُ بمكروهاتِنَا حفت السنيرالُ مِن شَهَوَاتِنَا

لینی جنت کومشکلات اور حرام خواہشات کی باڑ اور پردے کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے، اور دوزخ کوشبہات وخواہشات کی باڑ ہے، اب جوشہوات وخواہشات کی باڑ اور پردے سے پچ کرنکل گیاوہ ہے متقی، اور جوشہوات وخواہشات میں الجھ گیاوہ پھنس گیا۔

### تقویٰ آسان ہے:

47

عام طور پرلوگوں کا خیال میہ ہے کہ تقوی محال ہے اور متقی ہونا مشکل ہے، یہ سب

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳)

میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہا گرتم نماز پڑھتے پڑھتے کمانوں کی طرح ٹیڑھے ہوجا ؤ،اور روزہ رکھتے رکھتے سو کھ کر کا ٹا ہوجاؤ، پھر بھی نفع تو تقویٰ ہی سے ہوگا۔

(تنبيه الغافلين مترجم/ص:٢٩٤)

مشکلوق میں تر مذی کی روایت منقول ہے کہ حضور اکرم طِلْقَالِیم کی خدمت میں ایک شخص کی عبادت و محنت کا تذکرہ ہوا، اور دوسرے کے تقوی کا، تو آپ طِلْقَالِیم نے فر مایا:
"لَا تَعُدِلُ بِالرِّعَةِ، يَعُنِي ٱلْوَرَعَ." (رواہ الترمذی، مشکوہ : ٤٤١ / کتاب الرقائق)
تقوے کے برابرکوئی عبادت ومل نہیں۔

خودقر آنِ کریم میں بھی ارشاد ہے:

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ (البقرة / ١٨٩)

بلکہاصل نیکی کی راہ بیہ ہے کہ بندہ تقوی کی راہ اختیار کرے۔

### تقویل کی حقیقت:

ابرہایہ سوال کہ یہ کہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو یا در کھو! مختر لفظوں میں تقوی کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ دل میں اللہ تعالی کا خوف اس کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہوجائے، اوراس کے مواخذہ کی فکر پیدا ہوجائے، جس کے اثر سے زندگی میں چقظ لیعنی دینی بیداری پیدا ہوجائے، تاکہ اللہ تعالی سے غافل کرنے والی ہر چیز سے آدمی پی سکے۔ ویسے تقوی کی تعریفات وقوجیہات میں علماءِ امت نے مختلف تعبیرات استعال فرمائی ہیں، اور کتاب وسنت سے مختلف انداز میں اس کی وضاحت کی ہے، مگر ان میں حضرات محققین نے جسے سب سے زیادہ را جی اور پہند یدہ قر اردیا ہے وہ ہے حضرت ابی ابن کھب کی تعریف و تحقیق ، جب آپ شریادہ را جی ان فاروق اعظم نے تقوی کی حقیقت معلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تعدی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلوم کی، تو آپ نے آسان اور بہترین مثال سے تقوی کی حقیقت محلی کی مقیقت محلی کی مقیقت تعمل کی مقیقت کی مقیقت تعمل کی مقیقت کی مقیقت کی مقیقت تعمل کی مقیقت کی مقیقت تعمل کی مقیقت تعمل کی مقیقت تعمل کی مقیقت تعمل کی م

آیت کریمه میں تقوی سے یہی مراو ہے۔ (مدنی مظاہر حق جدید اج: ۳/ص: ۲۰) صدیث قدسی میں ہے کہ رحمت عالم علی آیت کریمہ تلاوت فرمائی:
﴿ هُوَ أَهُلُ التَّقُوٰى وَ أَهُلُ المُغُفِرَةِ ﴾ (المدثر: ٥٦)

یعنی وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈراجائے اور وہی معافی اور مغفرت کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

"أَنَا أَهُلُ أَنُ أُتَّ قَىٰ، فَمَنِ اتَّقَانِى، فَلَمُ يَجُعَلُ مَعِيَ إِلَّهًا، فَأَنَا أَهُلُ أَنُ أَغُفِرَلَهُ." (ترمذى: ٢/ص: ١٧٠، مشكوة/ص: ٥٠٢/ حديث قدسى نمبر: ١)

میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوں ،اور جس نے تقوی اختیار کیا ، لینی میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں کیا ،تو میری شان (رحمت کا تقاضا) یہی ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔

حضرت معاذبن جبل فرماتے ہیں کہ 'متقی وہ قوم ہے جوشرک اور بت پرستی سے بچتی ہے، اورخالص اللّٰہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتی ہے۔'' (درسِ مجراحمر،ازگلدسةُ تفاسیراص:۱/۴۹)

تقوی کا دوسرا درجہ: یہ ہے کہ ایک انسان جیسے کفر وشرک سے بچتا ہے،تمام صغیرہ وکبیرہ گنا ہوں سے بھی نچ جائے، یہ درمیانی درجہ کا تقوی ہے، جو ہرمسلمان پر واجب ہے، اورمحاورہ میں اس کانام تقوی ہے،ارشا دِ باری:

﴿ وَلُو أَنَّ أَهُلَ القُرِي آمَنُوا واتَّقَوُا ﴾ (الأعراف: ٩٦)

میں تقویٰ کا یہی معنی مراد ہے۔(مدنی مظاہر حق جدید/ج:۳/ص:۲۰) اب جو شخص جتنا زیادہ متق ہوگا، حضرت حسن شخص جتنا زیادہ متقی ہوگا، حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ''متقی وہ ہے جوحرام سے بچے اور فرائض بجالائے''۔

( گلدستهٔ تفاسیر/ص:۸/۴۸)

امام محرّ سے کسی نے فر مائش کی کہ آپ تقوی پر ایک کتاب لکھیں، تو انہوں نے

گلاستهٔ احادیث (۲)

کے بس کی بات نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا بہت آسان کام ہے، اور متقی بناایک اختیاری عمل ہے، ورنہ توحق تعالی اتنی کثرت سے اس کا حکم ہی کیوں دیتے ؟ جب کہ اہل ایمان کے نز دیک یہ بات مسلم ہے کہ رب کریم نے انسانوں کوکوئی ایساحکم ہر گرنہیں دیا جوان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو، اب جب تقوی کا بار بار حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعُتُمُ ﴾ (التغابن: ٦١)

لینی جتنا تقوی اختیار کرسکتے ہوکرو! تواس کا صاف مطلب بینکلا کہ تقوی آسان اور اختیاری عمل ہے، کوئی وشوار نہیں ہے، بس ذراسا پختہ عزم کر کے ہمت سے کام لیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں توقتم بخدا! تقوی اختیار کرنا آسان ہے، اور ہرمسلمان کم از کم درجہ کامتی توضرور ہی بن سکتا ہے۔

دوگام چال کے کوئی اس راہ پر بھی د کیھے 🖈 کتنی حسین ہیں راہیں، کتنا حسین ہے منظر

48

### تقویٰ کے تین درجات:

آج کل ہمارے ذہنوں میں متقی کا ایک خاص مفہوم بیٹھ گیا ہے، جب ہم لفظ متقی سنتے ہیں تو وہی مفہوم ذہن میں آتا ہے، لینی دودھ کا دھلا ہوا، اعلیٰ درجہ کا پر ہیز گار، حالاں کہ بات یہ ہے کہ ہر سچا پکا مسلمان جومنا فق نہیں وہ متقی ہے، کیوں کہ علاءِ امت کی تصریح کے مطابق تقویٰ کے تین درجات ہیں: ادنیٰ، اوسط، اعلیٰ۔

تقوی کا پہلا درجہ: تو یہ ہے کہ بندہ کفراور شرک سے پی جائے، یہ سب سے کم اوراد نی درجہ ہے، جوالحمد للہ! ہرمسلمان کو حاصل ہے،اورا گرزیادہ نہیں تو بندہ کم از کم اتنا کر لے کہ گفروشرک سے بچے، تب بھی وہ آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہے گا،اسی لیے تقویٰ کا میدرجہ فرض ولازم قرار دیا گیا،ارشاد ہے:

﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُويٰ ﴾ (الفتح: ٢٦)

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ..... حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كواس واقعه كا پته چلاتواس كى قبر پر تشریف لے گئے اور دعاءِ مغفرت کے بعداس كی قبر سے مخاطب ہوكر فر مایا: ''ا نوجوان! ﴿ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ (الرحمٰن: ٤٦)

جواللہ سے ڈرگیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے دوجنتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس آ بہت کریمہ کوئن کر قبر کے اندر سے آواز آئی:

اے عمر! الله تعالی نے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں۔ سبحان الله! سبح ہی کہا ہے: ہر کہ دارد خوف حق در دل دوام جنت الماوی دہد او را مقام

ظاہر ہے کہ بیمقام خوف ِ البی اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے، وہ جس کی زندگی میں ہے تا اللہ اس کی دنیا بھی جنت کدہ بنادیتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں: ﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنِ ﴾ (الرحمٰن: ٤٦)

میں ایک تو آخرت کی جنت مراد کہ، اور دوسری دنیا کی۔ عاجز کا خیالِ ناقص یہی ہے کہ متقبوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کا لطف ہے، آیت قرآنیہ میں شایداس کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا:

. ﴿ وَلَوُ أَنَّ أَهُلَ اللَّهُ رَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَاعَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الأعراف: ٩٦)

اگریلینتی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان وزمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ برکتیں تقویٰ سے حاصل ہوتی ہیں، اورسب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ بندہ ہرشم کے معاصی اور محرمات سے نے جائے، جسے یہ درجہ حاصل ہوجائے وہ متقی درحقیقت اللہ تعالیٰ کاولی ہے، قرآن کہتا ہے: ﴿إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا اللّٰهُ تَقَفُونَ ﴾ لیمی متی ہی

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

فرمایا: 'صَنَّفُتُ کِتَابَ الْبُیُوعِ " میں نے خرید و فروخت اور دوسرے معاملات پرایک کتاب لکھ دی ہے، مقصد یہ تھا کہ معاملات میں شریعت (کے احکامات) کی پابندی اور محرمات سے بچنا تقوی پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ (عبادت و خدمت/ص: ۲۳)

پھریہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا پیارہ بننا اور گنا ہوں سے بچنا جا ہتا ہے ربِ کریم اسے ضرور بالضرور اپنا پیارا بنا تا اور گنا ہوں سے بچا تا ہے، چناں چہ آیت قر آنی و ارشا در بانی ہے:

﴿ وَالَّذِیُنَ جَاهَدُو اُفِیُنَا لَنَهُدِیَنَّهُمُ سُبُلَنَا﴾ ( العنکبوت : ٦٩) اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، ہم انہیں ضرور بالضروراپنے راستوں پر پہنچا ئیں گے۔اس کی تفسیر بعض علماء نے یہی بیان فرمائی ہے۔ (واللّداعلم)

### ایک عبرت آموز واقعه:

ال سلسله میں علامہ عبدالرحمٰن صفویؒ نے اپنی کتاب''نزہۃ المجالس''میں اور ابن کثیرؒ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک عبرت آموز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ کے زمانے میں ایک شخص نو جوان، عبادت گزار اور پر ہیزگارتھا، ایک عورت اس پر فریفتہ تھی، وہ اس کو مسلسل اپنی طرف ماکل کرتی رہتی تھی جتی کہ وہ نو جوان ایک دن اس کے گھر آئی گیا، کین اللہ تعالیٰ کی شان! سی وقت اسے یاد آیا قر آن! جس میں فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوٰ ا إِذاَ مَسَّهُمُ طُئِفٌ مِّنَ الشَّيُطُنِ تَذَكَّرُوُا﴾ (الأعراف: ٢٠) جس كا مطلب بيہ ہے كه' جولوگ متى ہیں، جب انہیں شیطان كی طرف سے كوئی خطرہ (گناه كا) لائق ہوجا تا ہے، تو وہ فوراً اللہ تعالى كى ياد میں لگ جاتے ہیں۔' يكا كيہ اس كی حقیقی ایمانی آئے کھی ، خوابِ غفلت سے بیدار ہوگیا اوراراد وَ معصیت ترک كر دیا، اوراتنا ہی نہیں، بلكہ اللہ تعالى كے خوف وخشیت كا اس قدر غلبہ اس پر ہوا كہ وہ بے ہوش ہوگیا، جب ہوش میں آیا تو پھر یہی آیت باربار پڑھنے لگا جی كہ پڑھتے جان جن ہوگیا، إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ ال

العلام حضرت امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمة الله علیه کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ً نے تجارت میں اینے ایک شریک (حضرت حفص بن عبدالرحمٰن ) کے پاس کچھ کیڑا بھیجا، كيرٌ \_ كاايك تھان ذراساعيب دارتھا،تو حضرتٌ نے بتايا كه' خريداركواس ہےضرورآ گاہ کر دینا''اتفاق سے وہ خریدار کو ہتلا نا بھول گئے (اور پیجھی یاد نہر ہا کہ وہ عیب دارتھان کس کے ہاتھ فروخت کیا ) امام صاحب کو جب معلوم ہوا تو بہت افسوس کا اظہار فرمایا، پھراسی پر ا کتفانہ کیا، بلکہ سارے تھانوں سے حاصل ہونے والی قیمت صدقہ کر دی،جس کی رقم تمیں بزارور بم هي ، تاكم شتبه ال علمل اجتناب بود (الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان/ص: ٣٤، از: "كتابول كي درسگاه يين"/ص: ٥٢)

یر تقوی کا اعلی درجہ ہے، جوفرض تونہیں، البتہ افضل ضرور ہے،خلاصہ بیر ہے کہ کفر وشرک سے بچناادنی درجہ کا تقویٰ ہے بست و فجور سے بچنااوسط درجہ کا تقویٰ ہے،اور غیراللہ سے بچنا،اس طرح ہراس چیز سے بھی بچنا جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ پیدا ہو، جیسے شکوک وشبہات ،تو بیاعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے۔

### تقویل کےانعامات:

50

اب جوجس اعتبار سے تقویٰ اختیار کرے گا اس اعتبار سے اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے دونوں جہاں میں نوازا جائے گا اور انعامات کامستحق ہوگا، چناں چے قر آنِ کریم نے تقویٰ کے عظیم الشان انعامات بیان فرمائے ہیں ، مثلاً سورہ طلاق میں تین انعامات کا ذکرہے۔

### پېلاانعام: مصائب سے نجات وحفاظت:

﴿ وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا ﴾ (الطلاق: ٢)

''جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہرفتم کی مشکلات ومصائب (بلکہ معاصی ) سے نجات وخلاصی کا راستہ نکالا جائے گا''۔ یہ کتنا بڑاا نعام ہے،اس سے زیادہ اور کیا جا ہیے،علاوہ ازیں مزیدا نعامات کو بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا:

کلدستهٔ احادیث (۲)

وراصل الله كولى بين - (الأنفال: ٣٤)

﴿ أَلَّا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (يونس:٦٢-٦٣)

یا در کھو! جواللہ کے دوست اور ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا ، نہ و ممکین ہوں گے ، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور تقویل اختیار کیا۔اور تقویل کہتے ہیں ترک ِمعاصی کو، جبيها كەعرض كيا گيا<sub>-</sub>

### تقو کی کا تیسرااورسب سے اعلیٰ درجہ:

کیکن تقو کی کا تیسراسب سے اعلیٰ درجہ رہے ہے کہ ایک انسان اپنے اللہ اور انجام کے خوف سے جملہ معاصی اورمحر مات سے تو بچتا ہی ہو، اسی کے ساتھ مکر و ہات اور مشتبہات سے بھی نے جائے ،اور اپنے باطن کوغیراللہ میں مشغول نہ کرے۔ یہی حق تقویٰ اور حقیقی تقویٰ ہے،اورجس کا حکم رب العالمین نے اس طرح فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقتِبِ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

اے ایمان والو! دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھوجیسا خوف رکھنا اس کاحق ہے۔ آیت کریمہ میں تقویل اسی معنی میں ہے۔(مدنی مظاہر حق جدید/ج:۳/ص:۲۱)

اور حدیث میں ہے کہ بندہ اس وقت تک حقیقی متقی نہیں ہوسکتا جب تک کہان چیزوں کوترک نہ کردے جن میں حرج نہیں ،اس خوف سے کہ کہیں حرج میں نہ پڑجائے۔ (تر مذی،از:گلدستهٔ تفاسیر/ص:۴۸)

سلفِ صالحين اور ان مير بھي خصوصاً متقدمين كا تقويل يہي تھا،اس سلسله ميں متقدمین کے تو بڑے ہی عجیب وغریب اور حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں، چنال چہ امامنا (١) ونيامين كفارة سيرات: ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ ﴾

(۲) اور دوسرا آخرت میں معافی و مغفرت: ﴿ وَ يَعُفِرُ لَكُمُ ﴾ ثابت ہوا کہ تقویٰ سے مصائبِ دنیا کی طرح مصائبِ عقبیٰ سے بھی حفاظت ہوگی، جبیبا کہ خودار شادر بانی ہے:

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ (مريم: ٧٢) پهر ہم متقين كو (برقتم كے مصائب سے) نجات ديں گے۔ ﴿ وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾

نيز حديث مين رحمت عالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

عَنُ أَبِي ذُرِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ قَالَ: إِنِّي لَأَعُلَمُ آيَةً لَوُ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكُفَتُهُمُ: ﴿ وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَحْرَجَا ﴾ (رواه أحمد، مشكوة/ص:٥٣)

میں ایک الیی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پڑمل کرلیں تو دین، دنیا کے لیے وہی آیت کا فی ہو، اور وہ آیت یہی سور ہ طلاق کی ہے ﴿ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهُ .....الخ ﴾ کہ جو بھی تقویٰ اختیار کرے گااس کے لیے ہوشم کی مصائب سے نجات کاراستہ نکا لا جائے گا۔

### رزق کی وسعت:

دوسراانعام: نقدیه ملے گا که:

﴿ وَيَرُزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق:٤)

ہم اسے وسعت والارز ق الیمی جگہ ہے دیں گے جہاں کا گمان بھی نہ ہوگا۔

حضرت على كرم الله وجهه اسى ليے فر ماتے تھے:

عَلْيُكَ بِتَّ قُوى اللَّهِ إِنْ كُنُتَ عَاقِلًا يَا يُكُنُتَ عَاقِلًا يَا يُكُنُ بَ عَاقِلًا يَا يُكُنِ بَاللَّرُزَاقِ مِنُ حَيُثُ لَاتَدُرِي

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجُعَلُ لَّكُمُ فُرُفَاناً وَّيُكَفِّرُ عَنُكُمُ سَيِّناتِكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ وَاللّٰهُ ذُو الفَضُلِ الْعَظِيمِ ﴾ (الأنفال: ٢٩)

اے ایمان والو! اگرتم تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو وہ تہہیں ایک فیصلہ کی چیز دےگا، اور تم سے تمہارے گنا ہوں کو دور کر دےگا، اور تم کو بخش دےگا، اور اللہ بڑے نضل والا ہے۔

یہاں تقو کی پرفرقان کا وعدہ فرمایا،اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔''فرقان' کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد فیصلہ کن فراست وبصیرت ہے،جس کے ذریعہ ق وباطل، طاعت ومعصیت میں امتیاز وفرق کرنا آسان ہوجائے۔اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت و حفاظت ہے،اور یہی اکثر کا قول ہے،اس کی تائیداس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں مخالفین اور حاسدین کے شرسے حفاظت کا بہترین ذریعہ تقویٰ کو فرمایا،ارشاد ہے:

﴿ وَإِنْ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمُ كَيُدُهُمُ شَيْئًا ﴾ (آل عمران:١٢٠)

اورا گرتم صبر وتقوی سے کام لو گے توان کی جالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہچائیں گی۔ کیونکہ جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیزاس سے ڈرتی ہے۔مولا نارومیؓ فرماتے ہیں:

یومد بوامد میان کے درمائے ہر پیران کے درمائے۔ اولا ماروی رمائے ہر کہ تر سید از حق و تقویٰ گزید میں تر سداز وے جن وانس و ہر کہ دید

یعنی جوشخص اللہ تعالی سے ڈر کرتفویٰ اختیار کرے، تو جن وانس اور جوبھی اسے دیکھےوہ اس سے ڈرتا ہے۔

علاوہ ازیں ان کی زندگی میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عظمت وہیت عام لوگوں کے دلول میں پیدا ہوجاتی ہے، فرقان کے مفہوم میں بیسب داخل ہے۔ پھر فرقان جیسے عظیم الثان انعام کے ساتھ ساتھ آیتِ مبارکہ میں دو وعدے اور بھی

## (۸) فضائل رمضان

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

عنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قاَلَ: قالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ "إِذا دَحَلَ رَمَضاَنُ فَتِحَتُ أَبُوابُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهَ أَبُوابُ الْجَنّةِ " وَ غُلِّقَتُ أَبُوابُ فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنّةِ " وَ غُلِّقَتُ أَبُوابُ خَمَةً " وَسُلُسِلَتِ الشَّياطِيُنُ، وَفِي رِوايَةٍ: " فُتِحَتُ أَبُوابُ الرَّحُمَةِ. " (متفق عليه، مشكوة / ص: ١٧٣ / كتاب الصوم / الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ فاسے روایت ہے کہ رحمت عالم سے اور ایک روایت ہے کہ رحمت عالم سے اور ایک روایت میں ''جب رمضان آتا ہے تو آسان کے در وازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے در وازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے در وازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب برحت کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔

### رمضان اوراس کے معانی واسرار:

52

رمضان سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیاتوں، برکتوں اور حتوں والے مہینہ کامشہور نام ہے، جوگویا ایمان واعمال ریچارج کرنے کے لیے ہے، پیلفظ عربی مصدر" رمض "سے بناہے، جس کے لغوی معنی جلانے اور شدت حرارت کے پیلفظ عربی مصدر" رمض

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

ضروری ہے کہتم تقویٰ اختیار کرواگرتم عقلمند ہو،وہ (اللہ )تہہیں ایسی جگہ سے روزی دےگا جس کی تہہیں خبر بھی نہیں۔

صاحبو! گویا تقوی اختیار کرنا الله تعالی سے تجارت اور سودا کرنا ہے،اور الله کی قسم! اس میں جھی خسارہ نہیں ہوسکتا۔

### برطرح کی آسانی اور سہولت:

علاوه ازین تقوی کا تیسراانعام به بیان کیا گیا کهاس کی برکت سے تمہیں ہرطرح کی آسانی اور سہولت نصیب ہوگی ،فرمایا:

﴿ وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مِنُ أَمْرِهِ يُسُرًّا ﴾ (الطلاق:٤)

جو بندہ تقوی اختیار کرے گاحق تعالیٰ اس کے ہرکام میں آسانی اور سہولت پیدا فرمائیں گے۔اب اس وعدہ اللہ کے بعد تقوی اختیار کرنے کے باوجود جب بھی پریشانی آئے تو سمجھلوکہ تقوی میں ضرور کمی آئی ہے، ور نہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچاہے، دنیا اور عقبیٰ کی ساری سعادتیں تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہیں، تقویٰ دارین کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے، اسی لیے غالبًا حضرت ابوذر ؓ اکثر و بیشتر بیا شعار بڑھتے تھے:

يُرِيدُ الْمَرُءُ أَنْ يُتُعطىٰ مُنَاهُ ﴿ وَيَالَّبِي اللَّهُ إِلَّا مَا يُرَادُ يَقُولُ الْمَرُءُ: فَائِدَتِي وَ ذُخْرِى ۞ وَتَقُوىَ اللَّهِ أَفْضَلُ مَايُسُتَفَادُ

اس کے برخلاف اگر گناہ کی حالت ہے تو قر آن پاک ہرجگہ بار باری ہی بتارہا ہے کہ جوقو میں ایمان اور تقو کی سے محروم اور عاری ہیں وہ دارین کی کامیا بی اور عیشِ ابدی سے تو خیر محروم ہی ہیں، دنیا میں بھی ان کا تعم محض ظاہری اور سطی ہوتا ہے، اندر سے بالکل کھوکھلا۔

حق تعالیٰ ہمیںا پے فضل سے تقویٰ کا اعلیٰ درجہ عطافر مائیں۔

﴿ وَاجْعَلْنَا لِلُمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴾ آمين. مُ وَنَّا ثُورُ وَاجْعَلُنَا لِلُمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴾ آمين.

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ .

کا مہینہ ہے۔شایداس کی ان ہی عظمتوں کی وجہ سے رمضان کوشہراللہ (اللہ کا مہینہ) اورسید الشہور(مہینوں کا سردار) کہا گیاہے۔

اور بعض علاء فرماتے ہیں کہ راء سے مقربین کے لیے رضائے الہی اور میم سے گنہگاروں کے لیےمغفرتِ خداوندی اور ضاد سے مطبعین کے لیے ضانت باری اور الف سے متوکلین کے لیے الفت الہی اور نون سے صادقین کے لیے نوالِ الہی کی طرف اشارہ ي-والله أعلم وعلمه أحكم وأتم. (نزهة المجالس مترجم/١/٣٠)

### رمضان کی حثیت:

53

مزيداس كى عظمت كواس طرح سمجها جاسكتا ہے كہ جوحیثیت الله تعالی كی مخلوق میں انسانوں کی ہے، اورانسانوں میں پیغمبروں کی ہے، اور پیغمبروں میں سیدالانبیاء ﷺ کی ہے وہ حیثیت مہینوں میں رمضان کی ہے، رمضان سیدالشہو رہے، اور جیسے میدانِ محشر میں سید الانبياء عِلَيْ اللَّهِ مَا رَوْل كَي شفاعت فرما ئيس گےا يسے ہی سيدالشهو ررمضان بھی روز ہ داروں کی شفاعت کرے گا۔

"عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ يَشُفَعَان لِلُعَبُدِ. " (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة، ص:٧٣ / الفصل الثالث)

رمضان اور قرآن قیامت میں دن کے صائم اور رات کے قائم کے لیے شفاعت کریں گے،اوران کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی ،علاء نے فر مایا:اس کااثریہ ہوگا کہ روز ہُ رمضان کی شفاعت سے تو روز ہ دار بندے کے گناہ معاف ہوں گے،اور قر آن کی شفاعت کی برکت سے اس کے جنت میں مرتبے بلند ہول گے۔ یا جو حیثیت سارے شہرول میں حرم پاک کی ہے وہی حیثیت سارے مہینوں میں رمضان المبارک کی ہے، حرم شریف سارے شہروں میں سب سے مقدس ہے، تو رمضان شریف سارے مہینوں میں سب سے مقدس ہے، ہیں،اس مہینے کورمضان اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہاس ماہ میں رب العالمین اپنی خاص رحمت سے ایمان والوں کے گنا ہول کو بخش دیتے ہیں، چنال چہ حدیث میں ہے:

کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

عَنُ أَبِي هُرَيرُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ: " مَنُ صامَ رَمَضَانَ إِيهُ مَانًاوًّ احْتِسَابًا، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ. " (مشكوة/ص: ١٧٣)

جس نے رمضان کے روز بے رکھے ایمان ،ا خلاص اور حصول ثواب کی نیت ہے ، اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف کردیے جائیں گے۔تو رمضان چوں کہتمام صغیرہ گناہوں کوجلا دیتااورمعاف کرادیتا ہے،اس لیے بیاس نام سےموسوم ہوا:

"إِنَّ مَا سُمِّي رَمَضَانُ لِأَنَّهُ يَرُمَضُ الذُّنُونِ. " (غنية الطالبين، جامع صغير، سيوطي، از: بركاتِ رمضان/ص: ١٦)

امام ربانی محبوبِ سجانی شخ عبد القادر جیلانی رحمة الله علیه نے لفظ رمضان کے روحانی اسرار بیان کرتے ہوئے عجیب بات ارشا وفر مائی:

"رَمَضَانُ" خَمُسَةُ أَحُرُفٍ، الرَّاءُ رضُوَانُ اللهِ، وَ المِيْمُ مَحَبَّةُ اللهِ، وَالضَّادُ ضَمَانُ اللهِ، وَ الألِفُ أَلفَةُ اللهِ، وَ النُّونُ نُورُ اللهِ. " (غنية الطالبين ص: ٩، از: راهِ عافیت/ص: ۳۳/ ستمبر/۷)

"رمضان" یا منج حرفول سے مل کر بناہے، جس میں سے پہلا حرف:

- (راء) اس سے مرادر ضوان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔
  - (میم) سے مراداللہ تعالیٰ کی محبت وعطاہے۔
    - (ضاد) سے مراداللہ تعالیٰ کی ضانت ہے۔
    - (الف) سے مراداللہ تعالیٰ کی الفت ہے۔
      - (نون) سے مراداللہ تعالیٰ کا نور ہے۔

معلوم ہوا کہ رمضان رضائے الہی ،عطاءِ الهی ،ضانتِ الهی ،اُلفتِ الهی اورنو رِ الهی

54

#### 

### رمضان المبارك مين الله تعالى كي رحمت:

صاحبو! اگرسارے سال میں گنرگارا للد تعالیٰ کی رحت کو تلاش کرتے ہیں،تو رمضان المبارك میں خوداللہ تعالی کی رحمت گنهگاروں کو تلاش کرتی ہے،اور گیارہ مہینوں میں اگراللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت لٹائی جاتی ہے، بلکہ بیتو رحت الہی کے سیلاب کا مہینہ ہے، کہ جب سیلاب آتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو اینے ساتھ بہالے جاتا ہے،ایسے ہی جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہر چھوٹے (اور سجی کی تو بہ کے بعد ) بڑے گناہ کواپنی طغیانی و روحانی رومیں بہا کر لے جاتا ہے،رمضان تو روحانی، رحمانی، وایمانی بارش کا موسم اور سیزن ہے،اس میں الله تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کے مانند برسی ہے،فرق اتناہے کہ برسات میں آسان سے یائی برستاہے تورمضان میں آسان سے رحمت برستی ہے، اور عام طور پر جب کہیں یانی اور ابر رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں بھی گھاس اُ گ جاتی ہے،مردہ چٹانوں کے سینوں پر بھی درختوں کی کونیلیں نکل آتی ہیں، مرجھائے ہوئے پھولوں میں شادانی آ جاتی ہے، رمضان کی حیثیت بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اس کی آمدے انسانوں کے ویران دلوں میں ایمانی گھاس اُگ جاتی ہے، سخت سینوں میں عباداتِ اللِّي، رحم اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوجا تا ہے،مرجھایا ہوا باغِ اسلام پھرایک بار مسلمانوں کے نیک اعمال واخلاص اور اخلاق سے بھرا ہواا ورسر سبز شاداب ہوجا تا ہے، اور بیہ سب حديث مُركور كم طابق "فُتِ حَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، و سُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. "كى بركت بـعربي كاشاعر كهتاب:

أَتى رَمَضَانُ مَزرَعَةُ الْعِبادِ لِتَطُهِيُ رِالُـقُلُوبِ مِنَ الْفَسَادِ

رمضان بندوں کی ایمانی وروحانی تھیتی کا زمانہ آ گیا، ہرنتم کےخاراور دل کے فساد کو پاک کرنے کے لیے۔ کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

اور جیسے حرم پاک اپنے سے د جالِ تعین کو دور رکھتا ہے ایسے ہی رمضان المبارک بھی اپنے سے شیطانِ تعین کو دور رکھتا ہے؛ کیوں کہ حدیث کے مطابق شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تا کہ گنہ گاروں کے دل میں وسوسہ نہ ڈالے، یہاسی کا نتیجہ ہے کہ اس ماہ میں گناہ کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے شیطان کے بہانے کا اثر ہوتا ہے وغیرہ۔

حضرت یعقوب علیه السلام کی اولا دمیں سب سے افضل حضرت یوسف علیه السلام بین، تو سال کے بارہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان ہے۔ یا جو حیثیت سیدنا یعقوب علیه السلام کی تھی وہی حیثیت تمام (بارہ) یعقوب علیه السلام کی تھی وہی حیثیت تمام (بارہ) مہینوں میں رمضان المبارک کی ہے، اور جیسے حضرت یعقوب علیه السلام اپنی تمام اولا دمیں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیه السلام سے کرتے تھے، ایسے ہی حق تعالی تمام بہینوں میں سب سے زیادہ محبت ورحمت کا معاملہ رمضان میں فرماتے ہیں، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے گیارہ بیٹوں کے گناہوں کوحق تعالیٰ نے معاف فرمادیا تھا، جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے وقت راز ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا:

﴿ تَاللَّهِ لَقَدُ اثَّرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (يوسف: ٩١)

الله كي قسم الله نے آپ كوہم پرتر جيح دى اور ہم يقيناً خطا كار ہيں۔

﴿ قَالَ لاَ تَنُرِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغُفِرُ اللّٰهُ لَكُمُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴾ (يوسف: ٩٢) حضرت يوسف كريم نے فرمايا: "آج تم پركوئى ملامت نہيں، (ميں تمهيں معاف كرتا ہوں اور دعا كرتا ہوں كه) الله تمهيں معاف كرد باور وه سار برحم كرنے والوں ميں سب سے زيادہ رحم كرنے والا ہے۔ "تو يوسف عليه السلام كى بركت سے گيارہ جھائيوں كے گناہ معاف ہوئے، اسى طرح رمضان المبارك كى بركت سے گيارہ مهينوں كے صغيرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔

پھر منشا الہی تو یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی رمضان کی طرح گنا ہوں سے پاک صاف ہوجائے ،یا کم از کم رمضان سجی طور پر گذارلیں ،تا کہ پوراسال سجیح گذر ہے،اس لیے کہ سمال بھر کے مہینوں میں رمضان کی ایک حیثیت وہ بھی ہے جوجسم انسانی میں دل کی ہے، جب دل سجیح ہوگا ،اسی طرح جب رمضان سجیح گزرے گا توان شاءاللہ پورا سال سجیح گزرے گا توان شاءاللہ پورا سال سجیح گزرے گا۔ ہمارے شاہ جی علامہ سیرعبدالمجید ندیم فرماتے سے کہ 'زندگی رمضان کی طرح کرلو، تو موت عید بن کرآئے گی'۔

### رمضان كاانتظار:

رمضان المبارک کی اسی عظمت کے پیش نظر عموماً مسلمان ، اور خصوصاً نیک لوگ ہمیشہ اس سرا پاعظمت اور خیر و برکت والے مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں ، حضرت ابوالفضل ً ایک مشہور تابعی ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان کا اتناا ہتمام ہوتا ہے کہ:

"كَانُوا يَدُعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ أَشُهُرٍ أَنْ يُيَلِّغَهُمُ رَمَضاَنَ، ثُمَّ يَدُعُونَهُ سِتَّةَ أَشُهُرٍ ل ن يَقْبَلَهُ."

55

ہم لوگ رمضان سے پہلے آ دھا سال اللّدرب العزت سے دعا ما تکتے تھے کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے، پھر رمضان کے بعد بقیہ آ دھا سال بیدعا کرتے تھے کہ الٰہی! رمضان کی نیکیوں کو قبول فر مالے۔ (خطباتِ ذوالفقار/ص:٩/٢٥٥)

پھر جب رمضان المبارک آ جاتا توان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ ہوتا، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر کار ثواب اور اعمالِ صالحہ انجام دیتے، اور نجاتِ اخروی حاصل کرتے۔ امیر المونین سیدنا فاروق اعظم ٹے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو فر مایا کرتے تھے کہ' جمہیں مبارک بادی ہو! ایک ایسے مہینے کی جس میں نکیاں ہی نکیاں ہیں، اس کے دن میں صیام (روزہ) اور رات میں قیام (تراویج) ہے، اور اس مہینے میں اپنے آپ اور گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ (از:' برکاتِ رمضان' کی۔ ۸)

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۱۱) کلاستهٔ احادیث (۲)

اور تو اور، خودر حمتِ عالم ﷺ بھی رمضان المبارک کا انظار فرماتے ہے، محقق اسلام حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: '' صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگا ہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، جس طرح اور دن اور راتیں رمضان کے بھی راتیں رمضان سے پہلے اور اس کے بعد ہوتی ہیں، اسی طرح دن اور راتیں رمضان کے بھی ہوتے ہیں، کین اگر اللہ تعالی کسی کو وہ آنکھ نصیب فرمائے، جو آسان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اور دوسری نورانی وروحانی حقیقوں کو دیکھ سکے تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں محسوس ہوتا ہے۔''

اوررمضان کے انوارات اور برکات کواس دنیا میں سب سے زیادہ محسوں کرنے والے رحمت عالم طابقی تھے، اس لیے آپ طابقی کا بیرحال تھا کہ مہینوں پہلے سے ہمہ تن شوق ہوکراس کا انتظار فرماتے ، بعض روایات میں آتا ہے کہ دومہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دومار ھتے:

" عَنُ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: "اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبَ وَ شَعُبَانَ، وَبَلِّغُنا رَمَضانَ. " (مشكوة /ص: ٢١)

كوفرمايا) ﴿ وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾

56

(۳) اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا ہے (تو گویا آیت کے تیسرے اور آخری جزومیں اس کو فرمایا) ﴿ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (رمضان المبارک انوارات اور برکات/ص: ۱۵)

اس عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ رمضان میں اس دعا کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔
علاوہ ازیں پہلے عشرہ رحمت میں: ﴿ رَبِّ اغْفِرُ وَ ارْحَمُ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾
دالحومنون ١١٨١) (اے میرے رب! مجھے بخش دے، مجھ پرتم فرما، توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے) دوسر عشرہ مغفرت میں: "أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ اللَّهُ الَّذِي وَالا ہے) دوسر عشرہ مغفرت میں: "أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ عِلاً هُو الْحَيُّ وَمُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

الغرض! رمضان المبارک کی فضیات اتنی کثرت سے بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے خواص تو خواص، عوام بھی اس سے واقف ہیں، حدیثِ مذکور میں فرمایا کہ رمضان داخل ہوتے ہی آ سانوں اور جنت کے درواز رکھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے درواز وں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین مضبوطی سے جکڑ دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جنت جو مقام رحمت ہے اس کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم جومقام غضب ولعنت ہے، مقام رحمت ہے اس کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم جومقام غضب ولعنت ہے، اس کے درواز وں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں جب بندے رحمت والے کا موں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں اور لعنت والے کا موں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، دراصل یہی جنت کے درواز وں کا کھلنا اور لعنت کی آندھی کی رحمت برستی ہے، دراصل یہی جنت کے درواز وں کا کھلنا اور لعنت کی آندھی کی رحمت برستی ہے، درواز وں کا بند ہونا ہے، پھر شیطان بندوں کو گمراہ کرنے سے کا رک جانا جہنم کے درواز وں کا بند ہونا ہے، پھر شیطان بندوں کو گمراہ کرنے سے کا رک جانا جہنم کے درواز وں کا بند ہونا ہے، پھر شیطان بندوں کو گمراہ کرنے سے کا رک جانا جہنم کے درواز وں کا بند ہونا ہے، پھر شیطان بندوں کو گمراہ کرنے سے کی درواز وں کا کھور سے کھور شیطان بندوں کو گھور شیار کو گھور شیطان بندوں کو گھور کو گھور سور کو گھور کو گھور کو گھور کھور کو گھور کو

کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

آپ طالعی کی طبیعت مبار کہ میں گویا موسم بہار آ جاتا، آپ طالعی خطبات اور مواعظ کے ذریعہ بھی حضرات صحابہ گل کواس کی ترغیب دیتے تھے کہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے وہ حصہ لیں اور اس کے دنوں اور راتوں کی پوری قدر کریں۔ (وصیة العرفان/ص:۲۹)

### رمضان کی دعا ئیں:

چناں چہا کی موقع پر رمضان کی آمد پر رحمت عالم علی کے ایک خطبہ ارشا و فرمایا، جس میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی:

لوگو! تم پرعظمت اور برکت والامهینه سایگن هور با ہے، پھرآپ علیہ فیر نے رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کو بیان فر مایا کہ اس میں ایک ایس رات ہے (شب قدر) جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں، بلکہ ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ﴿ لَیُ لَهُ اللّٰهَ اللّٰهَ مُن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰه

خطبہ کے آخر میں فرمایا کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے،اورآخری حصہ جہنم سے نجات و برأت کا ہے۔ (مثلوۃ /ص:۳۷/الفصل الثالث)

عارف بالله حضرت مولانا و اكثر عبد الحى صاحب فرمات سے: " مجھے بطورِ لطیفہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان المبارک کے تین عشر ہاں وعاءِ ربانی کے مصداق ہیں: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي اللّا حِرَةِ حَسَنَةً وَّ فِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (البقرة ع: ٢٠)

الہ العالمین! ہمیں دنیا میں بھی (اپنی رحت سے) بھلائی عطافر ما،اورآخرت میں بھی بھلائی عطافر ما(ہماری مغفرت فرما)اورہمیں دوزخ کےعذاب سے بچالے۔

(۱) پہلاعشرہ رحمت کا (گویا آیت کے پہلے جزومیں اس کوفر مایا) ﴿رَبَّانَا فَي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾

(۲) دوسراعشره مغفرت کا (گویا آیت کے دوسرے اور درمیانی جزومیں اس

57

(۱) رمضان کی پہلی تاریخ ہی ہے جنت کے آٹھوں درواز وں کواہل ایمان کے لیے کھول دیا جاتا ہے،اور جہنم کے ساتوں دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے،اور تمام سرکش شیاطین کوبھی قید کر دیا جاتا ہے، جبیبا کہ حدیث مذکور میں ارشا دہوا۔

اور ظاہر ہے کہ جب کہ رمضان کے شروع ہی میں جنت کے درواز وں کو کھول کر جہنم کے سارے دروازے بند کردیے جاتے ہیں تو رمضان میں مرنے والےمومن کے جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اسی لیے ابو یعلی موصلیؓ کی روایت ہے کہ جس کا رمضان میں انتقال ہوگا وہ عذابِ قبر ہے محفوظ رکھا جائے گا۔ (اعمالِ رمضان/ص:۲٦، وعظ مولا ناافتخار الحن کا ندھلویؓ) اور جو بندہ عذابِ قبر ہے محفوظ رکھا جائے گاوہ – ان شاءاللہ – عذابِ دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔

(۲) سال بھر کے تمام مہینوں میں رمضان ہی ایک ایسا منفردمہینہ ہے کہ قرآنِ یاک میں اس کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے، ارشاد ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

اور كلام الله ميں نام آنا اور تعریفی انداز میں وار دہونا بجا طور پر بہت بڑی فضیلت اورخصوصیت ہے،اس لیےرمضان پنی انفرادیت پر جتنا ناز کر ہے بجاہے۔ این سعادت بزورِ بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

(m) قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک ہی ہے ہوئی، بقول مولانا دریا آبادیؓ: ''اس بابرکت موسم میں انسان کے کان میں پہلی بارنغمهٔ ازل کی سریلی آواز بے ہوشوں کو بیدار اور ہوشیاروں کومست کرنے والی یکار پیچی،جس سے بڑھ کر کوئی دولت،جس سے اونچی کوئی نعمت،جس سے برتر کوئی رحمت عالم تصور میں نہیں۔ '،ارشاد ہے: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُآنُ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

💥 گلدستهٔ اعادیث (۲) 💢 🔀

عاجز ہوجاتے ہیں،اوریکیان کا قید ہوناہے۔

اور قاضی عیاض ٌفر ماتے ہیں کہ بیحدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہوسکتی ہے، لہذا جنت کے درواز وں کا کھلنا، دوزخ کے درواز وں کا بند ہونا اور شیطانوں کا قید ہونااس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت اور حرمت وفضیلت کی وجہ سے ہے، شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہوسکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا دکر کے ایمانی وروحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچاسکیں، جبیبا کہ دستورز مانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں،تمام شرپیندوں کوقید کر دیا جاتا ہے،تا کہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ وفتنہ پیدانہ کریں،اورحکومتاییخ حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے، یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کوقید کر دیاجا تاہے۔

اوراس سے مجازی معنیٰ بھی مراد لیے جاسکتے ہیں، کیوں کہ شیاطین کا اکسانااس ماہ میں کم ہوجا تاہے،اس لیے گویاوہ قید ہوجاتے ہیں۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے درواز ہے کھو لنے سے مرادیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پروا قع نہیں ہوسکتیں وہ عمو ماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روز بے رکھنا، قیام کرناوغیرہ۔ (نووی شرحِ مسلم، از:برکاتِ رمضان/ص:۳۴)

الغرض رمضان المبارك كى برمي فضيلت ہے،اسى وجہ سے كہا گيا كہا گرلوگوں كو رمضان المبارك كي ساري فضيلتوں اور بركتوں كا بيتہ چل جائے تو وہ تمنا ئيں كريں كہ كاش! ساراسال رمضان ہوجائے۔

### رمضان کی خصوصیات:

اسی کے ساتھاس کی بے شارخصوصیتیں بھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

عربی کا شاعر کہتا ہے:

58

وَأَتَتُ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَشُرَقَتُ شَـمُسُ النُّبُوَّةِ فِي رَمَضاَنَ

جب عمر مبارک جالیس سال کی ہوگئ تو ماہ رمضان میں آپ سِلِیْ اِیْم کی نبوت کا آ فتاب جلوه گر ہوا۔

(٢) ال ماه میں نیکیوں کا بھاؤ ہڑھا دیاجاتا ہے، چنال چہ حدیث شریف میں ہے کہاس میں نفل اعمال وعبادات کا ثواب فرض کے برابراورایک فرض کا ثواب ستر فرائض کے مانندملتاہے۔ (مشکوۃ/ص:۱۷۳)

ايكروايت مين محكم "تَسُبيُحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِن أَلْفِ تَسُبيُحَةٍ فِي غُيُرِهِ." (ترمذي/ص:٥٨٥/ ج:٢)

رمضان میں ایک مرتبہ سجان اللہ کہہ لینا غیر رمضان میں ایک ہزار مرتبہ کہہ لینے سے بہتر ہے۔

(۷) رمضان کی ہررات ایک منادی اعلان کرتا ہے:

"يَابَاغِيَ النَّحْيُرِ! أَقْبِلُ، وَيَا باغِيَ الشَّرِّ! اَقْصِرُ." (مشكوة/ص: ١٧٣) اوخیر کے طالب! آگے بڑھ،اور شر کے طالب! رک جا،بس کر۔اللہ کی طرف بڑھ، اس کی رضاوالے کاموں میں مشغول ہو، گناہوں سے باز آ جا، کیوں کہ بہتو مبارک وقت ہے۔رمضان کی اس ندائے رحمان کواگر چہ ہم اینے کا نول سے نہیں سنتے اور نہیں سن کتے ، تا ہم اس کا اثر اور ظہوراس دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عموماً اہل ایمان کار جحان ومیلان خیر وسعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ غيرمخاط آزادمنش عام مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش کچھ بدل لیتے ہیں، یہی اس ملاً اعلیٰ کی ندا کاظہور واثر ہے۔ (معارف الحدیث/ص:۹۸)

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

اس سے ثابت ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن میں آیا، دونوں میں خاص مناسبت ہے،شاہ صاحب علامہ سیدعبرالمجید ندیم فرماتے تھے کہ 'رمضان اورقر آن کاجسم اورروح کاساتعلق ہے،رمضان جسم ہےتو قر آن روح ہے'۔ ماهِ صیام تیرا کیوں نه هو احترام کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام

اسی لیے ہمارے بزرگوں نے رمضان میں صیام وقیام کےعلاوہ قرآن کی تلاوت کوسب سے بہتر عبادت فر مایا۔

(۴) شب قدررمضان میں ہے،جس میں سارا قرآن اکٹھاایک ہی بارلوحِ محفوظ ہے آسانِ دنیا پر نازل ہوا۔ یا پیمطلب ہے کہ رحمت عالم علائی ﷺ پر قر آنِ کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا،ارشادہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلُنَّهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ﴾ (القدر: ١)

اس کا ایک اورمطلب پیجھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن ماہِ رمضان کی فضیلت میں اس طرح نازل ہوا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں آیت حضرت عمرٌ کی شان میں نازل ہوئی۔(واللہ اعلم) (توجیسے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے حضرت عمر کی شان اور بڑھ گئی،اسی طرح رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کی شان بھی بڑھ گئی)(والله اعلم)(بر کاتِ رمضان/ص: ۲۰)

ہمارے حضرت شیخ الزماں مدخلۂ نے فرمایا:'' رمضان میں شب قدر بھی ہے، اور شب بدرجھی''۔

(۵) حضورصلی الله علیه وسلم کو بعثت اور نبوت ملی رمضان میں ، کیونکه قر آن کا نزول رمضان میں ہونا خود قرآن سے ثابت ہوا، اور غارِ حرامیں حضور پر نور طِلْ اللَّهِ مَلَى ذات بابر کات پر وی اور قرآن کا نزول در حقیقت آپ طان تیل کی نبوت کا اعلان تھا، جسیا کہ ایک (9)

## فضائل روزه

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قُلُتُ: "يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ! مُرُنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهِ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَامِتُلَ لَهُ. " (رواه النسائي، ج: ١/ ص: ١٤)

ترجمہ: حضرت ابوا مامیہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم سی الی ایک سے عرض کیا: '' مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے'' آپ سی ایک ارشاد فرمایا: '' روزہ رکھا کرو! اس کے مثل (مانند) کوئی عمل نہیں ہے''۔ (یعنی تمہمارے خاص حالات میں تم کواس سے زیادہ نفع ہوگا)۔

### روزہ کے ما نند کوئی عمل نہیں:

59

اسلام کی حقانیت اس کے اعمال اور عبادات سے بھی واضح ہوتی ہے، اس کے ہر عمل اور عبادت ہے، ویسے مجموعی طور پر عمل اور عبادت کی ایک حقیقت، حکمت، انفرادیت، اور خصوصیت ہے، ویسے مجموعی طور پر نماز، زکو ق،صدقہ، روزہ، جج،خدمتِ خلق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ تمام اعمالِ صالحہ، ظاہرہ و باطنہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ تو ہیں ہی، کیکن ان میں سے ہرایک کی الگ الگ کی ھے خاص تا ثیرات اور خصوصیات بھی ہیں، جن میں بیا عمال ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہیں، گویا''ہر گے رارنگ و بوئے دیگر است'۔ مگر ان سب میں چندانفر ادی وامتیازی

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

ہمیں اس ندائے رحمان پر دل وجان سے لبیک کہدکر نیکی کی طرف بڑھنا اور ترقی کرنا چاہیے، اور بدی سے توبہ واستغفار کے ساتھ باربار بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے اس دعا کی کثرت نہایت مفید ہے:

" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نَسُتَغُفِرُ اللَّه، نَسُئَلُكَ الْحَنَّة، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ" يَهِي كويارمضان مِين ندائ رحمان كاجواب ہے۔ (والله اعلم)

### رمضان کی حرمت کالحاظ کرنا سبب مغفرت ہے:

بہر حال! اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضایہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے، جو ہمارے پاس بوجھ بن کرنہیں، رحمت کی موج بن کرآتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کا م نہ کریں۔

علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا، تواسے مارا، کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا، کہتے ہیں کہ پھراسی ہفتہ اس کا انتقال ہوگیا، تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تعجب سے بوچھا:''میاں! تم یہاں کیسے؟'' تو اس نے کہا:'' جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کرمشرف باسلام کر دیا گیا، اور الحمد للہ! میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔'' (نزہۃ المجالس مترجم: ۲۵۱)

پس ثابت ہو گیا کہ رمضان کی حرمت کالحاظ کرنا بھی سبب مغفرت ہے۔ حق تعالی ہم سب کواس کی حرمت کالحاظ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ .

حتی کہ جینااور مرناسب کا مرکزی اور بنیادی نقط امرالی اور مرضی نمولی ہے:

﴿ إِنَّ صَلاَ تِي وَنُسُكِى وَمَحْياَيَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الأنعام:١٦٢)

بیتک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرناسب الله ہی کے لیے ہے، جورب العالمین ہے۔ یہ قیق اور تچی کیفیت زندگی میں پیدا ہوجائے تو یہی تقوی کی حقیقت ہے۔ اور کیوں کہ بیجذبہ اورحوصلہ روزہ سے پیدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے روزہ تقوی کی تربیت کا کام کرتا ہے، روزہ کے ذریعہ قور ٹی دیر کے لیے اس کی پر بیٹس کروائی جاتی ہے کہ اگر تجھے بھوک گئی ہے، اور گھر میں حلال کھانا اور غذا موجود ہے، مگر مولی کی مرضی کے مطابق فاقہ کرنے کا عادی بن جا، تجھے پیاس گئی ہے، گھر میں ٹھٹڈ اپانی اور میٹھا شربت موجود ہے، مگر مولی کے حکم کی نسبت پر پیاسا رہنے کا عادی بن جا، تیر نے قس کی خواہش ابھری، اور گھر میں بلکہ پاس میں پیاری حسین وجمیل ہوو ہے، مگر حکم الی کے مطابق کچھ دیراس سے بھی رکے رہنے میں پیاری حسین وجمیل ہوو ہے، مگر حکم الی کے مطابق کچھ دیراس سے بھی رکے رہنے میں خواہش ابھری، اور اس سے بھی رکے رہنے میں بلکہ پاس میں تقوی کی کا عادی بن جا، دوزہ کے ذریعہ جو شخص صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، جو روزہ کی حکمت ہے۔ اس لیے جب روزہ کے ذریعہ جو شخص صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، جو روزہ کے ذریعہ جو شخص اس کیسے ہاتھ ڈالے گا؟ اور جوروزہ کے ذریعہ اپنی بیوی سے جائز شہوت سے بیخیا اور رکنے کا عادی بنے گھر کی طلل چیزوں سے بیخیا اور جوروزہ کے ذریعہ اپنی بیوی سے جائز شہوت سے بیخیا اور رکنے کا عادی بنے گاوہ حرام طریقہ سے دوسروں کی آبر واور بیٹی، بہویر ناجائز نظر بھی کیسے ڈالے گا؟

### روز ەتز كىيەكا ذرىعە :

60

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ شایدروزہ کی اس تربیت کوسال بھر باقی رکھنے کی غرض سے رحمت عالم طاق یق نے کہیں ماہ محرم میں دوروزوں کی ترغیب دی، کہیں ہر ماہ تین روزوں کی تلقین فرمائی، کہیں شوال کے چھروزوں کی فضیلت بیان فرمائی، تو کہیں ذی الحجہ کے نو روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، تو کہیں ذی الحجہ کے نو روزوں کی فضیلت بتلائی، تا کہ اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا رہے۔اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا:

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

خصوصیات کے لحاظ سے روزہ ایک ایساعمل ہے جواپی مثال آپ ہے، اسی لیے حدیث مذکور میں ارشاد فرمایا: " لَا مِشُلَ لَکُ " روزہ کے مانند کوئی عمل نہیں۔ حضرت شخ الحدیث فضائل رمضان میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ' ساری عباد توں کا دروازہ روزہ ہے'۔ اس لیے کہ روزہ کی وجہ سے قلب منور ہوجا تا ہے ( تقوی کی اور تزکیہ کے سبب ) جس کی وجہ سے عبادت کی رغبت پیدا ہوجاتی ہے۔ (فضائل اعمال/ص: ۵۷۲)

اور واقعہ بیہ ہے کہ افادیت، حکمت اور فضیلت کے اعتبار سے کوئی عمل روزہ کے ماننز نہیں ہے، کیوں کے قرآن کے بیان کے مطابق روزہ کی سب سے بڑی حکمت تقویٰ ہے:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٣)

اور حدیث کے بیان کے مطابق اس کی سب سے بڑی فضیلت خود اللہ تعالی اور اس کی سب سے بڑی فضیلت خود اللہ تعالی اور اس کی رضا ہے: "اَلصَّوْمَ لِیُ، وَأَنَا أَجُزِیُ بِهِ." (ترمذی/ص:٥١٥ مدیث قدسی نمبر:٢) ظاہر ہے کہ سی بھی عمل کی اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت وفضیلت ہو سکتی ہے جوروزہ کی ہے۔

### روزه کی حقیقت: اظهار عبدیت:

پھرروزہ کی حقیقت اور حکمت میں بھی خاص مناسبت ہے، وہ اس طرح کہ روزہ کی حقیقت تو اظہارِ عبدیت ہے، کہ روزہ بندہ مومن کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بندگی، تابعداری اور فرماں برداری کا بہترین مظاہرہ ہے، جس کا ادنی درجہ یہ کہ مومن بندہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا ومنشا کے مطابق کھانے، پینے اور بیوی کے تعلق سے رکتا ہے، اسے جسمانی روزہ بھی کہتے ہیں، لیکن روزہ کا اعلی درجہ یہ ہے کہ مومن بندہ تمام معاصی و محرّمات سے بچار ہے، یہی تقویٰ ہے، اسے روحانی روزہ بھی کہتے ہیں۔ مختصریہ کہ روزہ دار بندہ روزہ کے ذریعہ بیہ تابت کرتا ہے کہ اس کے تمام اعمال، افعال، احوال، حرکات، سکنات بندہ روزہ کے ذریعہ بیہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے تمام اعمال، افعال، احوال، حرکات، سکنات

(مشكونة ص: ۱۷۳) فرمایا، معلوم هوا كهایمان نهیں توروزه بھی نهیں۔'' بقول حضرت اكبراليا آباديؓ

صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم

توایمان اورروز ولازم ملزوم ہیں،اس لیے شاہی خطاب الٰہی کولفظ"آمَانُوا" سے شروع فرمایا، جس کا مطلب میرے کہ: ''اے حسن ازل سے پیانِ وفایا ندھنے والو!اے اپنے معبود كى يكتائي كاكلمه يرصف والواتوحيد كفرزندوا ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ تم يرروزون کی فرضیت لکھ دی گئی،اس شاہی تھم کا اندراج ہو چکا،اس کا تمہیں قر آنی اور تحریری آرڈ رمل چکا،لہذاتم اینے دعویُ ایمانی وعشقِ الٰہی ،آئین وفاداری اور تابعداری میں سیجاور کیے ہو،تو اب بوری زندگی یا کم از کم ماہ صیام میں ما سوا اللہ سے اپنی نظر ہٹالو، دل کی دنیا سے غیر کو نکالو،اورمن چاہی زندگی کورب چاہی زندگی پراورتمام ہی دنیوی، عارضی اورنفسانی لذتوں کو آخرت کی دائمی اور حقیقی لذتول کے تصور برقر بان کرو۔ " کَسَسَا کُتِبَ عَسَلَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِكُهُ " يادر كھو! پيشا ہى فرمان خاص تمهيں كونہيں ديا گيا ، بلكه از آ دم عليه السلام تارحت عالم عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا مِن دم ، انٹرنیشنل اور بین الاقوا می طور پر جس کسی نے بھی ہم سے بیمانِ وفا باندهااورراهِ الفت میں قدم رکھنے کا دعویٰ کیا،ان سب کواینے دعوے کا کچھالیہاہی ثبوت پیش كرنايرا - ﴿ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ ربى بات اس كى غرض وغايت، افاديت اور حكمت كى ، تواس فرمانِ الہی کی غرض تہمیں نکلیف میں ڈالنانہیں ہے، بلکہ تمہاری تربیت اور تزکیہ مقصود ہے، تمہارے ہی کمالاتِ ظاہرہ و باطنہ کی نشونما مطلوب ہے،تمہاری یا کیزگی کی کھلی اور چھپی ہوئی قوت کوابھارنا،اور تہمیں حیوانیت کے غاراور دلدل سے زکال کرملکوتیت کے پہاڑ اور آسان پر

توروزے کی سب سے بڑی افادیت اور حکمت یہی ہے کہ اس سے تقوی حاصل

كالرستة أحاديث (٢)

"عَنُ أَبِي هُمَرَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "لِكُلِّ شَيْءٍ زَكُوةٌ، وَزَكُوهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

صاحبو! قلب ونظر کی عفت وطہارت میں جوتا ثیر نکاح کی ہے وہی تا ثیر روزہ کی ہے، ارشاد بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں روزہ کا حکم ہے، ارشاد ہے:

"فَمَنُ لَّمُ يَسُتَطِعُ، فَعَلَيُهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِ جَاءٌ. " (مشكوة/ص:٢٦٧ كتاب النكاح/الفصل الأول)

61

معلوم ہوا کہ تز کیۂ نفوس میں روزہ کو خاص دخل ہے، پھر جس کا تز کیہ ہو گیا وہ کامیاب ہوگیا۔فرمایا:

﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ تَزَكِّي ﴾ (سورة الأعلىٰ / ب: ٣٠) فلاح اس نے پائی جس نے (تزکیہ یعنی اخلاق کی ) پاکیزگی اختیار کرلی۔

### آيات ِصوم كاعاشقانه ترجمه:

الله رب العزت نے اپنے بندوں کو کا میا بی سے ہم کنار کرنے کے لیے روزہ فرض فرما ویا، قرآن پاک میں ارشا وفر مایا: ﴿ يَا تُنْهَا الَّـذِينَ امَنُوا ﴾ (البقرة: ١٨٣) آيت صوم ميں اہل ايمان کو خطاب اس ليے فرما يا کہ روزہ کا اصل محرک ايمان ہے۔ مرشدی حضرت شخ الزمان فرماتے ہيں که ' روزہ ايمان سے ہے، اسی ليے حديث ميں بھی: "مَنُ صَامَ إِيُـمَانًا"

کہ بعض علماء نے فر مایا کراماً کا تبین تک اس روز سے کے راز پرمطلع نہیں ہوتے ہیں ،اور نہ وہ اسے لکھتے ہیں۔ (الجواہرالزواہر/ص:۱/۵۳۱)

اس لیے اسے اپنی ذات کے ساتھ خاص فرما دیا، اور پھراسی پربس نہیں کیا، بلکہ مزيداس خصوصي عمل كاخصوصى بدلهاس طرح بيان فرماياكه "وَ أَنَا أَجُزى به"اس جمله كي بهي بڑی دل نشین تشریح بیان کی گئی ہے، فرمایا گیا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کاعلم چوں کہ مجھ ہی کو ہوتا ہے،للہٰ دااس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ دنیا میں ہر مخض اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، چھوٹا اپنی حیثیت کے مطابق، تو بڑا اپنی حیثیت کے مطابق، اور بادشاہوں کا تو یو چھنا ہی کیا، جب وہ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتے ہیں۔

### بإرون رشيد كاواقعه:

چناں چہ ہارون رشید کاایک واقعہ منقول ہے کہایک مرتبہ وہ کہیں جارہے تھے،کسی بوڑ ھے کو دیکھا کہ وہ اپنی زمین میں آم کا درخت لگارہاتھا، بادشاہ نے ویسے ہی یو چھ لیا: "بڑے میاں! کیا کرتے ہو؟" کہا:"آم کا بودالگار ہا ہوں" بادشاہ کو نداق سوجھی،اس نے كها: "كياآپاسكا كيل كهاني تك زنده ربيل ك؟ "بوڙ هے نے كها: "حضرت! بات يہ ہے کہ آم کا بودہ ہمارے اگلوں نے بویا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا پھل کھایا، اب آج ہم بوئیں گے تو ہمارے بعد والے اس کا پھل کھا ئیں گے''بادشاہ کو جواب بہت پیندآیا، تھم دیا کہ انہیں ایک ہزار اشرفیاں انعام دے دو، بڑے میاں نے انعام لینے کے بعد موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا:'' حضرت! دیکھئے!اگلوں نے آم کا پودہ لگایا تواس کا کھل ہم نے کھایا، کیکن میرا حال یہ ہے کہ ابھی تو میں نے بودا ہی لگایا، اور مجھے اس کا پھل آپ کے انعام کی صورت میں مل گیا' اس بات سے بادشاہ اور متاثر ہوگیا، اور مزیدایک ہزاراشرفیاں انعام دینے کا حکم دیا، اب کی بار بوڑھے نے کہا:''میرے آقا! لوگوں کے درخت سال میں 💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 💢

ہوگا، جو دارین کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسراعمل روزے کے ما تنزنہیں ہے۔اس لے فرمایا:" لا مِثْلَ لَهُ"

ہمارے حضرت شخ الزمان مدخلۂ فرماتے ہیں کہ'' قرآن سے ثابت ہے کہ بزرگی ك ليتقوى ضرورى ب،ارشاد ب في إِنْ أَوْلِيآ وَ أَوْلِياَ وَ اللَّهُ مَّا قُونَ اللَّهُ الدَّمْةَ قُونَ اورتقوى ك لي روز ەضرورى ہے، فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾

### روزه کی سب سے بروی فضیلت:

حدیث یاک میں اس بے مثال عبادت اور عمل کے اور بھی فضائل بکثرت وارد ہوئے ہیں،اورواقعی اگرروز واس کے پورے آ داب، مستحبات، اخلاص اورا حتیاط کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے اور آ دمی سارا کا سارا روزہ دار بن جائے ، یعنی تمام معاصی اور محر مات سے نے جائے جوروزہ کی اصل غرض وغایت ہے، تو پھراس کے ذریعہروزہ داراللہ تعالیٰ کاولی بن سکتا ہے،علاوہ ازیں اس کے وہ فضائل ہیں کہوہ اپنی فضیاتوں میں بھی بے مثال ہے۔

حدیث قدسی جوروزے کے فضائل میں وارد ہوئی ہےاس کے الفاظ میں ذراغور سيجيَّ ! تومعلوم ہوگا كەروزە سے بردى فضيلت كسيمل كىنېيىن، فرمايا: "اَلصَّوُمُ لِهِي، وَأَنَّا أَجُه ی به " روزه خاص میری پیندیده عبادت ہے، یا میرے لیے ہے، اس ارشاد میں غیر کی شرکت کی بالکل ہی نفی کردی کسی دوسری عبادت کے لیے ایسانہیں فرمایا گیا، جب کہ ساری عبادتیں بلاشرکت غیرصرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، مگرروزہ کی شان کچھاور ہی ہے، یوں سمحولوجیسے ساری مسجدیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں: ﴿وَأَنَّ الْمَسْحِدَ لِلَّهِ ﴾ (الحن: ١٨) لیکن مسجد حرام کی شان ہی کچھاور ہے،اسے بیت اللہ اور خانۂ خدا ہونے کا شرف حاصل ہے، بالکل اسی طرح ساری عباد تیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں ،مگرروز ہایک ایسی منفر دعبادت ہے جي الله تعالى كى طرف منسوب ہونے كا شرف حاصل ہے، ارشاد ہوتا ہے: "اَلصَّهُ مُ لِيُ "اور یہاس لیے بھی فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ اوراس کے بندہ کے درمیان ایک راز ہے، یہاں تک

## (۱۰) عظمت ِقر آن

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : "إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهِذَا الْكِرَبَابِ أَقُواماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيُنَ ﴾ (رواه مسلم، مشكوة/ص: ١٨٤/كتاب فضائل القَوَاماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيُنَ ﴾ (رواه مسلم، مشكوة/ص: ١٨٤/كتاب فضائل القَولَ)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب ؓ سے روایت ہے کہ رحمت عالم طلق ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی رفعت وعظمت عطا فرماتے ہیں اس کتاب (قرآن کریم) کے ذریعہ بہت سے لوگوں کواوریت کرتے ہیں دوسروں کو۔''

### عظمت قرآن کی سب سے عظیم دلیل:

رب کریم کی اس کا ئنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب خالق حقیقی کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام اور کعبۃ اللہ نیز آسانی مخلوقات میں ملائکہ، جنت اوراس کی نعمتیں، لوح وقلم اور عرش وکرسی، پیسب کے سب اپنی معلوم ومسلم فضیلت وعظمت کے باوجود مخلوق ہیں۔

لیکن قرآن عظیم کی بیا یک زبردست خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، ربِ کریم کی پیدا کی ہوئی اوراس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ربِ کریم کا کلام اور

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

ایک ہی مرتبہ پھل دیتے ہیں، جب کہ میں اپنے لگائے ہوئے اس پودے کا دومرتبہ پھل کھا چکا''بادشاہ اس حاضر جوا بی پرجیران رہ گیا، اورخوش ہوکر مزیدایک ہزار اشر فیوں کا حکم دے دیا، وزیرنے کہا:''حضرت! آگے چلیں!ورنہ بوڑ ھاخزانہ صاف کردے گا!''

(خطبات منوّر/۲۱۲/۳)

63

جب دنیا کے بادشاہ کسی سے خوش ہوکر اتنا دے سکتے ہیں تو خزائن السماوات والارض کے مالک کے متعلق کیا خیال ہے!

لیکن دوسرا مطلب بعض صوفیہ کے نز دیک صیغهٔ مجہول ہونے کے سبب بیہ ہے کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہی ہوں، جنت کی حوریں، اس کا بدلہ تو میں نہیں، جنت کی حوریں، خبریں اور نعمتیں نہیں، کہ ہر ممل صالح کا بدلہ اور صلہ بالآخر جنت ہی ہے:

﴿ وَ بَشِّرِالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ جَنَّتٍ ﴾ (البقرة: ٢٥)

لیکن روزہ ایباانفرادی اورخصوصی عمل ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، رہی بات جنت کی، تو جنت میری ہے، مجھ سے ہے، لیکن مجھ سے بڑی نہیں، لہذا جسے اور جس عمل سے میں مل گیا اسے سب کچھل گیا۔ سبحان اللہ! سجے ہے:" مَنُ کَانَ لِللّٰهِ کَانَ اللّٰهُ لَهُ "جواللّٰه تعالیٰ کا ہوگیا، ساری خدائی اس کی ہوگئی۔

اس حدیث قدسی میں روزے کی بے حدوحساب جزااور صلہ جنت والے مالک نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ' روزہ کا بدلہ میں خود ہوں''۔

کیا زمینوں اور آسانوں میں موجود ساری نعمتیں اور دولتیں مل کر بھی اس جزاوصلہ کے سامنے پیش کی جاسکتی ہیں؟ ہر گرنہیں، پھر کیسی شکین نادانی ہوگی کہ روزہ نہ رکھ کرائے سے سود ہے کو بھی غفلت کی نذر کر دیا جائے ،العیاذ باللہ العظیم۔

حَق تعالى بمين ايخ كرم سيرا باروزه دار بنادر آمين - جَزَى اللهُ عَنَا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

شروع کیا، نصف مدت گذرگئی تولوگوں نے جاننا حیا ہا کہ کام کہاں تک پہنچا، وہ گئے توان کے تعجب کی انتہا نہ رہی ، کیا دیکھتے ہیں کہ کاغذ کے برزے بھرے ہوئے ہیں ، یو حیھا کہ کیا ہوا؟ تواس نے جواب دیااور پریشانی کے عالم میں اعتراف کیا کہ' قرآن جیسا ایک فقرہ لکھنے کی جدوجهد میں چھ مہینے گذر گئے ،مگر میں کچھ بھی نہ لکھ سکا۔'' چنال چہوہ شرمندہ ہوکراس خدمت سے سبک دوش ہو گیا۔ ( ماخوذ ازصوت القرآن/ص: ۷/نومبر/۱۰۰۱ء )

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے 🌣 وہ شمع کیا بچھے جسے روشن خدا کرے

اس كے بعد بعض حقیقت پیند عربول نے اعتراف بھی كيا: "ما هذاً قَوُلُ البَشَرِ" كه بيانساني كلامنهين، رباني كلام بـ للبندااس ك ما نند كلام بيش كرنا ناممكن ب، پھر چوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے لیاہے، اس لیے اس میں کسی قتم کی تبدیلی بھی ممکن نہیں، چناں چہ قرآن کریم کا بغیر کسی تغیر وتحریف کے ہمیشہ سے باقی رہنا بھی اس کے کلام اللہ ہونے کی کھلی دلیل ہے،اوراس کی عظمت کے لیے تواتنا بھی کافی ہے،جبیبا كه عرض كيا گيا۔

### عظمت قرآن اساءِقرآئی سے:

64

مزیداس کی عظمت سے آگاہ وآشنا کرانے کے لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کواور حدیث میں حضور طِلْنَقِیم نے اپنے امتیوں کومختلف انداز اورعنوان سے عظمت قرآنی کوبیان فر ما کراس کی طرف متوجه کیا، مثلاً قرآن کریم نے ایک جگه فر مایا:

﴿ لَحْمَ تَنُولُ لِي مِنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كِتلَبُّ فُصِّلَتُ ايْتُهُ قُرْآناً عَرَبِياً لِقَوْم يَعُلَمُونَ ﴾ (خم السجدة: ١-٢-٣)

بیر حمٰن ورحیم کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے،جس کی آیتیں (علم حاصل کرنے والوں کے لیے )مفصل ہیں،جس کا نام قرآن ہے،جس کی زبان عربی ہے، عقل مندوں کے لیے نفع بخش ہے۔ پس جب یہ کتاب رحمٰن ورحیم کی جانب سے ہے تو جیسے

اس کی حقیقی اور بھینی صفت ہے، جواس کی ذاتِ عالی کے ساتھ قائم ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ کلام منتكم كي صفات، امتيازات اورخصوصيات كالمظهر تام ہوتا ہے، تو ربِ كريم كا كلام بھي اس كي جملہ صفات وامتیازات کامظہروتر جمان ہے) یہی عظمت قرآن کے لیے سب سے عظیم دلیل ہے، اب جسے قرآنِ كريم كے كلام الهي ہونے ميں شك ہے اسے كھلا چينج خود قرآن نے ديا: ﴿ قُلُ لَئِينِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَ الجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرُانِ لَا

يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوُ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ ظَهِيْرًا ﴾ (بني إسرائيل: ٨٨)

محبوبم! كهدد بيجئه كها گرتمام انسان اور جنات اس كام پرا تحقی بھی ہوجائیں كه اس قر آن جبیبا کلام بنا کرلے آئیں ،تب بھی وہ اس جبیبانہیں لاسکیں گے،خواہ وہ ایک دوسر ہے کی کتنی ہی مد د کرلیں۔

قرآن نے صاف اعلان کیاہے کہ اگر تمام جن وانس مل کر بھی قرآن کے مثل لاناجابين تونهيس لا سكته، ارب يوراقرآن توكيا، ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِعَشُرِ سُورِ مِثْلِهِ ﴾ (هود: ١٣) قرآن كى طرح دس سورتيں ہى لے آؤ،اگراس كى بھى طاقت نہيں تو ﴿وَإِنْ كُنتُهُمْ فِيمُ رَيُبِ مِّمَّا نَزَّلُنَّا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّنْكِهِ ﴾ (البقرة: ٢٣) قرآن كي سورتول كي طرح ایک ہی سورت پیش کر کے بتاؤ، بلکہ قرآن کی آینوں کے مانندایک آیت ہی لا کر بتاؤ: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ (الطور: ٣٤)

اس بات پر تاریخ عالم شاہد ہے کہ صدیاں گذر جانے کے باوجود آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکا، کسی زمانے میں منکرین نے جب بیدد یکھا کہ قرآنِ کریم لوگوں کو تیزی سے متاثر کررہا ہے، تو یہ طے کیا کہ اس کے جواب میں ایک کتاب تیا رکی جائے، انہوں نے اس مقصد کے لیے ابن مقفع (م ۷۲۷) کو تیار کیا، جواس زمانے کا زبر دست پڑھا لکھا ہے مثال ادیب اور غیر معمولی ذہین آ دمی تھا، اسے بھی اپنے اوپر پورااعتاد تھا،اس لیے اس نے ایک سال میں بیکام پورا کرنے کا وعدہ کیا ، اور اپنی کفالت ان کے ذمہ ڈال کر کام

ارشاو بي: ﴿إِنَّ عَلَيْنا جَمُعَهُ وَقُرُانَهِ ﴿ (القيامة: ١٧)

65

''بلاشباس کا جمع کرانااور پڑھواناہمارے ہی ذمہہے۔''کیوں کہاس میں حروف وکلمات کو جمع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اسے قرآن کہتے ہیں کہاس کے حروف جمع کیے گئوتو کلمات بنے ،کلمات بنے ،کلمات جمع کیے گئوتو آبیتی بنیں ،آیات جمع کی گئیں تو سورت بنی ،اورسورتیں باہم ملائی گئیں تو قرآن بن گیا۔

یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ جمع کیا گیا ہے،اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں،اوراس میں شک، ہی کیا ہے،خودرب العالمین کاارشاد ہے:

﴿ وَلاَرَطُبٍ وَ لاَيابِسِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُّبِينٍ ﴾ (الأنعام: ٥٩)

''کوئی تر اورخشک چیز الیی نہیں ہے جس کا بیان اس واضح کتاب میں نہ ہو۔' لیعنی تمام علوم و معارف اس میں جمع ہیں، بلکہ علم الاولین والآخرین کا سرچشمہ وگلدستہ قرآن ہی ہے، اس میں زبور کی طرح مجموعہ کمنا جات بھی ہے، انجیل کی طرح ذخیرہ امثال بھی، اور تورات کی طرح یہ تخبینہ شریعت بھی ہے، اس میں عقائد وعبادات کا بیان بھی ہے، معاملات تورات کی طرح یہ تخبینہ شریعت بھی ہے، اس میں عقائد وعبادات کا بیان بھی ہیں، معاشرتی ومعاشرات کے احکام بھی ہیں، اخلاق واعمال کو سنوار نے والی با تیں بھی ہیں، معاشرتی و تخبارتی اصولوں کی طرف رہنمائی بھی ہے، بلکہ حق بیہ کہ طبیات وفلکیات کی جن حقیقوں کی طرف اس قرآن نے اشارے کیے ہیں، آج علم وفن کے دور میں اس سے استفادہ اور افادہ کے بغیر بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اپنی تحقیقات اور ریسرج آگے ہیں بڑھا سکتا، جب یہی بات ہے تو پھر ہمیں کہنے کاحق ہے۔

صاحبو! قرآن کے بغیر کوئی ایجو کیشن مکمل نہیں ہوسکتا، ظاہر ہے کہ قرآنِ کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب بھی آج تک بیک وقت اتنے مختلف علوم ومضامین پر اتنی گہری معلومات فراہم نہ کرسکی ہے اور نہ کرسکتی ہے، بیخوداس بات کی دلیل ہے کہ بیالی ہستی کا کلام ہے کہ جوانسان کی ضروریات اور نفسیات سے اس سے زیادہ واقف ہے جتنا خود انسان

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

اس كى شان بِ مثال ہے: ﴿ لَيُسَ حَمِثُلِهِ شَيْءٌ ﴾ (الشورى: ١١) تواس كا كلام بھى بے مثال ہے، وہ احكم الحاكمين اور بادشاہوں كا بادشاہ ہے، مثال ہے، وہ احكم الحاكمين اور بادشاہوں كا بادشاہ ہے، "كَلاَمُ الْمُلُوكِ مُلُوكُ الْكَلاَم، "عظمت قرآنى كى يہ بھى ايك دليل ہے۔

نیزاس کی عظمت شان اس کے ناموں کی کثرت سے بھی ظاہر ہے۔ چناں چہ بعض علاء نے اساءِ حسنی کی طرح قرآنِ کریم کے بھی ننا نوے نام بیان فرمائے ،کیکن علامہ ابوالمعالی فی علاء نے اساءِ حسنی کی طرح قرآنِ کریم کے بحل نے کلام مقدس کے بچیپن نام شار کیے ہیں ،اور فرمایا:''مشہور ومقبول نام قرآنِ کریم کے کل یانچ ہیں، جن میں تین کا ذکر اسی آیت میں ہے:

(١) التنزيل ـ(٢) الكتابـ(٣) القرآنـ

اوردوکا دوسری جگه، وه پیه:

(٤) الفرقان(الفرقان:١) (٥) الذكر\_ (الحجر:٩)

پھران میں سب سے زیادہ مشہورنام قرآن ہے۔ شُخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی عثماتی مدخلئہ نے کھا ہے کہ ' حق تعالی نے کم از کم ۲۱ مقامات پراپنے کلامِ مقدس کواسی نام سے یاد کیا ہے۔'' (مستفاداز علوم القرآن/ص:۲۳)

قرآنِ كريم كے مقدس ناموں كى تفصيلات ميں نہ جاتے ہوئے صرف كلامِ اللهى كام الله كام الله كام على نہ جاتے ہوئے صرف كلامِ الله كام على الله كام يونى الله كام يونى الله كام يونى ہے۔

### عظمت قرآن لفظ قرآن سے:

علاء محققین کے بیان کے مطابق لفظ' قرآن' کے ماخذا شتقاق میں چاراحمالات ہیں: ایک احمال یہ ہے کہ:

(۱) "قرآن" دراصل " قَراً يَقُرأً" سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں جمع کرنا،

ہے شاگرد تھے، جواپنااپنا کلام بغرضِ اصلاح اس غار کے اندر ڈال آتے ، اور دوسرے روز وفت مقرریرغار کے باہر سے اٹھالاتے ،ایک روزایک شاگرد نے قر آنِ کریم کی سور ہ کوثر کو ا پنا کلام ظاہر کر کے اس کا چوتھام صرع بنانے کی درخواست کی ، ﴿إِنَّا أَعُطِيُنْكَ الْكُو تُرَ فَصَلّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ دوسر \_روزجب اپنا پرچ والس ليخ كيا، تو اس مين چوتهم مرع كى جكه يدرج تقاكه: ﴿ لَيُسسَ هَذَا قَولُ الْبَشَر ﴾ يعنى بيانسان كا كلام نہيں ہے۔ (بلكه انسانوں كےرب كاكلام ہے) (از مخزنِ اخلاق/ص: ٥٥٨)

### عظمت قرآن اس کی قرات ہے:

#### تيسرااحمال پيهے که:

66

(m) قرآن "قراءة" مشتق ہے، جس كے معنى بيں يرا هنا، اس لحاظ سے قرآن کے معنیٰ یا توبیہ ہیں کہ وہ کتاب جسے سب سے زیادہ پڑھا گیا، یا بیر کہ وہ کتاب جو یڑھنے کے قابل ہے۔ یہایک مسلم حقیقت ہے کہ قرآنِ کریم ہی وہ کتاب ہے جسے دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھااور پڑھایا گیا، پڑھااور پڑھایا جاتا ہے، اور قیامت تک پڑھااور پڑھایا جاتا رہے گا،اور کہاں نہیں پڑھااور پڑھایا گیا؟ دنیا کا کونسا خطہ ہے جہاں اسے پڑھا اور پڑھایا نہ گیا ہو! پھریہ بھی توحقیقت ہے کہ کوئی کتاب کتنی ہی دلچیپ کیوں نہ ہو، اور کسی بھی موضوع سے متعلق کیوں نہ ہو، اور پڑھنے والا کیسا ہی باذ وق کیوں نہ ہو،مگروہ دوچاریا دس بیس دفعہ اس کتاب کو پڑھ کرا کتا جائے گا،کین عظمت قرآن دیکھئے کہ اسے ہزاروں دفعہ پڑھنے سے بھی روشن خمیر کا دل نہیں اکتا تا،اس سے سیری نہیں ہوتی۔

ہمارے حضرت شیخ الزماں مدخلۂ نے فرمایا:''سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنۂ کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کے قلوب گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود نہ ہوتے تو تلاوت کلام اللہ سے بھی سیری نه ہوتی ۔''اور حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا کی دیگر تمام کتابوں کاس کتاب اللہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ایک غیرمتعصب انسان پیر کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ واقعی یہی وہ کتاب 💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈

واقف نہیں، یہ بھی قرآنِ کریم کے کلام الہی ہونے پر کھلا ثبوت ہے، کین اسے وہی سمجھتے ہیں جن میں عقل سلیم ہوتی ہے،اس لیے قرآن نے مختلف مقامات برحقائق بیان کرنے کے بعد فرمايا: ﴿إِنَّ فِسَى ذَلِكَ لَـذِكُـرِى لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (الـزمـر: ٢١)" لا ولى الاسباب" نهیں فرمایا، یعنی قرآنی حقائق و عقمند ہی سمجھتے ہیں، دولت مندنہیں۔شاعر کہتا ہے:

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآن، لَكِنُ تَقَاصَرَتُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرَّجال قرآن میں سارے علوم موجود ہیں ، گرانہیں سمجھناسب کے بس کی بات نہیں۔

### عظمت قرآن اس کی حقانیت سے:

دوسرااحمال پیہے کہ:

(٢) قرآن "قرائن "عيمشتق ب،اور"قرائن" يو "قرينة "كي جع ب، جس کے معنیٰ علامت اور دلیل کے ہیں قرآنِ کریم کواس معنی میں قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقانیت وصدافت کی وجہ سے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے،اس کی سچائی اوراس کے کلام الٰہی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے سی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن شک اور تر دد کے روحانی مریضوں کو بہت پہلے چینج کر چکا کہ اگر تہہیں میرے منزل من الله ہونے اور کلام الٰہی ہونے میں کچھ شک ہے تو ایک ایسا دوسرا قرآن یا اس کے جیسی دس سورتیں یا کم از کم ایک سورت ہی لاؤ ،اوراگریہ بھی نہ ہو سکے تو صرف ایک آیت پیش کردو، مگراس کا جواب نداس ز مانه کے عرب ادباء و شعراء دے سکے، نداس ز مانه کے معترضین ومستشرقين ـ

روایات میں ایک عجیب وغریب واقعدماتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور شاعر جو جماعت کفار سے تعلق رکھتا تھا وہ شہر کے شور وشراوراس کی متعفن آ ب وہوا اور عام لوگوں کی نا خوش گوارصحبت سے بیچنے کے لیے پہاڑ کےایک غار میںمستقل طور پرسکونت پذیر ہوگیا ، کیونکہ پیہ با تیں اس کے دل ود ماغ پر برااثر ڈالتی اور کیسوئی میں خلل انداز ہوتی تھیں ،اس کے بہت

### عظمت قرآن اس کی مدایت سے:

چوتھااحمال بیہ ہے کہ:

(۴) قرآن "قـــرن" ئے شتق ہے، جس کے معنیٰ ہیں متصل اور ملا ہوا ہونا،اس اعتبار سے کلام خداوندی کوقر آن کہنے کی دووجہیں ہو سکتی ہیں:

نمبر(۱) قرآنِ کریم میں مومنوں کا ذکر منکروں کے ساتھ، بشارت کی آیتیں اندار کی آیتوں کے ساتھ، عفو و درگذر اور وعدوں کا ذکر وعید وعذاب اور عقاب کے ساتھ، اوامر ونواہی کا ذکر قصص وامثال کے ساتھ اور دنیا کا ذکر عقبی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس بنا پر اسے قرآن کہتے ہیں۔

نمبر(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ہدایت قرآن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہدایت اور کتاب ہدایت (قرآن کریم) اس طرح متصل اور باہم لازم ملزوم ہیں کہان میں جدائی کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔

صاحبو اجس طرح آفتاب ومہتاب نور سے،خوشبو پھول سے،جسم روح سے، بلندی آسان سے، اور پستی زمین سے ملی ہوئی ہے، جوایک دوسرے سے جدانہیں ہوتے، ٹھیک اسی طرح ہدایت قرآن سے ملی ہوئی ہے، اسی لیے اسے کتابِ ہدایت بھی کہتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شمس وقمر بے نور ہو سکتے ہیں، پھول خوشبو سے محروم ہو سکتے ہیں، روح جسم سے الگ ہوسکتی ہے، اور آسان کی بلندی اور زمین کی پستی بھی ختم ہوسکتی ہے، لیکن قرآن سے ہدایت الگ نہیں ہوسکتی، کیوں کے قرآن خود کتاب ہدایت اور اس کے نزول کا مقصد ہی

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

ہرایت ہے، فرمایا:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُ آنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

حُن تعالی نے لوگوں کی ہدائیت کے لیے دمضان جیسے ظیم الثان ماہ میں قرآن جیسی عظیم الثان کتاب نازل فرمائی۔اس موقع پرایک اعتراض ہوسکتا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول "هُدگی لِّلنَّاسِ" بتلایا، یعنی قرآن عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، جب کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا: "هُدگی لِلمُتَّقِیُنَ" جس کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن صرف متقیوں کے لیے درس ہدایت ہے، تو بظاہر دونوں میں تضاد ہو گیا؟ حالاں کہ بات بیہ ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کہ قرآن تو درسِ ہدایت سب ہی کو دیتا ہے،اس لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے،اس وجہ سے اس کی بارانِ ہدایت تو سب ہی پر برسی ہے، کین جس کے دل کی زمین ہی ویران اور نجر ہے، جس کے دل میں خوف سب ہی پر برسی ہے، کین جس کے دل میں خوف الہی اور تقویٰ ہی نہیں ہوتا۔

عِمل دل ہے اگر، تو جذبات سے کیا ہوتا ہے 🖈 بنجرز مین ہے اگر، توبرسات سے کیا ہوتا ہے

پھریہ بھی تو دیکھئے گا کہ قرآن نے "هُدًی لِّلنَّاسِ" فرمایا، اور حقیقی معنیٰ میں انسان وہی ہیں جن کے دل میں تقوی اور خوف الہی ہو، اور جواللہ تعالی سے نہیں ڈرتے وہ الناس مین شامل ہی کب ہیں! وہ تو "کالاً نُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ" ہیں، ورنہ جن کے دلوں کی زمین صاف تھی وہ قرآن س کر ابو بکر صدیق بن گئے اور مقبول ہو گئے، اور جن کے دلوں کی زمین بخر تھی وہ قرآن س کر ابو بکر وم ہوگئے، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے۔ ﴿ يُضِلُّ بِ ہِ كَثِيُراً ﴾ والبقرة: ٢٦)

حق کے متلاثی اس سے ہدایت پاتے ہیں اور ضدی گمراہی۔العیاذ باللہ العظیم۔

### حدیث مذکور کا پیغام:

اس كوحديث مركور مين فرمايا:"إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهِذَا الْكِتابِ أَقُو اَماً "حَق تعالى كا

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

یا در کھو! جب جسم انسانی پرنفس کی حکومت ہوتی ہے، زندگی حیوانی بن جاتی ہے، لیکن جب جسم پر قرآن کی حکومت ہوتی ہے تو پھر زندگی ایمانی اور نورانی بن جاتی ہے، پھر دنیا میں جنت کالطف آنے لگتا ہے۔

حق تعالی ہمیں اپنے کلام سے حقیقی اور سیح معنیٰ میں کامل ومکمل وابستگی نصیب فرمائے، آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆



کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳۵)

فیصلہ ہے کہ جوقوم اورامت خواہ وہ کسی رنگ نسل،اور کسی بھی زبان اور زمان و مکان سے تعلق رکھتی ہوقر آنِ کریم کوا پنار ہبر ورہنما بنا کراس کی ہدایتوں پڑمل کرے گی اور عظمت قرآن و حقوق قرآن کا لحاظ رکھ کراپنے آپ کواس کا تابعد اربنادے گی، توحق تعالی اس کو دنیا و عقبی کی سر بلندی سے سرفراز فرمائیں گے۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے سلطان محمود غزنوگ و فات کے بعد خواب میں دیکھا، تو پوچھا: ''اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟'' جواب دیا: '' قرآن کی عظمت میری مغفرت کا سبب بن ' جس کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا، جس مکان میں میرا قیام تھا وہاں طاق پر قرآن شریف رکھا ہوا تھا، میں نے قرآن کی عظمت کے خاطر وہاں سونا پہند نہ کیا، دل میں خیال آیا کہ قرآن کو کسی دوسرے کمرہ میں رکھوادوں، مگر ساتھ ہی مجھے یہ غیرت آئی کہ اپنے آرام کے خاطر قرآن کو دوسری جگہ رکھوادوں اور خود یہاں آرام کروں، یہ قرآن کی عظمت اورا دب کے خلاف ہے، لہذا ایسانہ کر کے پوری رات جاگا رہا، میں نے اس رات قرآن مجید کے ساتھ جوعظمت اورا دب کا معاملہ کیا اس کے بدلے حق تعالیٰ نے میری مغفرت فر مادی۔' (دلیل العارفین/ص:۲۲، از حکا یتوں کا گلدستہ:۱۲۸)

اس کے برعکس جو توم وملت قرآن سے بغاوت کرے گی، اس کے فرمان سے
اختلاف وانحراف کرے گی اور اس کے احکام سے سرتا بی اور سرکٹی کرے گی، تو حدیث پاک
کے بیان کے مطابق ''وَیَضَعُ بِهِ آخِرِیُن'' کا مصداق ہوگی، جس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اگر
بلند یوں کے آسانوں پر بھی ہوگی تو نیجے گرادی جائے گی، عروج سے زوال کی طرف پہنچادی
جائے گی۔ شاہ صاحب علامہ سیدعبرالمجید ندیم فرماتے ہیں کہ'' قرآن تکوں کو شہتر بنا دیتا
ہے، اور قرآن سے ہٹ کر شہتر شکے بن جاتے ہیں''۔ چناں چہ اسلام اور مسلمانوں کی پوری
تاریخ قرآن کے متعلق نبی علی ہے اس فرمان کی گواہ ہے، اور حق تعالی کے اس فیصلہ کی
آئینہ دار ہے، ڈاکٹرا قبال اسی کوفر ماگئے:

### رمضان مولیٰ کی یا د کاخصوصی موسم:

دنیوی زندگی کے متعلق کتاب ہدایت قرآن کریم نے جووضاحت کی اس سے ایک ا دنی درجہ کامسلمان بھی ضرور وا تفیت رکھتا ہے کہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے،اور یوں تو یا دِالٰہی اوراللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہی ساری زندگی ہے، کین مولیٰ کی یاد کامخصوص زمانہ، موقع اورموسم کہنا جا ہیے کہ ماہ رمضان ہے،علاءِ مختفتین نے فرمایا ہے کہ'' رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے درواز ہے کھول کرجہنم کے دروازے بند کر دیے جانے اور سرکش شیاطین کوقید کر دیے جانے کا حدیث میں جوذ کر ہے وہ اسی وجہ سے کہ رمضان جویادِ الهی اورعبادتِ الهی کاخصوصی موسم اور زمانه ہے،اس میں بندے بکثر یعبادت کرسکیں۔'' اور ہرمسلمان اس بات کا تجربه کرسکتا ہے کہ جس قدرسہولت کے ساتھ رمضان میں مختلف عبادتیں انجام دی جاسکتی ہیں غیررمضان میں وہ بات نہیں ہوتی ، پھرعبادت کے اس مخصوص موسم میں اعمال کا نواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے ،نفلوں کا اجر وثواب فرضوں کے برابر،اورایک فرض کا ثواب سر فرضوں کے برابردیاجا تاہے۔ (مشکلوۃ /ص: ۱۷۳)

> یعنی عام دنوں اورمہینوں میں توایک نیکی کا اجرکم از کم دس گنا دیا جا تا ہے: ﴿ مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (الأنعام: ١٦٠)

لیکن رمضان المبارک میں کی جانے والی ایک نیکی کا اجر وثواب ستر گنا زیادہ دیا جا تا ہے،اس کاحق اور تقاضا ہیہ ہے کہاس میں اعمال کا انہماک بڑھ جائے،حدیث یاک میں خودرسول الله ﷺ کے متعلق منقول ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ہی کثرت سے آپ سَلِيْنِيَةِ مِعْ عِبَادت، تلاوت اور سخاوت فرما ياكرتے تھے:

عَن ابُن عَبَّالِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَليه اللهِ عَليه اللهِ عَليه عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَليه عَلَى اللهِ عَليه عَلَى اللهِ عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه اللهِ عَليه عَ أَجُوَدَ مَايَكُونُ فِي رَمَضاكَ". (متفق عليه، مشكوة اص: ١٨٣/ باب الاعتكاف/الفصل الأول) اس میں نبیوں اور سخوں کے سردار، دو جہال کے تاجدار، آقائے نامدار، جناب محمد

گلدستهٔ اجادیث (۲) XXX

# نمازتراوتكح

### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةٌ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُرَغِّبُ فِي قِيَام رَمَضَانَ مِنُ غَيُرِ أَنْ يَّا مُرَهُمُ فِيهِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقُولُ: "مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيُماناً وَّ احْتِسَاباً، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ"، فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْأَمُرُ عَلَىٰ ذَالِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمُرُ عَلَىٰ ذَالِكَ فِيُ خِلَافَةِ أَبِي بَكُرٌ ، وَصَدُراً مِن خِلافَةِ عُمَرٌ عَلىٰ ذلِكَ. " (رواه مسلم، مشكواة ص: ١١٤/ باب قيام شهر رمضان / الفصل الأول)

ترجمه: حضرت ابوہر ریوا سے روایت ہے کہ رحمت عالم طالفی ایم رمضان میں قیام (نمازِ تراوی کا کی ترغیب دیا کرتے تھے، کیکن (آپ طِلْقَیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کومشقت کے خوف سے تاکیداً اس کا حکم نہ فرماتے ) ارشاد فرماتے تھے:''جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب (اخلاص) کے ساتھ قیام کیا (نمازِ تراوت کم پڑھی) اس کے تمام گذشتہ گناہ (صغیرہ) معاف کردیے جائیں گے،اس کے بعد حضور ﷺ نے دنیا سے یردہ فر مایا اور معاملہ یہبیں تک رہا ، پھرسیدنا صدیق اکبرؓ کے دورِخلافت اورسیدنا فاروق اعظم ؓ کے ابتدائی دورِخلافت میں بھی اسی برعمل ہوتار ہا۔

رسول الله ﷺ کا رمضان میں بکثرت اعمال اور مال میں سخاوت کرنے کا ذکر ہے۔اعمال میں سخاوت کا مطلب بیہ ہے کہا ہے علم وعمل سے لوگوں کوخوب نفع پہنچاتے تھے، جہاں تک مالی اعتبار سے سخاوت کی بات ہے تو آپ مِلْٹِیکٹا کا جذبہ سخاوت اتناتھا کہ ایک موقع پر فرمایا که''اگرمیرے پاس اُحد پہاڑ کے برابرسونا ہوتا تو مجھے بیہ بات پسند تھی کہ میں تین دن کے اندرا ندر ہی اس کو بانٹ دیتا، کچھاس میں سے نہ رکھتا، مگر قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رکھ ويتال "(مشكونة /ص: ١٦٤/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك/ الفصل الأول)

رہی بات عبادت کی ، تو رمضان کے دن میں صیام اور دیگر فرائض ومعمولات کے بعدرات بھراللّٰد تعالٰی کے حضور قیام فرمایا کرتے تھے جتیٰ کہ بعض اوقات پیرمبارک پر ورم آجاتا۔ (متفق علیه، مشکوة /ص:٩٠) تبحق تعالی نے بوے پیار سے فرمادیا:

﴿ يَا يُهُمَّا اللَّمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلًّ ﴾ (المزمل: ١)

پیارے! رات میں کچھ آ رام بھی کرلیا کیجئے۔ کام اور قیام کے ساتھ آ رام بھی ضروری ہے، یہ تیری خوشی ہے کہ تو میری عبادت میں رات بھر قیام کر کے اپنے کو تھا کا کے ، مگر میری مرضی بیہ ہے کہ تو ذرا آ رام بھی کر لے۔

70

### نمازِتراوت کی فضیلت:

رحمت عالم ﷺ مصان کی رات کے ابتدائی حصہ میں نمازِ عشاء کے بعد نمازِ تراوت كى بيس ركعتيس ادافر ماتے تھے۔ (السنن الكبرى /ص: ٢/٤٩٦ للبيهقى)

اور پھر آخری حصہ میں تبجد کی آٹھ رکعات کے بعد اخیر میں تین رکعات وتر بڑھتے تھے۔ (بخاری :ص:۱/۱۵۴) تراوح و تہجد کے علاوہ ہررات حضرت جبرئیل علیہ السلام کو

اس طرح تقریباً ساری رات یا دِالهی میں برضا ورغبت گذارا کرتے تھے، جبیبا کہ

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈

حدیث مذکور میں وارد ہے کہ رمضان میں عبادت ونماز کے لیے قیام آ ی میان آیا کا بہت ہی مرغوب ومحبوب عمل تھا، چاہتے تھے کہ امت بھی ایسا کرے لیکن اس خیال سے کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے آپ ﷺ قیام رمضان کا تا کیدی حکم نہ فرماتے ، بلکہ ترغیبی انداز میں توجہ دلا کر فرماتے:

"مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيهِ مَاناً وَّ احْتِساباً، غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ." (مشكواة شریف/ص:۱۱۶)

جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب واخلاص کے ساتھ قیام کیا (نمازِ ترویح پڑھی)اس کے گذشتہ سارے گنا وصغیرہ معاف کردیے جائیں گے۔

حدیث میں قیام رمضان سے مراد نمازِ تراوی ہے، تبجد نہیں ہے، محدثین نے اسے'' قیام کیل'' سے بیان فرمایا ہے،'' قیام کیل''اور'' قیام رمضان'' میں فرق ہے:'' قیام رمضان' سے مراد''نمازِ تراویج'' ہے،اور''قیام کیل' سے مراد''نمازِ تہجد' ہے، یہی وجہ ہے كەحضرت ولى الدين محمد بن عبدالله علامه خطيب تبريزيٌّ نے بھى اپنى كتاب مشكوة شريف میں تراوی اور تبجد کے لیے دوالگ الگ باب قائم فرمائے ، تراوی کے لیے "بَابُ قِیَام شَهُر رَمَضَانَ" (مشكونة شريف/ص: ١١٤) قائم فرماكراس مين "نمازتراويك" كوذكرفرمايا، الهذايهال "مَنُ قَامَ رَمَضَانَ "عصمرادنمازِتراوت عن اور "إيُمَاناً وَ احْتِسَابًا" كامطلب یہ ہے کہ نمازِ تراوح کواللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت سمجھتے ہوئے خلوصِ نیت اور احسانی کیفیت کے ساتھ اداکی جائے تو سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔اس حدیث میں آپ اللہ کے نمازِ تراوح کی ترغیب وفضیلت بیان فرمائی۔ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت نضر بن شیبان فرماتے ہیں کہ ایک روز ابوسلمہ بن عبد ارحمٰن سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی فضیلت والی حدیث سناؤ! جس میں رمضان کا تذکرہ ہو،اس یرانہوں نے کہا:''مجھ سے میرے والد (حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ) نے بیان فر مایا کہ ''رحمت عالم عِنْ اللهِ في أخ رمضان المبارك كا ذكر كرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

## 

اس کے علاوہ رمضان المبارک میں دن کی خصوصی عبادت صیام (روز ہے) ہیں، تو رات کی خصوصی عبادت و اللہ تعالی نے فرض قرار دیا، رات کی خصوصی عبادت قیام (نماز تراوح) ہے، دن کے صیام کواللہ تعالی نے فرض قرار دیا، چنال چہ حدیث میں نماز تراوح کا کا می میان کیا" جعل الله صیامة فریضة ، وَ قِیامَ لَیُلِه تَطُوّعًا" (رواہ البیہ قی فی شعب الإیسان، مشکوۃ اس: ۱۷۳) کہ تی تعالی جل شانه نے اس کے روز کے فرض کیا اور اس کے قیام لیحنی نماز تراوح کوسنت قرار دیا۔

حضرت شیخ الحدیث استاذالاسا تذہ مولانا محد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اس سے معلوم ہوا کہ تراوی کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے، پھر جن روایات میں نبی کریم سلطی ہے اس کواپی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے اس کوسنت کیا، ان سے تاکید مراد ہے کہ حضورا کرم شلطی ہے تو (بذات خود) اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اس وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافق کے سواکوئی شخص اس کا منکر نہیں ۔حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوگ نے دیا شبت بالسنة ''میں بعض کتب فقہ سے قل کیا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ نمازِ تراوی ترک کر دیں تواس کے چھوڑنے پرامام ان سے مقابلہ کرے۔ '' وضائل اعمال/ ص: ۵۲۷)

## رکعاتِ تراوی کی تعداد:

71

بہرکیف! نمازِ تراوت کے کے مسنون ہونے پر علماءِ امت کا اتفاق ہے، البتہ تعداد میں اختلاف ہے، البتہ تعداد میں اختلاف ہے، اس لیے کہ حضور علی ہے نے نمازِ تراوت کی ترغیب تو دی کہانے وقعین اور تعلق کے نمائی، اور بھی بھی آپ علی ہے اس پیندیدہ اور مرغوب ممل کو امت کی آسانی کے خیال سے چھوڑ بھی دیتے ، فرمایا کرتے:

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعالى فَرضَ صِيامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمُ، وَسَنَنْتُ لَكُمُ قِيَامَةُ، فَمَنُ صَامَةً وَقَامَةً إِيُمَاناً وَاحْتِسَاباً، خَرَجَ مِنُ ذُنُوبِهِ كَيَوُمٍ وَلَدَّتَةً أُمُّةً." (نسائى /ج:١/ص: ٢٣٩)

کہ قت تعالی نے تم پر رمضان کے روز ہے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے واسطے (رمضان کی) نماز (تراویج) سنت قرار دی ہے، اب جو تحض بھی ان امور کوایمان اور تواب کی امید کے ساتھ بجالائے گاوہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجائے گا جیسے مال کے پیٹ سے بیدا ہوا تھا۔

اس موقع پریا درہے کہ فقیہ النفس علامہ سعید احمد پالن پوری مدظلۂ فرماتے ہیں کہ ''گناہ کے چار درج ہیں:

> ا- معصیة (نافرمانی) ۲- سیئة (برائی) ۳- خطیئة (غلطی) ۴- ذنوب (کوتابی)

یہاں "ذنب" کالفظ آیا ہے، (جوسب سے کم درجہ ہے، اوراس کے بعد خطیئة ، پھر سیئة کے بعد خطیئة ، پھر سیئة کے بعد معصیت ہی کبیرہ ہوتی ہے، باقی سب صغائر ہیں۔الکوژی/ص: ۳۸/ج:۱) پس معلوم ہوا کہ تراوت کی برکت سے ذنوب معاف ہوں گے، اس سے او پر کے گناہ نہیں۔ (تحفة اللمعی/ج: ۳/ص: ۴۹)

اور چوں کہ رمضان اور قرآن میں خصوصی تعلق بھی ہے، بقولِ علامہ سیدعبد المجید ندیم صاحبؓ '' رمضان اور قرآن میں روح اور جسم کا ساتعلق ہے''اس لیے اس کا تقاضایہ ہے کہ عام دنوں کے علاوہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھااور سنایا جائے، جس کا بہترین اور آسان ترین ذریعہ نمازِ تراوح ہے، کہ تفاظ کو قرآن پڑھنے اور سنانے اور غیر تفاظ کو سننے کا موقع ملتا ہے۔

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💥 💥 💢

مسلمہ کا ہرصدی میں عملی اتفاق رہا، اور اصولِ حدیث کے مطابق جوحدیث عملی تواتر کے درجہ کو بہنچی ہواس کی سند سے بحث کرنا اصول کے خلاف ہے، لہذا فدکور حدیث ابن عباس کی سند پر بحث کرنافضول ہے۔

دوسری بات میں کہ سیدنا فاروق اعظم ؓ کے زمانے میں بیس رکعت نمازِ تراوح کا معمول ايسى بى نهيى موكياتها، بلكم مزاج شناسِ رسول عِللْهَ يَالْمُ " لَـوُكـانَ بَـعُـدِى نَبيٌّ لَكانَ عُمَرَ" (ترمذی، مشکوة/ص:۸٥٥) نے حضرات انصارومها جرین صحابة کے مشورے سے اس مقدس ومرغوب عمل کو باضابطہ شکل دی، چوں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعداب فرضیت کا خطرہ نہ تھا، پھرہمیں اس موقع پرخصوصیت کے ساتھ اس فر مانِ رسالت کو بھی ملحوظ ر کھنا چاہیے جس میں ارشا دفر مایا ہے کہ:

"عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ النَّحَلَفَاءِ الرَّا شدِيْنَ الْمَهُدِيِّيْنَ. " (رواه أحمد و أبو داو د، مشكواة /ص: ٣٠)

تم پرمیری اور میرے خلفاءِ راشدین المهدیین کی سنت پرممل ضروری ہے۔اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ خلفاءِ راشدینؓ اوراصحابِ کرامؓ کی سنت بھی قابل انتباع ہے، یہ در اصل بالواسطة حضور عِلاَيْدِيم كابى اتباع ہے، للمذااس يرعمل كو بدعت نہيں قرار ديا جاسكتا،اس لیے صحیح پیہے کہ بیں رکعات نمازِ تراوح مسنون ہے،اسی پرعہد صحابہ سے لے کرآج تک ہر زمانے میں عمل رہا،اور حرمین شریقین میں بھی اسی برعمل ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابه كرامٌ ، تابعين ، تبع تابعين ، محدثين ، سلفِ صالحين اورا كابرِامت ايك اليي بات يرشفق نہیں ہو سکتے جس کی کوئی اصل نہ ہو۔

جہاں تک آٹھ رکعات کی بات ہے تواس کا تعلق تبجد سے ہے، پھر بیس رکعات میں بھی آٹھ رکعات تو داخل ہیں ہی،اس اعتبار سے اگرآٹھ رکعات والی روایت کو تبجد نہ مانا جائے تب بھی آٹھ والی روایت پر عمل تو ہوہی جاتا ہے۔ "نَحشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ." (متفق عليه، مشكوة /ص: ١١٤)

مجھے اندیشہ ہے کہ میری یا بندی کی وجہ سےتم پرنمازِ تراوی کوخن نہ کردی جائے ، پھر کہیں اس کی ادا ئیگی سے قیامت تک کی امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے نمازِ تراوی کی تعداد میں ذرااختلاف ہو گیا، جمہورامت کے صحابہ "مسلحا،علاءاور فقہاء کے نزدیک نمازِ تراوی کی تعداد بیس رکعات ہے،اس سلسلہ میں ایک مرفوع روایت سے استدلال کیا گیا ہے،جس کی سنداس طرح ہے:

"حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبُراهِيْمُ بُنُ عُثُماَنَ عَنُ حَكَمِ عَنُ مِقُسَمِ عَنِ ابُنِ عَبَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضاَنَ عِشْرِينَ رَكَعُةً وَالْوِ تُر." (مصنف ابن أبي شيبة :٤ ٩ ٢/٣٩، باب كم يصلي في رمضان من ركعة)

حضرت بزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابراہیم بن عثمان نے حدیث بیان کی ،اور وہ حکم سے روایت کرتے ہیں ،اور حضرت حکم مقسم سے ،اور وہ حضرت ا بن عباس رضی اللّٰدعنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ رمضان میں بیس رکعات (تراویح) اوروتر پڑھا کرتے تھے۔اورروایت کی سند میں بقول فقیہ العصر علامہ خالد سیف الله رحماً في مرظلهٔ ايك راوي ابراجيم بن عثان بين، جن كومحدثين نے ضعيف قرار ديا ہے، اس لیے بیروایت باغتبارِ سندضعیف ہے،البتہ مختلف صحابہؓ سے بیس رکعات تراوی کم پڑھنا ثابت ہے، چنال چہ منقول ہے:

"كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمانِ عُمَرَ بُنِ الخَطاَّبُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشُرِينَ رَكَعُةً." (مؤطا إمام مالكُّ مع زرقاني/ص: ١/٢٣٩)

حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے زمانے میں لوگ رمضان المبارک میں نمازِ تر اور کے اور وتر ملا کر۲۳ رکعتوں (لیعنی۲۰ تراوح کا اور تین وتر ) کا اہتمام کرتے تھے۔ پس حدیث ابن عباس یر صحابہ کے زمانے سے آج تک اسلامی دنیا کے طول وعرض میں ہمیشہ جمہور امت

طبع آزاد یہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو! کیا یہی آئین وفاداری ہے؟

#### بيں رکعات والوں کو بکثرت ثواب دیا جائے گا:

صاحبو! رمضان المبارك جيسے مقدس اور عبادت والے مہينے اور موسم میں رحمت الٰہی کاسمندر بورے جوش میں ہوتا ہے،اس نا در فرصت اور موقع میں زیادہ سے زیادہ اعمال و عبادات کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یقیناً نقصان اور خسران ہوگا،لہذا نمازِ تراوی کے متعلق کم عدد پراکتفا کر کے اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی سے استغناء نہ برتیں، کیوں کہ اتباعِ سنت کی نیت سے بیس رکعات نمازِ تراوت کیڑھنے والے کوصرف ایک ماہ میں کم از کم بیالیس بزار (۲۰۰۰ ) رکعات کا ثواب ملے گا ، بلکه اس سے بھی زیادہ۔ (ان شاءاللہ)

اورآ ٹھررکعات نمازِ تراوت کیڑھنے کا ثواب سولہ ہزار آٹھ سوتک ہے، جب کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی نهایت قیمتی هوگی ،اس اعتبار سے بھی ہمیں زیادہ ثواب والی نماز اختیار کرنی چاہیے،خصوصاً جب کہ اس کا ثبوت بھی موجود ہو، جیسا کہ نمازِ تراوی کے لیے ثابت ہو چکا، اس لیےاسی میں زیادہ احتیاط اور اتباع سنت کا لحاظ ہے کہ نمازِ تراویج کی یوری بیس رکعات یرهمی جائیں۔

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھا دےاورتو فیق عمل نصیب فر مائے ۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۲)

#### نمازِتراوی کی بیس رکعات:

علاوہ ازیں علامہ کبی نے بیس رکعات تراوی کہونے پر عجیب حکمت بیان فرمائی کہ سنتیں فرائض کو کممل کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر فرائض کی ا دائیگی میں کوئی کسراور کمی رہ گئی تواس کی تکمیل سنتوں کے ذریعیہ کر دی جائے گی۔ (ان شاءاللہ تعالیٰ) اورمقرر کردہ دن رات کی فرض اور واجب نماز کی رکعات کی کل تعداد ہیں ہوتی ہے: ( فجر : دو ـظهر : حيار ـعصر : حيار ـمغرب: تين \_عشاء: حيار اور وتر : تين )اورنما نِير او يح كي تعداد بھی بیس ہوتی ہے،اس لیے بھیل کرنے والی اور مکمل ہونے والی نمازیں برابر ہو کئیں۔ (از: ''برکات رمضان''/ص:۱۰۸)

پھراس نکتہ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن نمازِ تراویج کے متعلق یا تو بیس کا فیصله ہوگایا آٹھ کا ،اگر بالفرض آٹھ رکعات سنت ہونے کا فیصلہ ہوا تب بھی بیس رکعات نمازِ تراوح کیڑھنے والوں کوآٹھ رکعات نمازِ تراوی کا ثواب تو مل ہی جائے گا، اور باقی کی بارہ رکعات نفع میں شار ہوں گی ،اب اگر فرائض میں کمی ہوگی تو ان نوافل سے اس کی تنمیل ہوجائے گی۔(ان شاءاللہ تعالیٰ)

اس اعتبار سے بیس رکعات نما نِر اور کی طبیعے والے تو نفع میں ہی رہیں گے، جب که آٹھ رکعات پڑھنے والے نقصان میں رہیں گے، کیوں کہ اگر میدانِ محشر میں بیس رکعات نمازِ تراوی سنت ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو آٹھ والے باقی کی بارہ کہاں سے لائیں گے؟

حقیقت پیہے کہ بیں کے مقابلہ میں آٹھ رکعات تر اوت کاس لیے بھی پیند کی جاتی ہے کہاس میں سہولت پیندوں کے ذوق کا پوراسا مان بھی موجود ہے، جلد فرصت ہوجاتی ہے، بقول شاعر:

> کس قدر گرال تم پر رات کی بیداری ہے م سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے

گئے، مگراس کے باوجودان کا خاتمہ نہ ہوا کیکن اگر دنیا کا مارااور ستایا ہواانسان قرآنی مدایات يرغمل كرلة وباليقين سارى مشكلات ومصائب كاحل مل جائے گا ، فر مایا: ﴿ فَسِفِ سِرُّوا اللَّهِ يَا الله (الذاريات: ٥٠) (البذارور والله كي طرف)

لوگو! تمهاریمصیبتیوں اورمشکلوں کاصحیح حل رجوع الی اللّٰداورتعلق مع اللّٰد میں موجود ہے،لہذااللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ،اس سے پہلے کہاللہ تعالیٰ تہمیں اپنی طرف بلالے،اللہ تعالیٰ کی طرف بھا گو،اللہ سےمت بھا گو!اگرتم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے تو سکون سے دور ہو جاؤگے،تمہاراتعلق اللہ تعالیٰ ہے کٹ گیا تو کٹی ہوئی پینگ کی طرح ہوجاؤ گے،کٹی ہوئی پینگ ہوا کے تابع ہوجاتی ہے، توتم بھی ہوائے نفس کے تابع ہوجاؤگے، کی ہوئی پینگ کولوٹنے کے لیے حاروں طرف سے اوباش لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ،اسی طرح تم پر بھی حاروں طرف سے بدمعاش لوگ ٹوٹ بڑیں گے، چرتم چیخ چیخ کرکھو گے: ﴿مَتْنِي نَصُرُ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢١٤) الله كى مددكب آئے گى۔ تب بھى كوئى تہارى فرياد سننے والا اور آنسو يو چينے والا نہ ہوگا،اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق درست کیا، تو ساری یریشانیوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔

چنال چدافلاطون نے ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیدالسلام سے عجیب سوال کیا کہ زمین وآسان کمان ہو جائیں، اور حوادثِ زمانہ تیر ہوجائیں، پھراس کمان سے تیر چلانے والی ذات كوئى اورنہيں، بلكه خودالله تعالى مو، تونجات كاكوئى راسته موسكتا ہے؟ فرمایا: ''بس، نجات كاراستدايك ہى ہے كەتىر چلانے والے كى طرف رجوع كيا جائے۔"

(حضرت تھانوی کے پیندیدہ واقعات/ص: ۹۸۰)

روایت میں ہے کہ جب قارون زمین میں دھننے لگا،اس وقت اس نے حضرت موی علیهالسلام کو یکارا،ان کی طرف رجوع کیا،اوراینی قرابت کا واسطه دیا، یهان تک کهستر باراس نے واسطه دیا بیکن شدت غضب کی وجہ سے آ ب علیه السلام نے اس کی طرف التفات نه فرمایا، جب زمین نے اس کونگل لیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ

گلدستهُ اجادیث (۲) 

(11)

# فضائلِ اعتكاف

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابْنِ عَبِأَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: "هُوَ يَعْتَكِفُ النُّذُنُوبَ، وَيَجُرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا." (رواه أبو داود وابن ماجه، مشكواة /ص: ١٨٣/ باب الاعتكاف، الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے ،رحمت عالم طالنہ کیا نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا که''وہ (اعتکاف کی وجہ سے ) گنا ہول سے بچا رہتا ہے،اوراس کے لیے نکیاں جاری رہتی ہیں،ساری نکیاں کرنے والے کی طرح (اس کے لیے نکیاں آئی کھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے )

## پریشانیوں کا سیح حل رجوع الی اللّٰداور تعلق مع اللّٰد ہے:

آج کی دنیااسباب ووسائل کی کثرت کے باوجود بے ثنارمسائل میں مبتلا ہے، دنیا كاهر باشنده كسى نهكسي فتنهاورالجحن ميس مبتلا اورمختلف مشكلات ومصائب ميس جكڑا مهوانظر آتا ہے، پھر پیرحالات صرف افراد تک محدود نہیں، بلکہ افراد سے بڑھ کرساج اور سوسائٹی، کومینٹی، حتیٰ کہ قومی اورملکی سطح تک تھیلے ہوئے ہیں،غرض! مجموعی اورعمومی طور پر ہرانسان حیران و پریشان ہے،ان حالات اور حوادثات سے نجات کے لیے کیسے کیسے نسخے اور طریقہ آزمائے

اعتكاف كى اہميت ثابت ہوتى ہے۔ پھرية مل مفت كى عبادت ہے، كسى مخصوص عبادت يربھى موقو ف نہیں جتی کہ اگراء تکاف کرنے والا در بارِ الٰہی میں حاضری دے کرسوتار ہتا ہے، تب بھی اس کوعبادت کا ثواب ملے گا ، کیونکہ اس کے دریریٹرار ہنا بھی بڑی چیز ہے ، جومر دودکو بھی مقبول بنا دیتی ہے، جیسے کسی شریر بچہ سے اس کی ماں ناراض ہوکر بھی گھر سے نکال کر دروازہ بند كرديتى ہے، تو وہ بچه اولاً ادھرادھر بھٹكتا پھرتا ہے، كين جب اسے كوئى جائے پناہ نہيں ملتى تو پھر دوبارہ الٹے قدموں ماں کی طرف رجوع کرتا ہے،اور گھر کا درواز ہبند دیکھ کراس امید یر کہ ماں جب درواز ہ کھولے گی تو معافی مانگ کراہے منالوں گا، وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس حالت میں اگر نیند کا غلبہ بھی ہو جائے تو اسی دہلیز پر سرر کھ کرسو جاتا ہے، دوسری طرف ماں کو یۃ چلتا ہے تواس کا دل موم ہوجا تا ہے،اوروہ فوراً دروازہ کھول کراینے بچہ کوآغوش محبت میں لے لیتی ہے، بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے معتکف کے ساتھ، کہ در در کی ٹھوکریں کھا کرمصیبتوں کا مارا ہواانسان سب سے مایوس ہوکررب کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرکراسی کے دریر آتا ہے، اوراس کو منانے اور اس سے تعلق درست کرنے کی نبیت سے اس کی چوکھٹ

> نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے

توریِکریم جس کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بندنہیں ہوتا،اور جوستر ماؤں سے زیادہ مهربان ہے، وہ فوراً اپنے بندہ کوآغوشِ رحت میں لے لیتا ہے، حدیث قدسی میں الله رب العزت كاياك ارشاد بـ:

"مَنُ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبُراً تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنُ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِراعاً تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنُ أَتَانِي يَمُشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً. " (رواه مسلم، مشكوة/ ص: ١٩٦/ حديث

ترجمہ: جو شخص میری طرف (میری اطاعت کے ساتھ ) ایک بالشت متوجہ ہوتا

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈 کلدستهٔ احادیث (۲)

السلام پروحی آئی:''قتم ہے میری عزت اورعظمت کی! کہ وہ ایک باربھی مجھے یکار تا اور میری طرف رجوع كرتا، تومين السيمعاف كرديتان (گلدسة تفاسير/ص:٥/٣٨٥) تعلق مع الله کے دوآ سان طریقے :

اگرقارون جبیها سرکش بھی اللّٰہ تعالٰی کی طرف رجوع کر لیتا توحق تعالٰی اسے معاف فر ما كرنجات عطا كر دييته ـ اس سے بھى معلوم ہوا كەمصائب زمانە سے نجات كاحقىقى راستە اورمشکلات کالیجے حل یہی ہے کہ رجوع الی اللّٰہ کر کے تعلق مع اللّٰہ پیدا کیا جائے ،اس کے لیے یوں تو بہت سے طریقے ہیں، کیکن دوطریقے بہت آ سان ہیں: ایک پید کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان یا دل ہے باتیں کرنا۔حضرت شیخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثاتی صاحب مدخلۂ فرماتے ہیں کہ' ہربات اللہ تعالیٰ سے کہنے کی عادت ڈالو،ان شاءاللہ!اس سے پچھ ہی دنوں میں الله تعالیٰ کے قرب کا دل میں احساس پیدا ہوگا اور تعلق مع الله نصیب ہوگا۔ 'اس کے علاوہ دوسرا آسان طریقہ اور بہترین ذریعہ اعتکاف بھی ہے۔

#### اعتكاف كى حقيقت:

اعتکاف کی حقیقت اور روح رجوع الی اللہ ہی ہے، ویسے اس کے لغوی معنیٰ رک جانے اور تعظیماً بیٹھ جانے کے ہیں، کیکن شریعت اسلامی میں اعتکاف سے مرادیجھ دنوں کے لیے سب سے ہٹ کٹ کررب کی طرف رجوع کرنااوراس سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس كدريكينيمسجد كون مين بيره جانيكان ماعتكاف هي،اس ليحق تعالى في

﴿ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبُرِهِيُمَ وَ إِسُمْعِيُلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِـلطَّآثِفِيُنَ وَالُعٰكِفِيُنَ وَ الرُّكَّع السُّجُودِ ﴾ (البقرة: ١٢٥)

اور ہم نے ابراہیم واساعیل کو بیتا کید کی کہتم دونوں میرے گھر کوان لوگوں کے لیے پاک کرو جوطواف کریں اوراء تکاف میں بیٹھیں ، اور رکوع وسجدہ بجالا نیں۔اس سے

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈 ۱۵۲ 📈

اوراسی سے تعلق مع الله میں ترقی ہوتی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم الله المالية عنكاف كابهت كثرت سے اہتمام فرماتے تھے، ہرسال رمضان كآخرى عشره مين اعتكاف كاآب عِلى المتمام فرمات: "وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَام عَشُراً." (بحاری، مشکوة/ص:۸۳) بلکدرجت عالم سالته الله سب سے بہلے غارِحرامیں اعتكاف فرما كررجوع الى الله اورتعلق مع الله كي اساس قائم فرمائي ، بقول محقق اسلام حضرت مولا نامحد منظور نعمانی " "نزولِ قرآن سے پہلے رسول الله طابق الله علی الله علی الله علی میں سب سے یکسواورا لگ ہوکر تنہائی میں اللہ تعالی کی عبادت اوراس کے ذکر کامخلصا نہ جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں مسلسل کئی مہینے غارِحرا میں خلوت گزینی فرماتے رہے، یہ گویا آپ عِلَيْهِ كَا يَهِلَا اعْتَكَافَ تِهَا ،اوراس اعْتَكَافَ ہى مين آپ عِلَيْهَ آپُرُ كَي روحانيت اس مقام پر پہنچے گئی تھی کہآ ہے ﷺ اپر قرآن مجید کا نزول شروع ہوجائے۔

چناں چہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں الله رب العزت کے حاملِ وحی فرشتہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سورہَ اقر اُ کی ابتدائی آبیتیں لے کرنازل ہوئے چھیق سے ہے کہ بیرمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر کی تھی ،اس ليے بھی اعتکاف کے ليے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کاانتخاب کيا گيا۔'' (معارف الحديث/ص: ١١٨/٩)

#### اعتكاف كالمقصد:

رمضان المبارک کے پہلے دوعشروں میں تو روزے کے ذریعہ انسان کے نفس کو اعتدال پرلا کراہے شریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنایا تھا،اب جباس نے اس طریقه پربیس دن گذاردیے،اور گویاروحانی دوا کاایک نصاب ( کورس )یورا ہوگیا،تو خدائے یاک نے چاہا کہ میرا بندہ میرے سواتمام مخلوقات سے غیر ضروری میل جول ترک کرکے میرے ہی در پرآ پڑے اور میرے سوااس کو سی سے کسی قشم کا کوئی تعلق ندر ہے،روزہ میں محبوبہ

ہے تو میں اس کی طرف (اپنی رحمت کے ساتھ )ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں ،اور جومیری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں ، پھرا گروہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں ۔ سبحان اللہ۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

مطلب یہ ہے کہ بندہ جس درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف (گناہوں سے توبہ اور پھراس کے احکام کی ادائیگی کے ذریعہ ) رجوع کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ اور تلطف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندہ یر ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا بھی سب کوچھوڑ کررب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس عالم دنیا میں اللہ رب العزت سے جس قدر قرب ممکن ہوتا ہے اتنا قریب ہوجا تا ہے،تواندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کتنے قریب ہوں گے؟ بیلوگ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں:

﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيُراتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خْشِعِينَ ﴾ (الأنبياء: ٩٠)

یقیناً بیسب لوگ بھلے کا موں میں دوڑ کر چلتے تھے اور ہم کو امیدوخوف میں ہڑے شوق سے دعاؤں میں پکارتے رہتے تھے اور ہماری محبت وخوف میں ان کے دل پلھل اور جھک جاتے تھے۔

#### اعتكاف مين شانِ عبديت:

اسی وجہ سے مولا نا جلال الدین رومی قرماتے ہیں: از همه می بُر، بدُو بیوند کن بر درِ یک یار خود را بند کن

یعنی سب سے کٹ جا،اس (رب) سے جڑ جا،ایک یار (رب) کے در پراپنے آپ کو یا بند بنا لے۔ یہی عبدیت ہے، جواعتکا ف کی خصوصی شان ہے، کہ اور لوگ تو کھانے کمانے اور سیر و تفریح میں مشغول ہیں اور معتلف مولی کی یاد میں مشغول اور منہمک ہے،

اعتکاف ایک ایس نرالی عبادت ہے جو خلوت وجلوت دونوں پر شتمل اور دونوں کو جامع ہے،
اعتکاف خلوت وجلوت کا ایک عجیب وغریب اور حسین امتزاج ہے، نماز میں پانچ اوقات میں تو جلوت ہے، کہ مسجد میں آنے والے نیک نمازی سے ملاقات ہوتی ہے، باہر جاکر کسی سے ملنے کی تو اجازت نہیں ، لیکن مسجد میں جو نیک لوگ آئیں ان سے ملنے اور ضروری بات چیت کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ بیہودہ لوگ تو مسجد میں آئیں گے نہیں، جن کی صحبت مضر ہو، ہمیشہ نمازی اور متعی لوگوں ہی سے سابقہ پڑے گا،ان ہی سے میل جول اور بات چیت ہوگی جن کی صحبت بھی مفید ہے، حدیث ہے کہ "الَحَلِیْسُ الصَّالِحُ خَیْرٌ مِنَ الُو حُدَةِ" نیک ہم شین گوشتین سے بہتر ہے۔ تو اعتکاف میں نماز کے وقت جلوت اور نیک صحبت میسر ہوتی ہم اور باقی اوقات میں اغیار سے خلوت ہوتی ہے، اور خلوت مع الحق مفید ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں فرمایا گیا: "الَّو حُدَةُ خَیُرٌ مِنْ حَلِیْس السُّوءِ". (مقالوۃ اص ۱۳۰۰)

'' وحدت اورخلوت بری صحبت سے بہتر ہے''۔ پھراعتکاف میں خلوت کہاں ہوگی؟ اللّٰہ تعالیٰ کے گھر میں! اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی، جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں، اس خلوت سے تین چیزیں نصیب ہوں گی: (۱) گنا ہوں سے تفاظت ۔ (۲) روحانی قوت (۳) ہرلچہ کی عیادت ۔

#### اعتكاف كى فضيلت:

حدیث فدکور میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، فر مایا: "هُو یَعْتَکِفُ الدُنُوبَ"
معتلف کی اس وقت معاصی سے حفاظت ہوتی ہے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعہ میں محفوظ و
مامون ہوتا ہے، جہاں تک اس کے از لی دشمن شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، اس لیے بھی
گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابوالحن خرقائی فرماتے تھے: "جس نے کوئی دن
گناہوں کے بغیر گذاراوہ دن اس کے حق میں ایسا ہے جیسے اس نے نبی کی صحبت میں وہ دن
گذارا۔" یعنی جتنا مبارک دن وہ ہے جو نبی کی صحبت میں گذارا ہوا تنا ہی وہ دن بھی مبارک

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

بیوی کوسرف دن میں چھڑا یا تھا، جب بندہ اس میں پوراا تر ا، تواب دن رات اس سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں اپنے لیمخصوص کرلیں، اور فرما دیا کہ کھانا، پینا، لیٹنا اور سونا سب ہمارے ہی در پر کرو، اور ہماری جو (عبادات اور) یا داب تک دنیا کے کام دھندھوں میں لگ کرکرتے تھے، اب ان سب سے الگ تھلگ ہمارے گھر (مسجد) ہی میں ہوا کرے گی، تاکہ دنیا کے گندے ماحول سے یکسو ہوکر دل و دماغ میں ہماری محبت خوب رہے بس جائے، اور تہمارے دل کی دنیا پراب حکومت رہے تو صرف ایک اللہ واحد اور قہمار کی ۔

(رمضان کیاہے/ص:۱۴۰،مسائل اعتکاف /ص:۹)

صاحبو!اعتکاف کاحقیقی مقصدیمی ہے کہ بندہ میں رجوع الی اللہ سے اللہ تعالیٰ کی کامل محبت پیدا ہوجائے ،اور جب تک بندہ میں عبدیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوا عتکاف آسان نہیں ہوتا،اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کا حال اس سلسلہ میں بھی قابل رشک ہوتا ہے۔

چناں چہ محمد بن سرین ؓ کی بہن سیدہ حفصہ بنت سرین ؓ کے متعلق منقول ہے، حضرت پیرذ والفقاراحمد صاحب نقشبند کی مرظلۂ فرماتے ہیں کہ''انہوں نے گھر میں مسجد بنائی متھی،اورزندگی کے ۳۵ سال اس حال میں گذارے کہ قضاءِ حاجت کے لیے گھر کی مسجد سے باہر نکلتیں اور بقیہ وقت اعتکاف کی نیت سے گھر کی مسجد میں گذار دیتیں۔

(نماز کے اسرار ورموز/ص: ۷۷)

77

ان کی چاہت یہی ہوتی تھی کہ

جی ڈھونڈ تا ہے پھر وہی فرصت کے دن رات بیٹھا رہوں تصورِ جاناں کیے ہوئے

اعتكاف خلوت وجلوت كاحسين امتزاج:

پھراءتكاف كى روح اور اس كى حقيقت ميں اگرغور كريں تو واضح ہوتا ہے كه

اور نیکیوں کا ثواب مل رہاہے، پھر جب بی ثابت ہو گیا کہ معتلف کا ہر لمحہ عبادت ہے، تو ظاہر ہے کہ عشر ہُ اخیرہ میں آنے والی شبِ قدر بھی عبادت کی حالت میں گذرے گی، جس کی فضیلت مستقل قرآن وحدیث میں آئی ہے۔

اس كے علاوہ بھى اعتكاف كے فضائل ہيں، مثلاً ايك حديث ميں ہے:
" اِعُتِكاَفُ عَشُرٍ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّتيُنِ وَ عُمُرَتيُنِ." (الترغيب/ص: ٢/١٤٩)
رمضان كے اخيرى عشره كا اعتكاف اجرو ثواب كے اعتبار سے دو جج اور دو عمرول
كے برابر ہے۔

الغرض! الله تعالى كوراضى كرنے كى نيت سے اعتكاف كيا جائے تو يہ عظيم الشان عبادت ہے، اس كے بے شار فواكداور فضائل ہيں، پیر جوع الى الله اور تعلق مع الله كا بہترين ذريعہ ہے۔

علاوہ ازیں ماہِ رمضان المبارک کے متبرک ومسعود اوقات کی قدر وعظمت بھی اعتکاف کے بغیر کامل طور پرنہیں ہوسکتی۔ پس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں، اس کے دریے سرجھکائیں، کہ:

سرجس درید نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہر درید جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے حق تعالیٰ ہمیں رجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ نصیب فر ماکر اپنا ہنا لے، اپنے دین کے کاموں میں لگالے، اور نفس وشیطان کے شرسے بچالے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

ہے جو گناہوں کے بغیر گذاراہو،اور پھر معصیت سے بیخنے کے نتیج میں روحانی قوت خود بخو د نصیب ہوجاتی ہے، جس سے عبادت اورا عمالِ صالحہ کا شوق اور پاکیزہ جذبہ بیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے علماء نے فر مایا کہ اعتکاف سے بھی روز ہے کی طرح تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے، کیوں کہ قر آنِ مجید میں جس طرح روز ہے کی فرضیت کی آیت: ﴿ لَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ ﴾ (البقرة: ۱۸۳) (تا کہ تم متقی بن جاؤ۔) پرختم ہوتی ہے، اس طرح اعتکاف کے آواب کی آیت بھی ﴿ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ ﴾ (البقرة: ۱۸۷) (تا کہ وہ متقی بن جائی) پرہی ختم ہوتی ہے۔

ووسرى بات ارشا وفر مائى: "وَيَجُرِى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا" جب بنده اعتكاف كي نيت سے اپنے آپ كومسجد ميں مقيد ومحبوس كر ليتا ہے اور اعتكاف کے ذریعیر جوع الی اللّٰد کرتا ہے، تو اگر چہ وہ بہت سے اعمالِ صالحہ وعباداتِ حسنہ کے راستہ سے تعلق مع اللّٰہ پیدا کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ ہی کر تا ہے ، لیکن اس کے باوجود بعض بڑی بڑی نیکیوں اورعبادتوں کےادا کرنے کا اسے موقع نہیں ملتا، مثلاً اعتکاف کرنے والا بیاروں کی عیادت اور خدمت نہیں کرسکتا ، جو بہت بڑے اجروثوا ب کا کام ہے ،کسی لا حیار مسکین اور بیوہ وینتیم کی براہِ راست مدد ونصرت نہیں کرسکتا، جو بہت عظیم نیکی ہے، کسی میت کو عسل نہیں دے سکتا، جواگر خلوص نیت کے ساتھ ہوتو بہت بڑے اجر کا کام ہے، اس طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا، نیزمیت کے ساتھ قبرستان نہیں جاسکتا، جس کے ایک ایک قدم یرایک گناہ کی معافی اور ایک نیکی کھی جاتی ہے، یہ اور اس قشم کی جونیکیاں معتلف انجام نہیں دے سکتا،اس حدیث شریف میں بشارت ہے کہ اعتکاف کرنے والے کوان تمام نیکیوں کا ثواب بغیر کیے ہوئے بھی مفت مل جاتا ہے، اس کے صحیفہ اعمال میں الله رب العزت کے حکم ہے وہ سب نیکیاں بھی کھی جاتی ہیں جواعتکاف کی وجہ سے کر نہ سکا، جب کہ وه ان کاعا دی تھا۔اللّٰدا کبرکبیرا۔

78

کیا نصیب ہےمعتکف کا!اس اعتکاف کی ایک عبادت پر کئی عبادتوں، بھلائیوں

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ (۲)

شبِ قدر میں انسانیت برنظر رحمت فرمائی، پھر دوبارہ اس کی رحمت کی گھٹائیں تمام عالم کے افق پر جھائیں،اس کا ابر کرم''حرا'' کی سمت اترا، رحت عالم ﷺ پرسب ہے پہلی وحی، بيغام الهي اور كلام رباني كانزول هوا، جس مين تعليم كي طرف توجه دلا في گئي،: فرمايا: ﴿إِفُــــرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ ﴾ (العلق: ١)

اس کیے کہ جب علم کی شمع روشن ہوگی تو خود بخود ضلالت کا فور اور ظلمت دور ہوجائے گی، جہالت ختم ہوگی اور معصیت کے بردے جاک ہوجائیں گے، انسانیت کوامن اورسلامتی ،سکونِ زندگی ،احتر ام انسانیت ،حقوقِ با جهی اوراخوت ،محبت و بھائی حیارگی کی گرال قدر نعمت نصیب ہوگی ،اور ایسا ہی ہوا ،جس کی تصدیق تاریخ اسلام سے ہوتی ہے، الغرض!انسانية كي نجات وعافية كاليم ظليم الشان واقعه نزولٍ قرآن كي شكل ميں رمضان كي شب قدر میں پیش آیا، جبیبا کهارشا دفر مایا:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُآنُ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔

اور دوسری جگه فرمایا:

79

﴿ إِنَّا أَنْزَلُنْهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ﴾ (القدر: ١)

"جم نے قرآن کوشب قدر میں نازل کیا۔اس کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ پورا قرآن لوحِ محفوظ سے آسانِ دنیایراس رات میں اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت قلب اطہر پرتھوڑ اتھوڑ اکر کے تنبیس سال میں نازل ہوا۔ دوسرامطلب یہ ہے کہ حضور اکرم علاقية برسب سے پہلے قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا۔اس اعتبار سے شب قدراس عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے جس میں انسانیت کواوہام اور بت پرستی کی ذلت وغلامی نیزظلم و زیادتی اور جہل وگمراہی سے نجات ملی ،اس اعتبار سے شب قدرانسانیت کے لیے شب نجات تھی اور ہے، بشرطیکہ اس کی فضیلت سے شریعت کے دائرہ میں رہ کر فائدہ اٹھایا جائے۔

گلدستهُ اجادیث (۲) 104 (104) 

(1m)

# شبفدر

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قُلُتُ: " يَارَسُولَ اللهِ! أَ رَأَيُتَ إِنْ عَلِمُتَأَيَّ لَيُلَةٍ لَيُلَةُ الْقَدُرِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: " قُولِيُ: "اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفُو، فَاعُفُ عَنِّي." (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذي، مشكوة/ص:١٨٢/ باب ليلة القدر، الفصل الثاني) ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے، فرماتی ہیں که 'میں نے یو چھا:''یا رسول اللہ! اگر مجھے شبِ قدر کا (علامات کے ذریعہ) پتہ چل جائے تو کیا دعا مانكون؟ اس برحضور طِالْيَلَيْمُ نِي بِهِ وعاتلقين فرمائي: ''اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفُو، فَاعُفُ عَنِّيُ. "جس كاتر جمديه بيد: "ا الله! به شك تومعاف كرنے والا ب، اور پيند كرتا ب معاف کرنے کو، پس معاف فرمادے مجھے بھی۔

## شب قدرانسانیت کے لیے شب نجات ہے:

شب قدر کیا ہے؟ بیددراصل رب کریم کی جانب سے انسانیت کے لیے مغفرت و نجات کی ایک عظیم الثان مبارک یادگاراورجلیل القدر رات ہے، کیوں کہ آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزارسال پہلے جب دنیاضلالت وظلمت اور جہالت ومعصیت کی آ ماجگاہ بنی ہوئی تھی، ساراانسانی معاشرہ تباہی وبربادی کے قریب پہنچ چکا تھا،تباللّٰدربالعزت نے پھرایک بار کرے گاوہ صاحب قدر ہوجائے گا۔''غرض شب قدر کی بڑی قدر ومنزلت ہے،شایداس کی عظمت اور قدر ومنزلت ہی کی وجہ سے اسے ایک راز بنا کررکھا ہے ، جیسے اسم اعظم کواس کی عظمت کی وجہ سے ایک راز بنا کررکھا ہے۔ یا پھراس لیے تا کہ لوگ ایک ہی رات پر تکیہ و بھروسہ نہ کرلیں، بلکہاس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ پھرجتنی راتیں طلب اورجستو میں خرچ ہوں گی ان کامستقل ثواب علیحدہ ملے گا،اسی کیے حضور عِلاَ اِیّا نے فرمایا: "عَسْى أَنْ يَّكُونَ خَيْراً لَّكُمُ." (بخارى، مشكوة/ص:١٨٢)

شاید شب قدر کی پوشیدگی تمهارے لیے بہتر ہو۔

#### **/۲/ رمضان کوشب قدر کی تلاش:**

80

ویسے شب قدر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ الله علیہ نے ۱۴۸ قوال نقل فرمائے ہیں،جن میں قریب قریب بیہ بات متفق علیہ ہے کہ شب قدر کی نقینی اور متعین تاریخ کسی کومعلوم نہیں،اس لیے بیا قوال انداز ہ اور تخیین کا درجدر کھتے ہیں،اکثر اہل علم کا حدیث کےمطابق خیال یہی ہے کہ رمضان کےعشرہُ اخیرہ کی طاق راتوں میں شب قدر واقع ہوتی ۔ ہے،اورزیادہ رجحان ۲۷ کا ہے، کیوں کہ متعدد رروایتیں اس سلسلہ میں موجود ہیں،مثلاً مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ نے قشم کھائی ( خن غالب کی بنیادیر ) که' بلاشبہ شب قدرستائيسويں رات ميں ہے۔ '(مشكوة اص ١٨٢)

تفسير قرطبي ميں حضرت ابن عباسٌ ہے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعین کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ کبار صحابہ سے سوال کیا کہ 'شب قدر رمضان کی کونسی تاریخ میں ہے؟''سب نے کہا:''واللّٰداعلم''، یعنی کوئی تعیین بیان نہیں کی مجمع میں حضرت عبداللہ بن عباس مجھی تھے، جوسب میں چھوٹے تھے،ان سے کہا گیا:''تم کیا کہتے ہو؟'' تو حضرت عبدالله بن عباس ؓ نے فرمایا:''امیرالمومنین! میں نے شب قدرمعلوم کرنے کے لیے سات کے عدد میں غور کیا، تو وہ عدداس کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا، اس

💢 گلدستهٔ احادیث (۲) 109

#### شب قدر کی قدر دمنزلت:

شب قدر نہایت ہی عظیم رات ہے، اس کی عظمت وفضیلت اور قدر و منزلت بڑھانے کے لیے حق تعالیٰ نے اس کے نام کی مستقل ایک سورت قرآن میں نازل فرمائی، جس میں اس کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے اسے ہزاروں مہینوں سے افضل فر مایا ، یہی وجہ ہے کہ خو در حمت عالم ﷺ بھی اس شب میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیدار رہتے ، اوراپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ، تا کہ اس کی فضیلت سے زیادہ سے زیادہ فائده الهاباجاسكيه (مشكوة /ص:۱۸۲)

مزیدشب قدر کی قدر ومنزلت کو بیان کرتے ہوئے امام ربانی حضرت شیخ احمہ سر ہندی مجد دالف ثانی ؓ اینے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ' حق تعالیٰ نے سال بھر کے انوارات رمضان میں جمع کردیے،اوران تمام انوارات اور برکات کا جو ہرعشر وَاخیر ہ میں رکھ دیا، پھراس کالب لباب،خلاصه اورعطرشب قدر میں ودیعت کردیا''۔ پھریہ بھی حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ نے ہماری قدر ومنزلت بڑھانے کے لیے شپ قدر محض اپنی رحمت سے ہمیں عطافر مائي، ورنه ہم اس قابل کہاں؟ (گلدستهٔ تفاسیر/ص:٣٤٧٧) میں ہی کم بخت غافل تھا، تو مجھ سے غافل نہ تھا تو نے مجھ کو وہ سب دیا جس کے میں قابل نہ تھا

ا گرہم قدر کرلیں تو واقعہ ہیہ ہے کہاس ایک رات میں عبادتِ خداوندی کے ذریعہ ہم قربِ الٰہی کی اتنی منزلیں اور مسافتیں طے کر سکتے ہیں کہ دوسری ہزاروں را توں میں بھی طے نہیں ہوسکتیں، جس طرح تیز رفتار سواری (ہوائی جہازیاراکٹ) کے ذریعہ ایک رات میں اتنی مسافت طے کی جاتی ہے کہ برانے زمانے کی دوسری سواریوں سے مہینوں میں بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔

اسی لیے ہمارے حضرت شیخ الزمال مدخلاء فرماتے ہیں: 'شب قدر کی جو بھی قدر

ے دریافت کیا: ' یارسول الله! اگر مجھے علامات کے ذریعہ شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟''غور شیجئے! کتنا پیاراسوال ہے۔

مديث ميل م كه "حُسُنُ الشُّوَال نِصُفُ الْعِلْم. "(رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص: ٤٣٠) حسن سوال آوهاعلم ہے، كيوں كمطلق سوال كرنا آسان ہے، کوئی بھی کرسکتا ہے،اس کے لیے آ دھےعلم کی ضرورت نہیں،البتہ بہترین سوال وہی کرسکتا ہے جومسئلہ کافی الجملیعلم رکھتا ہو۔

غرض جب ام المومنين سيره عائشه صديقة في سوال كياتو آپ سِالله الله في يدعا تَلْقِين فرما كَى: "اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفُو، فَاعُفُ عَنِّي. " ينهايت بى جامع اورمفيد دعاہے، دنیا وعقبی کی ساری بھلائیوں اور مطالب خیر پر حاوی اور مشتمل ہے،اس میں دنیا کے لیے عافیت اور آخرت کے لیے مغفرت طلب کی گئی ہے، کیوں کہ شب قدر دراصل شب عافیت وشب مغفرت ہے،اس لیے دعا بھی الیی تلقین فرمائی جس میں عافیت اورمغفرت کا سوال ہے، حدیث میں ہے:

"مَا سَأَلَ اللَّهَ الْعِبَادُ شَيْعًا ۚ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَّغُفِرَ لَهُمُ وَيُعَافِيَهُمُ." (رواه زرين، از: مرقاة اص: ۲۱ (٤/٣٢١)

بندوں نے اللہ جل شانہ سے عافیت اور مغفرت سے زیادہ افضل وبہتر کوئی سوال نہیں کیا۔اور دعاءِ شب قدر میں یہی تو سوال کیا جاتا ہے، چناں چہ حضرت حکیم العصر مولانا شاہ کیم اختر صاحبؓ نے اس کی تو ضیح اس طرح فر مائی که 'اس دعامیں پہلے تو حضور صلی علیٰ ﷺ ن الله تعالى كى تعريف اور ثنابيان فرمائى ، كيول كه "شَناءُ الْكريم دُعَاء" كريم كى تعريف كرنا اس سے مانگنا ہے، اور جو چیز کریم سے لینی ہوتی ہے تعریف اسی صفت سے کی جاتی ہے، حضور عِلَيْهِ إِنَّا بِي امت كومعا في دلوا ناجا ہتے تھے،اس ليه صفت عفو كا واسطه ديا كه "اكلُّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، أَى: إِنَّكَ أَنْتَ كَثِيرُ الْعَفُو" لِعِن الرب كريم! آي توبهت بى زياده معاف كرني کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲) لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سات پیدا کیے، زمینیں سات پیدا کیں، طوافِ خانۂ کعبہ کے چکر سات، سعی میں صفاومروہ کے چکر سات، رمی جمرات بھی سات، قرآن کی قرائتیں سات، منزلیں سات، سجدہ کے اعضاء سات ،انسان کی تخلیق کے درجات سات ،سب سے پہلے: سُلاً لَةٍ مِّنُ طِينُنِ، كَلِي منى ـ دوسرا درجه: نُطفةً، تيسرا: عَلَقةً، چوتها: مُضُغَةً، يإنجوال: عِظَام، چِھٹا: لَحُمًّا. ساتواں درجہ ممیل کا ہے۔ (سورة المومنون/ص:۱۸)

انسان كى غذاسات چيزي بين: سبسے يهلے: حَبَّاعِنبًا، قَضُبًا، زَيْتُونًا، نَخُلاً، حَدَائِقَ غُلُبًا، فَاكِهَةً أَبًّا. (اس مين آتُه چيزين مذكور بين، جن مين بهل سات چیزیں انسان کی عذااورآ خری یعنی" أَباً" پی جانور کی غذاہے )۔ ( قرطبی )۔

حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا: ''اس بیان سے انداز ہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں کواللہ رب العزت نے سات کے حساب سے بنایا،اب اگرشب قدر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے تو بیانِ مذکور سے بیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ شب قدرستا ئیسویں شب

ي ور آن كريم كى سورة قدر ميل ﴿ سَلَمْ هِيَ حَتَّىٰ مَطُلَع الْفَجْرِ ﴾ (القدر: ٥) میں "هِسیَ" کالفظ بھی ستائیس حروف کے بعد آتا ہے،اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ شب قدر ستائيس رمضان كو موقى ہے۔ (معارف القرآن/ص:١/٣٠٢ ومسائل شب برات وشب قدر/ص:١٠٦)

بہرحال!احتال بلکہ غالب گمان توستائیس کا ہے، کیکن اس کےعلاوہ جن را توں کا ذ کر ہےان میں حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:''جو بھی شب قدر کے گمان سے شب بیداری کرے گاتو"إنّه اللّغمالُ بالنّياّتِ" کے تحت ان شاءالله شب قدر كا ثواب يائ گاء" (احكام اعتكاف /ص:٦٢)

#### شب قدر کی دعا:

شب قدر کے متعلق حدیث مذکور میں ہے کہ حضرت عا کشہ صدیقہ ؓ نے حضور علیٰ ﷺ

82

آئی که''ہمارےایک ولی کا جنگل میں فلاں مقام پرانقال ہوگیا ہے،تم جلدی جاؤ،اسے شل کراؤ،اس کی نمازِ جنازہ پڑھاؤ،اوراعلان کرو کہ جواس جنازہ میں شرکت کرے گامغفرت کا حقال ہم جائے گا''

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ جمع ہوگئے، کین اس مقام پر پہنچے تو بید کھے کران کی جیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی اور نہیں، بلکہ وہی فاسق نو جوان ہے جس سے تنگ آ کرہم نے بہتی سے نکال دیا تھا! سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تعجب ہوا، بارگا والہی میں راز معلوم کرنا چاہا، تو وحی کے ذریعہ بتایا گیا:''موسیٰ! لوگ تیج کہتے ہیں، یہ فاسق فا جراور بدکار ہی تھا، کین جب لوگوں نے اس کو بہتی سے نکال دیا تو یہ بالکل ہی بے سہارا ہوگیا، اس جنگل میں موت سے قبل تیجی تو بہ کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہنے لگا:

"إِلهِي! عَبُدٌ مِنُ عِبَادِكَ، غَرِيُبٌ فِي بِلَادِكَ، لَوُعَلِمُتُ أَنَّ عَذَابِي يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ، لَمُ عَلَمُتُ أَنَّ عَذَابِي يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ، لَمَا سَأَلْتُكَ الْمَعُفِرَةَ، وَلَيُسَ لِي مَلْجَأً، وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، وَقَدُ سَمِعُتُ فِي مَا أَنْزَلُتَ إِنَّكَ قُلْتَ: "إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، وَقَدُ سَمِعُتُ فِي مَا أَنْزَلُتَ إِنَّكَ قُلْتَ: "إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" فَلاَ تُخَيِّبُ رَجَاءًى."

حق تعالیٰ نے اس دعا کے بعد صرف اسے معاف ہی نہیں کیا، بلکہ اپناولی بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ! 💥 گلدستهٔ احادیث (۲)

والے ہیں، اور بعض روایات میں لفظ "کَویُمْ" کا اضافہ بھی ہے، اور "کَویُمْ" اس لیے فرمایا
تاکہ امت کے گنہ کار بندے بھی محروم نہ رہیں، اس لیے کہ "کَویُمْ" کے معنیٰ ہیں: "الَّذِیُ
یُعُطِیُ بِدُونِ الْاِسْتِحُقَاقِ وِالْمِنَّةِ " کریم وہ ذات ہے جونالائق پر بھی کرم فرمائے، اگر چہ
ومسخق نہ ہو، اور "تُحِبُّ الْعَفُو" کے معنیٰ ہیں: "أَنْتَ تُحِبُّ ظُهُورَ صِفَةِ الْعَفُو عَلَی
عِبَادِكَ " رب کریم! اپنے بندوں کو معاف کرنا ہیآ پ کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب مل
عِبَادِكَ" رب کریم! اپنے بندوں کو معاف کرنا ہیآ پ کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب مل
ہم گنہ کا روں پر جاری فرما کر ہمیں معاف فرماد ہے۔"
ہمین معاف فرماد ہے۔"

مولا ناجلال الدین رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

اے محبّ عفو! از ما عفو کن
اے طبیب رنج ناسور کہن!

اے عافیت اور مغفرت کو مجبوب رکھنے والے رب کریم! ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور اے پرانے رخ کے ناسور (بہتا ہوا زخم) کے طبیب! ہمارے تمام امراضِ رذیلہ کو معاف فرما کر ہمیں شفاعطا فرما۔ الغرض! دعاءِ شب قدر جامع و نافع دعا ہے، اگر قبولیت کی اس رات میں بینبوی دعا قبول ہوگئی، تو پھر بس کام بن گیا! اس لیے کہ اس کریم کی شانِ کر کی بڑی عجیب ہے، وہ ایک مرتبہ معاف کر کے کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر بھی مردود نہیں کرتے، بلکہ لوگوں میں بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں تو پھر بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔

## ایک نهایت حیرت انگیز واقعه:

روایتوں میں ایک حیرت انگیز واقعہ منقول ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نہایت سرکش اور بدکارنو جوان تھا، ساری بہتی اس سے حیران ویریشان تھی، ایک مرتبہ لوگوں نے تنگ آ کراہے بہتی سے نکال دیا، یہ نو جوان آبادی سے باہر کسی ویران میں جاکرر ہے لگا، جہاں اس کی موت واقع ہوگئی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی

# ۱۴) عظیم الشان انعام بصورت عبرین

#### سُمِ اللَّهِ الرَّحِيُمِ

عَنُ أَنْسُ قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِيْنَةَ، وَلَهُمُ يَوُمَانَ يَلْعَبُونَ فَيُهِمَا، فَقَالَ: "مَا هَذَانَ الْيُومَان؟" قَالُوا: "كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةً"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَدُ أَبُدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيُراً مِنُهُمَا، يَوْمَ الْأَضُحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ."

(رواہ أبو داؤد، مشكونة/ص: ٢٦١/ باب صلونة العيدين/ الفصل الثاني)
ترجمہ: حضرت السُّ روايت كرتے ہيں كه رحمتِ عالم طِلْقَيْلِمُ ( مكه مكرمه سے جس وقت ہجرت فرماكر) مدين طيبہ تشريف لائے (تو آپ طِلْقَيْلُمُ نے يہاں آكرديكا كه )مدين طيبہ والوں كے دودن ہيں جن ميں وہ (تہوار مناتے اور) كھيل كودكرتے ہيں، تو حضور طِلْقَيْلُمُ نے يو چھا: 'نيدونوں دن كسے ہيں؟' انہوں نے كہا: ' زمانة جا ہليت ميں ہم ان دنوں ميں كھيل تماكرتے ہے' (تو يہ وہى خوشى اور تہوار كے دن ہيں) تب آپ طِلْقَيْلُمُ نے فرمايا: ' اللّٰد تعالیٰ نے تہمارے لیے ان كے بدله ان سے بہتر دودن مقرر كيے، ايك عيداللہ واور دوسراعيدالفطرہے۔'

## قوموں کے تہواراُن کی تہذیب کے ترجمان ہوتے ہیں:

اللَّدرب العزت نے انسانی فطرت وطبیعت کچھاس طرح بنائی ہے کہوہ معاشرت

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کے، رہرو منزل ہی نہیں

**:پر**ز

اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی
آثار و نشاں سب باقی ہیں
اللہ کے بندوں نے لیکن
اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا
صاحبو!شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی راہ صرف کھلتی ہی نہیں، بلکہ بہت مخضراور آسان
بھی ہوجاتی ہے،اس لیےاس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
حق تعالیٰ ہمیں تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

83

☆.....☆



ومعمولات کی کیسانیت ہے بھی بھی اوراکتاجاتی ہے،اس لیےانسان اپنی زندگی میں ذرا تبدیلی اورا سے شب وروز کا خواہش مند بھی ہوتا ہے جن میں وہ اپنے روز مرہ کے ماحول ومعمولات سے تھوڑا ہٹ کراپنے دل ود ماغ کوفارغ کرے،او پچھوفت بے فکری وخوثی کے ساتھ ہنس بول کر گذارے،اسی انسانی فطرت وطبیعت کے تحت پچھ دن خوثی ومسرت کے مقرر کیے گئے، چناں چہ آج تک ہر قوم وملت میں سال کے پچھ دن خوثی ومسرت کے منانے کے لیے اجتاعی طور پر مقرر ہیں، جنہیں عرف عام میں تہوار کہا جاتا ہے۔ پھر تہوار منانے کے لیے ہر قوم وملت کی تہذیب و تمدا ہے، کیکن ان میں قدرِ مشترک جو بات ہے وہ ہے خوثی منانا، اب جس قوم وملت کی تہذیب و تمدان اور اخلاق کا معیار جتنا او نچا اوراجھا ہوتا ہے اس کے تہوار اور خوثی ومسرت منانے کے طور وطریق بھی اسے ہی مہذب و مبارک ہوتے ہیں ،اس کے بر خلاف اگر کسی قوم کا اخلاقی وعملی معیار نیچا اور گرا ہوا ہے تو اس کے منائے جانے والے تہوار بھی اسے ہی مکر وہ اور غیر مہذب ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے جانے والے تہواران کے عقائدوتصورات اور تہذیب و تمدن کے ترجمان و آئینہ دار ہوتے ہیں۔

اسلام دینِ فطرت ہے،اس کا اخلاقی وعملی معیارسب سے اونچا اور اچھا ہے،اس لیے ایک طرف اس کے تہوار میں مذکورہ تقاضائے فطرت کی رعایت ہے، تو دوسری طرف اس تہوار کے منانے میں اخلاقی وعملی پیغام و ہدایت بھی ہے،اس اعتبار سے''عیدین امت محمد یہ کے لیے ایک عظیم الشان انعام ہے''۔

#### اسلامی تهوار دو ہی ہیں:

اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے سال بھر میں اجتماعی خوثی ومسرت اور تہوار کے لیے دودن مقرر کیے ہیں، جن میں ایک عیدالانتی تو دوسراعیدالفطر ہے، حدیث فدکور میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب رحمت عالم طلاقی کے مکمرمہ ہے ہجرت فر ماکر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جہال سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی شروع ہوئی، تو وہاں آپ طلاقی نے دیکھا کہلوگ

کلدستهٔ احادیث (۲)

نیروز (یا نوروز) اور مہر جان کے نام سے دوخوشی کے تہوار مناتے ہیں، جو جا ہلی تصورات و روایات کے آئینہ دار تھے، جنہیں جا ہلیت کے طرز پر منایا جاتا تھا، مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے بھی جا ہلیت کی عادت کے مطابق ان میں شرکت کا ارادہ کیا، تو حضور طِلْ اِلْیَا ہے ان کواس سے منع فرمایا۔

اس موقع پر حدیث کے ذیل میں محدثین لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت حرام ہے، اوران کے تہواروں کے دنوں کی تعظیم بھی حرام ہے۔ آپ طابق نے ارشاد فرمایا: ''حق تعالی نے ان کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطافر مائے، جو اسلام کے فطری وقو حیدی مزاج اور پا کیزہ اصولِ حیات کے عین مطابق ہیں، ان میں ایک عیدالفطر کا دن ہے اور دوسراعیدالفتیٰ کا، اسلام کے مقرر کردہ تہواریہ دوہی ہیں، جس طرح فرض نمازیں پانچ سے چھنہیں ہوسکتیں اسی طرح عیدین بھی دوسے تین نہیں ہوسکتیں، لہذا امت مسلمہ کے لیے تہوار کے ان دو دنوں کے علاوہ کسی اور ڈے (Day) کو تہوار کی حیثیت سے منانے کی کوئی گئے اکترائش نہیں، کیوں کہ اہلِ سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسلام میں یوم عید یعنی ڈے (Day) کی تعیین تو قیفی ہے اور اس میں خاص حکمت پوشیدہ ہے۔

## اسلامی عیدین ان موقعوں سے وابستہ ہیں جوحال سے متعلق ہیں:

حالانکه اسلامی تاریخ میں بقولِ شخ الاسلام علامه محر تقی عثانی مرظلهٔ 'ایسے دنوں کی کوئی کی نہیں تھی جن کی خوشی ہرسال اجتماعی طور پر منائی جاسکے۔مثلاً:

ا - صرف دنیا ہی کانہیں ، بلکہ اس پوری کا ئنات کا سعیدترین دن وہ تھا جس میں رحمة للعالمین میں میں اولادتِ باسعادت ہوئی۔

۲- یا وہ دن تھا جس میں آپ طِالْقَائِیْم کونبوت ورسالت کاعظیم منصب عطا فرمایا گیا۔

۳- اس دن کی عظمت بھی ہرشک و شبہ سے بالاتر ہے جس میں آپ

💥 گلدستهٔ احادیث (۲)

عِلَيْهِ فِي اللهِ عَلَى مِن الرمدية طيبه مين پهلي اسلامي رياست كي بنيا در كھي۔

 ۳ - اسی طرح اس دن کی شان وشوکت کا کیا کہنا جس میں مکہ مکر مہ فتح ہوا، اور کعبۃ اللّٰد کی حیبت سے پہلی بارا ذان بلالی گونجی ۔''

غرض سیرت النبی اور تاریخ اسلامی میں ایسے جگمگاتے ہوئے دن بے شار ہیں ا ،جنہیں مسلمانوں کے لیےخوثی ومسرت کی بنیاد بنایا جاسکتا تھا،کیکن ان میں ہےکسی دن کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ ق تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مسلمانوں کی عیدوخوشی کے لیے جو دودن مقرر کیےوہ ایسے ہیں جن میں امت مسلمہ ایک الیمی اجتماعی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتی ہے جوسال بھر میں ایک ہی مرتبانجام دی جاتی ہے، چناں چہ کیم شوال کوعیدالفطراس وفت منائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک کے روز وں کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں،اورعیدالاضحٰی ۱۰/ ذی الحجہ کواس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمان ایک دوسری سالا نہ عبادت بعنی حج کی پنجمیل سے فارغ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں اپنے پر ور دگار سے مغفرت کی دعا کر کے اور خوش قسمت لوگ پر وانۂ مغفرت یا کرایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں ،اور جولوگ براہ راست حج میں شریک نہیں ہوتے وہ رضائے الٰہی کے خاطر قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں۔

#### اسلامی تهوار کی خصوصیات:

اس حکمت بھرے تکتہ میں اوراس سلسلہ میں موجود کتاب وسنت کی ہدایات میں غور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ اسلامی تہوار کی چندخصوصیات ہیں:

پہلی خصوصیت: بیرے کہ اسلام نے سالا نہ عیداُن موقعوں سے وابستہ کی جو مسلمانوں کے حال ہے متعلق ہیں ،اور جن کی تجدید ہرسال ہوتی ہے، جس میں پیسبق دیا کہ تمہیں اصل خوثی منانے کاحق ان کاموں پریہنچتا ہے جوتم نے خود فی الحال انجام دیے مجتض ان کارناموں پزہیں جوتمہارے آباءوا جداد کر گذرے ہیں، ورنہ تمہیں طعنہ سنا پڑے گا کہ

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈

تھےوہ آباءتمہارے ہی، مگرتم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو دوسری خصوصیت: فضول خرچی سے بچتے ہوئے اینے مال کو اینے غریب بھائیوں کی مدد میں استعال کرنا۔ چناں چہ عیدالفطر کے موقع پرصاحب استطاعت مسلمان کا صدقهُ فطرنيزعموماً رمضان ميں صدقهُ نافله اور زكوة اداكرنا \_ پھرعيدالاضحٰ كےموقعہ برقرباني کے گوشت کا ایک حصه غرباءاورایک حصه اینے رشته داروں برخرچ کرنا، نیزان جانوروں کی کھال وغیرہ فروخت کر کے اس کی قیمت غرباء پرخرچ کرنااسی نیک مقصد کے تحت ہوتا ہے کہان غریوں کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جائے ۔اس کا نتیجہ ہے کہ عیدین میں غریب سے غریب گھرانہ بھی خوثی خوثی کھا تا پیتا، پہنتا اوڑ ھتااور آ سودہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تہوار کی اصل حقیقت وخصوصیت ہے کہ اس میں فضول خرچی کی تو کوئی جگہ نہیں الیکن غریبوں کی اعانت ومد داورخوشی کو ہرموقع پرملحوظ رکھا گیاہے۔

تيسرى خصوصيت: اس كابنيادى وامتيازى وصف نظم و دسپلن اور تهذيب وشانسكى ہے ۔ نہ جلوس، نہ ریلی ، نہ پٹانے، نہ آتش بازی ، نہ دلوں کو دہلانے والا شور و ہنگامہ، نہ اشتعال انگیزنعرے؛ بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق ہرمسلمان صبح سورے نہا دھو کرصاف ستھرے کیڑے پہن کرخوشبولگا کرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے عیدگاہ کی طرف نکاتا ہے، زبان پر ملکے ملکے بول جن میں نہانی بڑائی، نہسی کی برائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حمدوثنا کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچ کر دور کعت نماز ادا کرتا ہے، پھر کیا امیر، کیاغریب، کیا زمین دار، کیا کا شتکار، کیا حاکم ، کیا محکوم ، سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور محبت کا ایسا چراغ جلایا کہاس کی روشنی نے سارے عالم اسلام کوروثن کردیا ،کتنی شائشگی ہےان تہواروں میں۔ كاش! جهارے برادرانِ وطن جم سے تہوار منانے كاطريقه سكھے! تو ندان كے تہوار فتنه کا ذریعہ بنتے ، نہ تہواروں کے نام پر بے حیائی کے مناظر وجود میں آتے اور نہ دیوالی میں آتش بازی کی صورت میں لوگوں کے گاڑھے پسینہ کی کمائی جل کرخا نستر ہوتی۔ کیکن دوسروں سے شکوہ و گلہ کے ساتھ کیا یہ ایک تلخ حقیقت نہیں ہے کہ خود

میں یاتے ہیں تو واقعی ہمیں''عید مبارک''! یہ عید ہمارے لیے سعید اور اللہ تعالیٰ کی رضاودید کا سبب ہوگی، پھر ہمیں حق ہوگا عید کی مسرت اور خوشی منانے کا۔

اس لیے کہ بیعیدین کی شکل میں ہم پراللہ تعالیٰ کافضل ہے،قرآن نے کہا: ﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفُرَحُوا ﴾ (يونس: ٥٨)

محبوبم! كهه ديجئ كه بيسب بجهالله كفضل ورحمت سے ہواہے، لہذا انہيں الله کے فضل اور رحمت سے خوشی منانی جا ہیے۔ جب وہ چیز ہمیں نصیب ہو گئی جواللہ تعالیٰ کے فضل ورضااور رحمت کا سبب ہے، تو یہی سب سے بڑی عیداورخوشی کی بات ہے۔

یہ پیغام دیتی ہے آج مسلمانوں کی عید سعید خدا کی خوشنودی ہی میں ہے حقیقی عید

## عيدين ميں خوشي تو ہو؛ مگر خدا فراموشي نه ہو:

86

کیکن اگر عیدین کا جائزہ لینے کے بعدان سوالات کا جواب خدا نہ خواستہ فی اور ' د نہیں'' میں ماتا ہے، تو پھرعیدین کی خوشی ان لوگوں کوزیب نہیں دیتی جنہوں نے عیدالفطر ہے قبل احترام رمضان کو یامال کیا، یاعیدالاضحٰی سے پہلے عشر ہُ ذی الحجہ کوغفلت ومعصیت میں گذارا، درحقیقت ان کے لیےعیدین کےمواقع مسرت کے ہیں، بلکہعبر ت کے ہیں، آج ضرورت ہے کہ ہم عیدین کے موقعوں پر جائزہ لیں۔

خضرت شبلی رحمة الله علیه کو ایک مرتبه کسی نے عید کے دن نہایت پریشان حال دیما، وجہ بوچھی، تو فرمایا: ' اوگ عید کی مسرت میں مست ہو کر وعید بھول گئے ۔'' اوگوں کے اس طرزِعمل نے مجھے بے چین کررکھا ہے، حق یہ ہے کہ عیدین میں خوثی تو ہونی چاہیے؛ مگر خدا فراموشی (خدا کو بھول جانا ) بھی نہ ہونا جا ہیے۔

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھا دےاوراینی رضاود پدنصیب فرمادے آمین۔ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲) مسلمانوں نے اپنے دین اوراس کے شائسۃ طور وطریق کوخیر باد کہد کرغیروں کے غیرمہذب

وناشا ئستہ طریقے اختیار کر لیے ہیں۔مقام فکر ہے کہ دوسری قومیں اپنے ناشا ئستہ طور وطریق پرشر مائیں،اورہمان ہی طریقوں کواپنا کراپنے لیے وجہافتخارتصور کریں۔

#### عيدين كاجائزه:

صاحبو! اس نقطة نظر سے اسلامی عیدین ہم مسلمانوں کو بیسو چنے پر مجبور کرتی ہیں كها پنے حال واعمال كے پیشِ نظر كيا واقعی ہمیں خوشی منانے كاحق حاصل ہے؟ عيدالفطر در حقیقت رمضان المبارک کے تربیتی کورس میں کا میا بی کا ایک انعام ہے، اسی لیے حدیث میں اس كى رات كو "ليُسلَةُ الْهَائِزَةِ" يعنى انعام كى رات قرار ديا گيا ہے، لہذا عيد كابيدن جم سے بيد جائزہ لینے کا تقاضا کرتا ہے کہ کیا ہم نے رمضان المبارک میں اعمال واخلاق کے اس تربیتی کورس میں واقعی کا میا بی حاصل کر لی ہے؟

اسی طرح عیدالاصحیٰ میں اللہ رب العزت سے تعلق اوراس کے لیے اپنے جذبات اورخواہشات کوقربان کرنے کا درس ہے، لہذا عید کا بیدن بھی ہم سے اس بات کا محاسبہ کرنے کا تقاضا کرتاہے کہ کیا واقعی اللّٰدرب العزت کے ساتھ ہمارتے تعلق میں کوئی اضافہ ہواہے؟ اور کیا ہم نے اپنے دل میں ضبطِ نفس اور جہد وعمل کے جذبات، نیز حق تعالیٰ کی محبت میں اپنی خواہشات کوقربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے؟ اور کیا ہم نے آپس میں ملک وملت کی فلاح وبہبودی کے لیے متحد ہونے کا کوئی ارادہ وعزم کیا ہے؟ جس طرح آج نمازِ عید کے وقت یکجا نظرآتے ہیں؟ کیوں کہ

بغض وكينه لے كے دل ميں جب ملے تو عيد كيا؟ عید کے دن بھی نہ دل سے ملے تو عید کیا ؟ عیدین کے موقعوں پراگر ہم اینے گریبان میں منہ ڈال کرانصاف کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کے بعدان سوالات کا ، یا کم از کم ان میں سے پچھ سوالات کا جواب اثبات اور ہاں کریم کی طرف سے جوبھی تھم ہواس کو تعلیم کر لینا،اوراس کے ہر فیصلہ پرراضی ہوجانا، یہ کمالِ عبدیت اور کمالِ ایمان کی علامت ہے، جوسیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ہر ہر پہلو میں موجود ہے، سیرت ابراہیمی کی عظمت بشان کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قر آنِ کریم کی پینیتس سورتوں میں ۱۳ مقامات پر مختلف اسلوب وانداز میں کہیں اختصار سے تو کہیں تفصیل سے آپ کا تذکرہ آیا ہے، آپ کی سیرت کا خلاصہ اگر دولفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت اورالوہیت کا یقین اور اس کے ہر تھم کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کرنا۔ شاید اسی لیے ربِ کریم نے سیرت ابراہیمی کو امت محمد یہ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، قرآنِ یاک میں فرمایا:

﴿ قَدُ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراَهِيمَ ﴾ (الممتحنة:٤)

''بالیقین تمہارے لیے سیرتِ ابراہیم میں بہترین نمونہ ہے۔'' اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت واطاعت اوراس کے دین کی دعوت کا جو جذبہان میں موجود تھا اس کا درس ان کی سیرت سے حاصل ہوتا ہے، ذراقر آن کے آئینہ میں دیکھو!

87

## حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے نعمت رشد سے نوازا گیا:

جس وقت دنیامیں انسان فطرت کا طاغی وباغی بناہوا تھا، عین اسی وقت رہ جلیل نے اپناخلیل جھیجا، اللہ تعالٰی کی عادت وسنت ہے کہ وہ ہرانسان کوضیح الفطرت پیدا کرتا ہے، جبیبا کہ حدیث میں ہے:

"مَا مِنُ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ. " (متفق عليه، مشكونة/ص: ٢١/ باب الإيمان بالقدر)

اس لیے پیدائشی طور پرتو ہرانسان مسلمان ہے، بعد میں غلط اور گندہ ماحول عموماً اسے فطرت کا طاغی و باغی بنا دیتا ہے، ور نہا گروہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فطرت ِصحِحہ وطبیعت سلیمہ کا استعال کرے اورغور وفکر سے کام لے تو ماحول کتنا ہی فاسد کیوں نہ ہو، قدرت کی گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲)

# (۱۵) سيرف ابراجيم مل الله عليه السلام بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُّلاَةً مِّنَ النَّبِيِّينَ، وَ إِنَّ وَ لِيِّى أَبِي وَحَلِيلُ رَبِّى، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ أُولِلَى النَّاسِ بِإِبُرهِيمَ ﴾.....الخ" النَّبِيِّينَ، وَ إِنَّ وَ لِيِّى أَبِي وَحَلِيلُ رَبِّى، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ أُولِلَى النَّاسِ بِإِبُرهِيمَ ﴾....الخ" (ترمذي، مشكوة / ص: ١٥/ باب فضائل سيد المرسلين النَّلِيُ / الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے، رحمت عالم طِلْقَیکِم نے فرمایا کہ ''ہرنبی کے نبیوں میں سے کچھولی (دوست) ہوتے ہیں، اور میرے ولی میرے والدسیدنا ابراہیمؓ ہیں، جومیرے رب کے سچے دوست ہیں، کھر آپ طِلْقَیکِمْ نے ﴿إِنَّ أَوْلَسَى النَّاسِ سے اَلْمُوْمِنِیْنَ ﴾ (آل عمران: ١٨) تک تلاوت فرمائی۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ''ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ، نیزیہ نبی اور وہ لوگ ہیں جو (ان پر)ایمان لائے ہیں ،اور اللّٰد تعالیٰ مومنوں کا کارساز ہے۔''

## سیرت ابراہیمی امت محمد بیرے لیے نمونہ:

مقصد زندگی مولی کی بندگی ہے،جس کا سب سے بڑاصلہ رضائے الہی ہے،اور بندگی کا تقاضا ہے مولی کی مرضی اور تکم کے سامنے خود سپر دگی اختیار کرنا،مطلب بیہ ہے کہ ربِ ''یہ کیا تماشل ہیں، جن کے سامنے تم سرنگوں ہوتے ہو؟''دھرنادیے بیٹے ہو؟ یہ کیا تماشیل ہیں، جن کے سامنے تم سرنگوں ہوتے ہو؟''دھرنادیے بیٹے ہو؟ یہ کیا جسے اور مور تیاں ہیں جن کوتم لیے بیٹے ہو؟ قوم ان بے حقیقت بتوں کی حقیقت بتلانے سے عاجز آگئ، کہنے لگے:'' ہمیں توزیادہ کچھ معلوم نہیں، بس باپ داداسے بیطریقہ چلاآرہا ہے، جس کی تقلید ہم بھی کررہے ہیں'':

﴿ قَالُوا وَجَدُنا ابَآءَ نا لَهَا عَبِدِينَ ﴾ (الأنبياء: ٥٣)

''وہ بولے کہ''ہم نے اپنے باپ داداؤں کوان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے'۔ آج تک اہل باطل اور اہل بدعت یہی جواب دیتے رہے، ان کے پاس خرافات، رسومات اور بدعات کی دلیل کوئی نہیں، ان کی دلیل اگر تقلید آبائی ہے تو جواب میں وہی بات کہی جائے گی جوسیدنا ابر اہیمؓ نے فرمائی کہ:

﴿ قَالَ لَقَدُ كُنتُهُمْ أَنتُهُمْ وَ ابَآوَ كُمُ فِي ضَللٍ مُّبِينِ ﴾ (الأنبياء: ٥٥) هُرِ قَالَ لَقَدُ كُنتُهُمْ أَنتُهُمْ وَ ابَآوَ كُمُ فِي ضَللٍ مُّبِينِ ﴾ (الأنبياء: ٥٥) هُر تقليد آبائي اختيار كرنے والے تم اور تمهارے باپ داداسب صرح گمراہی میں ہو۔سیدنا ابراہیم کی اس تچی اور کی بات سے دنیائے کفرلرزہ براندام ہوگئ۔حواس باختہ ہوکر کہنے لگے:

﴿ قَالُوا أَجِئَتَنَابِالُحَقِّ أَمُ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴾ (الأنبياء: ٥٥)

88

کیاتم سنجیدگی سے بات کرتے ہویا دل کگی کرر کے ہو؟ انہیں چوں کہ تو قع نہیں تھی کہ کوئی ان کے بتوں کے بارے میں ایسی بات کہ سکتا ہے، اس لیے شروع میں انہیں شک ہوا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی سے نہیں، بلکہ مذاق کے طور پریہ بات کہ در ہے ہیں۔ تب آپ نے تو حید کا ڈ نکا بجاتے ہوئے خداکی خدائی و کبریائی کی عجیب دلیل پیش فرمائی:

﴿ قَالَ بَلُ رَبُّكُمُ رَبُّ السَّمْواتِ وَا لَأَرُضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاعَلَى ذَٰلِكُمُ مِنَ الشَّهِدِيُنَ ﴾ (الأنبياء: ٥٦)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ' نہیں ، بلکہ تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے

گلدستهٔ احادیث (۲)

طرف سے اس کی پوری پوری رہبری کی جاتی ہے، یہی ہوا سیدنا ابراہیم خلیل الله علیه السلام کے ساتھ، پھر شروع ہی سے آپ کورشدو ہدایت سے نواز اگیا،ارشاد ہے:

﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا إِبُرهِيُمَ رُشُدَةً مِنْ قَبُلُ ﴾ (الأنبياء: ٥١)

''جہم نے ابرا ہیم گوشروع ہی سے رشد عطا کیا۔''فہیم وسلیم بنایا، وہ سمجھ بو جھ عطا کی جوان کے لائق تھی۔

رشد (اموردنیا کی آگی کے ساتھ) اس خوبی و کسوٹی کا نام ہے جوت وباطل کے فرق کو واضح کردے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدائشی طور پراس نعمت سے نوازا گیا، اس لیے عراق کے معزز مگر مشرک گھرانہ میں پیدائش و پرورش پانے کے باوجود جوں ہی آپ نے ہوش سنجالا اورا پنے والد اورا پنی قوم کو معبود ان باطلہ کی پر ستش کرتے دیما توصاف کہد یا:
﴿ أَ تَتَّ حِذُ أَصُنَاماً اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴾ (الأنعام: ۷٤)

عجیب بات ہے! تم لوگ اپنی مرضی کے مطابق جب اور جیسے جاہتے ہو بت بناتے ہو، اور پھراسی کی پوجا پاٹ کرتے ہو! مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تمہاری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔

آپ کا معبودانِ باطلہ کی تر دید کرنا ہے اسی رشد کا اثر تھا، ور نہ حال ہے تھا کہ جس گھر میں آئھ کھو کی میں ہتلا ، جس بادشاہ کی میں آئھ کھو کی وہاں بت پرستی، جس قوم سے واسطہ پڑا وہ شرک میں مبتلا ، جس بادشاہ کی حکومت میں تھا اللہ تعالیٰ سے بغاوت، خود بادشاہ خدائی کا مدی تھا، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ومحبت رشد و مدایت کے بغیر ممکن نہیں۔

## حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا قوم کومنا ظرانہ انداز میں دعوت پیش کرنا:

الغرض! سیدنا ابراہیمؓ نے حق اور اپنے رب کو پہچان کراس کی طرف پہلے حکمت ہے، پھر مناظرانہ انداز میں دعوت دی ،سب سے پہلے آپ نے معبودانِ باطلہ کی حقیقت کے بارے میں سوال فرمایا کہ:

﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاتِينُ الَّتِي أَنتُم لَهَا عَكِفُونَ ﴾ (الأنبياء: ٥٦)

89

جب قوم میلے سے مندر میں آئی، تو وہاں اپنے خداؤں کے تل عام کا منظر دیکھ کر حیران ویریثان ہوگئی کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کا پیرغا ئب کسی کی آنکھ پھوٹی ہے تو کسی کا سرہی نہیں ،سب کے سب نشانِ عبرت بن چکے تھے۔لوگ شخت غم اور غصہ میں ایک دوسرے سے يو حصے لگے:

﴿ قَالُوا مَنُ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتِنآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٥٩) وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبود کس کے ہاتھوں مارے گئے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ بیر کت کس نے کی ہے؟ بیدها کہ اور معاملہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس ظالم نے کیا ؟ کسی نے کہا:''ہونہ ہو، بیرکام ابراہیم ہی کا ہے،لہذا بلاؤ اسے اور جواب طلب کرو!'' چناں چہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کرلوگ عدالت میں جواب طلب کیا، آپ

﴿ قَالَ بَلُ فَعَلَةً كَبِيرُهُمُ هَذَا فَسُئَلُوهُمُ إِنْ كَانُوا يَنُطِقُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٣) سیدناابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: دیکھتے نہیں ہو! کلہاڑا اور قتل کا آلہ تہہارے بڑے کے پاس ہے،اورالزام مجھ پرلگاتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ ساری دنیا قاتل اس کو مجھتی ہے جس کے پاس آلہ قتل برآ مد ہوجائے ،الہٰذا قرائن اور شوامد بتارہے ہیں کہ یہ سب کارروائی اس بڑے کی ہے، یواس بڑے کا کام ہے، یہتہارااوران کا بڑا ہے نا؟اب خودان زخمیوں اور ٹوٹے پھوٹے بتوں ہی کو پوچھ لو؟ اگریہ بول سکتے ہیں تو بتا کیں گے کہ ان کا بیڑا کس نے غرق کیا۔ چوں کہ یہ واضح طور پرایک طنزتھا،اس لیےاس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو

بعض حضرات نے ﴿بَلُ فَعَلَةً كَبِينُوهُم ﴾ كى ايك تاويل بيكى ہے كه يهال مراد الله تعالیٰ کی یاک ذات ہے، گویااس جملہ کا مطلب سے ہے کہان بتوں کے ساتھ جو پچھ ہواوہ اس ذات کی طرف سے ہے جوسب سے بڑا ہے۔" (مظاہر حق جدید/ص: ١٠٥٨)

آسان وزمین کو پیدافر مایا۔ بیتو حیدر بانی کی اس قدرمضبوط دلیلیں ہیں کہ ہرایک سمجھ سکتا ہے، آپ نے فرمایا: '' میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کو جاننے اور ماننے کے ساتھ اس کی گواہی بھی دیتا ہوں۔' مگرقوم کے کندذ ہنوں کی سمجھ میں بات نہ آئی۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

شاہ صاحب علامہ سیدعبرالمجید ندھیم مُ فرماتے ہیں:'' حضرت خلیل علیہ السلام نے دعوت وتبلیغ کے سفر میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے جب محسوں کیا کہ بیقوم صنم پرتی کی رسیا ہوگئ اور لاعلاج نظر آتی ہے، تو اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے بہت بڑا خطرہ مول کیتے ہوئے اصنام کے انہدام کا فیصلہ کرلیا اور واضح اعلان کیا:

﴿ وَ تَاللَّهِ لَّا كِيُدَنَّ أَصْنَامَكُمُ بَعُدَ أَنْ تُولُّوا مُدُبِرِينَ ﴾ (الأنبياء: ٥٧) اورالله کی قتم! میں تمہارے ہے جانے کے بعدان بنوں کا علاج کروں گا۔ چر ثابت کروں گا کہ بیتو خودا پنی حفاظت نہیں کر سکتے ہتمہاری حفاظت خاک کریں گے؟

آستانه پرستوں اور باطل پرستوں نے کہا:''ہماری موجودگی میں ہمارے خدا ؤں کو کیا خطرہ؟ ہم ہروفت ان کی حفاظت کے لیےموجود ہیں!'' دیکھ لیا انسانی سوچ کی پستی کا عالم؟ خداؤں كى حفاظت قوم كررہى ہے خليل الله عليه السلام نے فرمايا: ﴿ بَعُدَ أَنْ تُولُّوُ ا مُدُبِرِيُنَ ﴾ جبتم ميلي ير چلے جاؤ گے، يواكيليره جائيں، تب ميں ان سے نمك لول گا۔ اس دور میں بھی قومی میلہ ہوتا تھا، جس میں سارے اللے تللے جمع ہوتے تھے، چنال چہ جب قوم اینے زہبی میلے میں گئی تب حضرت خلیل علیہ السلام نے "فَلُیُ عَیِّرُهُ بِیَدِهِ" بِمُل کرتے ہوئے بت شکنی کا مجاہدا نہ کام کرلیا،مندر میں جا کرایک بڑے بت کےعلاوہ اپنے نظام عمل کی يحميل كے ليےتمام بتوں كوٹھكانے لگاديا۔

> مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے

ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں اس کوجلا وَاورا پنے خدا وَں کی مدد کرو، بیہ کام ہے کرنے کا۔

## باطل پرستون کا طریقه: "نهر کهتنگ آمد، بجنگ آمد"

صاحبو! باطل پرستوں کا ہمیشہ پیطریقہ اور وطیرہ رہاہے کہ جب وہ اپنے موقف کودلائل وبراہین سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھرتشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں،مثل مشہور ہے کہ''ہر کہ تنگ آمد، بجنگ آمد''حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی اسی راہ کواختیار کرتے ہوئے آپ کوسخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کرلیا،صورتِ حال بیٹھی کہ خودسگاباپ رشمن بناہوا تھا، اور بادشاہِ وقت بھی مخالف تھا، پھر (تقریباً) بوری قوم دریئے آزار تھی، اس لیے چاروں طرف سے نفرت وعداوت کے نعرے بلند ہوئے اور خوف ناک سزا کے ارادے کیے گئے، یروگرام کےمطابق ایک زبردست آگروش کی گئی،سب نے بڑھ چڑھ کرحصہ لیا،اس کے بعدانہوں نے پلاننگ کےمطابق حضرت خلیل علیہ السلام کوآگ میں ڈال دیا،آگ کیاتھی؟ ایک د ہکتا ہواسمندر تھا! دشمن خوش تھے کہ آج ابراہیم کی توحید کا پیتہ چلے گا،نمر و دخوش تھا کہ آج میرادشمن جل کرخاک ہوجائے گا ،شیطان بھی خوش تھا کہ آج خدا کی دوسی کا دعوے دار ،تو حید ربانی کاعلم بردارنیست ونابود ہوجائے گا۔ کلیجہ برذ راہاتھ رکھئے! پھراس خطرناک منظر کا تصور کیجیے! ہائے ہائے ،وہ کیساوت تھا؟ آسمان کے فرشتوں میں بھی ایک اضطراب تھا کہ الٰہی! میہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج آپ کاخلیل آتش نمرود میں جلایا جائے گا؟ سیدالملائکہ عرض کرتے ہیں:رب جلیل!اجازت ہوتو میں حضرت خلیل کی خدمت کرنا جا ہتا ہوں مجلم ہوتا ہے۔ جاؤجرئيل!تم بھى اپناشوق يورا كرلو!

#### آج بھی ہوجوابراہیم ساایمان پیدا:

90

حضرت جرئیل بارگاہ الهی سے در بار ابرا ہیمی میں پہنچتے ہیں،اور نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں:حضرت! حاضرِ خدمت ہوں ،حکم ہوتو ابھی پر مار کرآگ بجمادوں، فرمایا:

گلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

پینمبر کے حکیمانہ انداز تبلیغ نے آستانہ پرست قوم کولا جواب کر دیا، قرآن کہتا ہے:
﴿ ثُمَّ نُكِسُو ا عَلَىٰ رُوُّ وُسِهِمُ ﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دندان شکن جواب سے قوم
شرمندہ ہوگئ، سر جھکا لیے، کیکن مدتوں سے جمے ہوئے عقیدوں کوچھوڑنے کی جرائت نہ ہوئی،
اسی لیے پھر چرت وحسرت کے ملے جلے انداز میں کہا:

﴿ لَقَدُ عَلِمُتَ مَا هَوُّ لَاءِ يَنُطِقُونَ ﴾ (الأنبياء:٥٥)

متہمیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے ،ان کی بے زبانی مسلم ہے۔اب وقت آگیا تھا بت پرست قوم کواللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور حاکمیت کے تصور سے ہمکنار کرانے کا،ابرا ہیم علیہ السلام نے فرمایا: کچھتو سوچو! تم نے کسے کھویا اور کسے پایا؟ اللہ جل شانہ کوچھوڑ کرایسے کمزور اور نا تواں بتوں کو پوجتے ہوجوا پی ناک کو بچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں، پھر ایسوں کی پرستش سے کیا فائدہ جونہ نفع دے سکیس نہ نقصان، جونہ تہماری پکارس سکتے ہیں نہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں:

﴿ أُفِّ لَّكُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعُقِلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٧)

تف ہے!تم پراوران پر بھی جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوابو جتے ہو، کیاتم اتنی صاف ستھری اور کھلی بات بھی نہیں سمجھ سکتے!

قوم سیدنا ابرا ہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیے تکی، چاہیے تھا کہ قوم گمراہی چھوڑ کرراہِ راست اختیار کرلے، مگر دلوں کی خباثت، ضلالت اور ضدنے اس جانب آنے نہ دیا، الٹاانہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف عداوت کا نعرہ بلند کیا۔

شاہ صاحب علامہ سیدعبد المجید ندیم فرماتے ہیں: ''دلائل کے میدان میں باطل کی شاہ صاحب علامہ سیدعبد المجید ندیم فرماتے ہیں: ''دلائل کے میدان میں بانے کا پروگرام بنا شکست فاش ہوئی تو طاقت کے غرور میں حق کے علم بردار کونشانۂ ستم بنانے کا پروگرام بنا ڈالا۔''

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الِّهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيُنَ ﴾ (الأنبياء: ٦٨)

سات دن کے بعدوہ شکر کرتا ہوااس سے صحیح سالم باہرنگل آیا، ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی ہوجائیں تو یہ نصرتِ الہی والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوسکتا ہے۔

آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کرسکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

ملت ابراہیمی کے ہر فرد کو قرآن دعوت دے رہاہے کہ اٹھو اور کفر وشرک ،ظلم وجہالت کے اندھیروں سے ٹکرا کرحق وصدافت کے اجالوں کا پھریرا لہرادو،اس کے لیے زیادہ تعداد نہیں چاہیے، صرف ایک فرد بھی بہت ہے گر ابرا ہیم کاسا، ۱۳۱۳ بھی بہت ہیں گر اصحابِ بلزَّر جیسے۔وہیءزم،وہی جذبہ جہاد۔

عصرحاضر کوسر بہ جیب حکیموں کی نہیں ،سر بہ کف کلیموں کی ضرورت ہے،اسلام کو مجاور نہیں، مجاہد چاہیے، پھراللہ تعالیٰ کی نصرت کے انداز وہی ہوں گے جواس کا وعدہ ہے۔

## حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات پریفین کامل:

پھر تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اللّٰہ تعالٰی کی ذات سے ہونے کا یقین ،اللّٰہ تعالیٰ کی اس نصرت اور قدرت کے مشاہدہ کے بعد بہت ہی زیادہ مضبوط ہوگیا، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ بیوی اور بیٹے کو لے کریہاں سے ہجرت کرو،اورانہیں مکہ کی وادی غیرذی زرع میں ہمارے بھروسہ چھوڑ آؤ، تو آپ فوراً تیار ہوگئے۔

جانتے بھی ہواس وفت مکہ کا کیا حال تھا؟ جاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ،سوسوکلومیٹر دورکسی انسان کیستی اورآ بادی نتھی جتی کہ تعبۃ اللّٰہ کے آثار بھی طوفانِ نوح علیہ السلام کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے،آج جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں ایک اونیے ٹیلہ کی شکل تھی،اس کے قریب ایک بڑا درخت تھا،حضرت خلیل علیہ السلام اسی درخت کے نیچے اپنی بیوی سیدہ ہاجر اور بیٹے اتملعیل علیہ السلام کو چھوڑ کروا پس ہونے لگے، ذراچیثم تصور میں وہ منظرلا یئے گا!اس لق ودق بیابان میں جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام ونشان نہ تھا، تنِ تنہاا یک عورت اینے

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈

یہلے یہ بتاؤ!تم اپنی ذاتی حیثیت ہےآئے ہو یا سرکاری؟ کہا: آیا تو ذاتی حیثیت سے ہوں ، مگراجازت لے کرآیا ہوں،فر مایا: مجھے تمہاری ضرورت نہیں،میرا ما لک مجھے کافی ہے،آپ کو الله تعالیٰ کی نصرت کا پورایقین تھا،اور جب بندہ الله تعالیٰ کے فیصلہ پرراضی رہتا ہے تواس کی ضرور مدد کی جاتی ہے،جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ظالموں نے جب آپ کود کمتے ہوئے انگاروں اور لیکتے ہوئے شعلوں کی نذر کیا تو'' دشمن اگر قویست، نگہبان قوى تراست 'عين اسى وقت الله تعالى كى مدد آئى ، براهِ راست نا ينمر و دكوتكم ملا:

﴿ قُلُنايْنَارُ كُونِي بَرُداً وَّ سَلَماً عَلَىٰ إِبُراَهِيُمَ ﴾ (الأنبياء: ٦٩)

ہم نے کہا: ''اے آگ! ابرا ہیم پر شنڈی اور سلامتی والی بن جا، اپنے دامن کو اتنا یر کیف بنالے کہ موسم بہار کو بھی رشک آئے۔

صاحبو! يبال حكم رباني مين لفظ "بَـرُدًا" كيساته "سَلاَمًا" كااضافه بهت بي معنٰی خیز ہے، کیوں کہ سی چیز کااعتدال سے بڑھنا بھی مضراور مہلک ثابت ہوتا ہے،مثلاً اگر گرمی حداعتدال سے بڑھ جائے تو نا قابلِ برداشت ہو جاتی ہے،اسی طرح ٹھنڈی بھی اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ مخندک رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے،اس وجہ سےاس موقع پرچق تعالی ''بَـرُدًا'' کے ساتھ ''سَلاَمًا'' ارشادنه فرماتے تو ممکن تھا کہآ گ اتن ٹھنڈی موجاتى كه وبال جان بن جاتى ،الهذا" بَرُدًا" كي ساته "سَلاَمًا" فرما كرآ گ كويا بند بناديا كه دراصل میر نے کیل کی سلامتی مقصود ہے،اس لیے شنڈی ہوکر سلامتی کا ذریعہ بھی بن جا۔

آج اگر سائنس کی دریافت پرفضا میں ایسی گیسیں موجود ہیں جن کے بدن پراثر کرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جاسکتا ہے تو گیسوں کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے کیا مانع ہے جونمرود کی دہتی آگ میں ان کوسلامت ندر کھے؟ اوراس طرح نار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یار نے گلزار بنادیا، جس کا اثریہ ہوا کہ آگ خود جلی؛ مگر حضرت ا براہیم خلیل علیہ السلام کو نہ جلاسکی ، پھر جوتشلیم ورضا کا پیکر نار میں صبر کرتا ہوا داخل ہوا تھا

یہ قوم اک روز پابندِ صلوٰۃ وصوم ہو جائے بارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیجہ ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعدسیدہ ہابر چندروز تک مشکیزہ سے پانی پیتی اور تھیلی سے تھجوریں کھاتی اور اساعیل کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب نہ پانی رہا، نہ تھجوریں، تو پریشان ہو گئیں، کیونکہ خود بھوکی پیاسی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ آتا تا تا، جس سے بچ بھی بھوک سے بلبلانے لگا، تب ماں ہا بڑمسبب الاسباب کی مدد تلاش کرنے کی غرض سے اسباب کی تلاش میں نکلیں، پھرسوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، مگر پھر نظر نہ آیا، اور ساتھ ہی بچہ کا خیال آیا تو فوراً دوڑ کر وادی میں آگئیں، اس کے بعددوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، جب وہاں بھی پچھ نظر نہ آیا تو تیزی سے بچہ کا دھیان آنے پر لوٹ کر وادی میں تبیاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، جب وہاں بھی پچھ نظر نہ آیا تو تیزی سے بچہ کا دھیان آنے پر لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آگئیں، اس طرح سات مرتبہ کیا، آج جو جج وعمرہ کرنے والے العالمین نے باقی رکھا ہے۔
"السعی بین الصفا و المروة" کے سات چکرلگاتے ہیں، یہائی کی یادگار ہے، جس کورب العالمین نے باقی رکھا ہے۔

الله تعالی کی قدرت و یکھئے! ماں ہا جڑجب بچہ کے قریب آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نخصاسا عیل کی ایڑی کے پاس سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، جلدی سے پانی کو جمع اور محصور کرنے کی غرض سے ریت اور کنگریوں کی پال باند ھنے لگیں، اس وقت بے ساختہ آپ کی زبان سے عبرانی زبان کا بیلفظ فکلا: "زم زم" یعنی رک جا، حضور طِلْقَ اِیّنِا نے فر مایا که "ماں ہا جڑ" زم زم" نہ فر ما تیں تو پوری روئے زمین میں وہ پانی تھیل جاتا۔" عجیب بات میہ ہے کہ الله رب العزت نے اس میں بھوک اور پیاس دونوں مٹانے کی تا شیر بھی رکھ دی ، پھر اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ بو، نہ ذا گفتہ۔

جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بہ ناجاری ہوا تھا چشمہ آبِ سرد و شیریں کا وہاں جاری گلدستهُ احادیث (۲)

دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیوں کررہ سکتی تھی؟ مگر مرضی کموٹی بہی تھی؛ اس لیے جب بی بی ہا جر

" نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بوچھا کہ' اس بے کسی و بے بسی کے عالم میں کس کے تھم پر
چھوڑ کر جاتے ہو؟ یہ خلیل علیہ السلام کی مرضی ہے یاربِ جلیل کی؟' فرما یا:''میرے رب کا
یہی تھم ہے' تب سیدہ ہاجڑ نے عرض کیا:''اگر یہ میرے مولی کی مرضی ہے تو وہی ہمیں کافی
ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں، آپ جائے، ان شاء اللہ میں صبر واستقامت کا ایسامظا ہرہ
کروں گی کہ قیامت تک اس کی یا دتازہ رہے گی' یہ الحمینان بخش جواب س کر سیدنا
ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے، دور جاکر جب ایک ٹیلہ پرالی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل وعیال
بھی نظر سے او جھل ہوگے، تب آپ نے اس طرف رخ کیا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اور
رقب قلبی اور درد میں ڈوئی آ واز میں یہ دعا مانگی:

﴿ رَبَّنَاۤ إِنِّيُ أَسُكُنُتُ مِنُ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرُعٍ عِنُدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَاۤ لِيُعِيْمُ وَ الْرَوْقُهُمُ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمُ لِيُعِيْمُ وَ الْرُوْقُهُمُ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ﴾ (إبراهيم: ٣٧)

92

الدالعالمین! اپناسر مایئ قلب وجگراس مقام پر چھوڑ کر جار ہاہوں جہاں زندگی کے آثار بھی مفقود ہیں، تا کہ وہ تیرے نام کو بلند کریں، اقامتِ صلوٰ ہے تیری یاد کے دیپ روش کریں، تو اے میرے رب! تو اپنے بندوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال کر انہیں ادھر متوجہ فر مادے، میں تو انہیں تنہا چھوڑ کر جار ہاہوں؛ مگر تو ان کو تنہا نہ چھوڑ نا۔ جس کی ترجمانی حضرت حفیظ جالندھری نے یوں کی ہے:

اے مالک! عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بیچ کو یہاں آباد کرتا ہوں اس سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے اس بے برگ و سامانی کو شانِ صد بہاراں دے الہی! نسل اساعیل بڑھ کر قوم ہو جائے

آج بھی اس وادی فاران سے نکلنے والا بیرحیات آ فریں پانی اسی روانی ، جولانی اور فراوانی ہے جاری ہے، ہمارا توایمان ہے کہ ماءِز مزم اگرنلوں کے ذریعیہ دنیا کے کونے کونے میں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں تک پہنچایا جائے اور وہ اسے استعمال کریں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

## سيدنا ابرا جيم عليه السلام كابيت الله كي تعمير كرنا:

ادھرسیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پراس واقعہ کی اطلاع کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے مشاہدہ نے ایسااثر ڈالا کہاللہ تعالیٰ کی محبت نے ان کے دل ہے'' ہر نقش ماسوا'' کومٹادیا۔

صاحبو! جب دل میں حب الہی کا چراغ جاتا ہے تو پھر حکم الہی کی تعمیل کے لیے کسی ظاہری روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ،سیدناخلیل الله علیہ السلام تو حب الٰہی کے اس مقام بلندکو پہنچ گئے تھے جس کا اظہار حضرت مجذوبؓ نے یوں کیا ہے کہ

93

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی 🖈 اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی اک تم سے کیا محبت ہوگئی 🖈 ساری دنیا ہی سے نفرت ہوگئی یاس ہی اب دل کی فطرت ہوگئی 🖈 آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی دل میں داغوں کی کثرت ہوگئی 🖈 رو نما اک شانِ وحدت ہو گئی عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی 🦟 کی فقیری، بادشاہت ہو گئی

سیدنا ابراہیم علیہالسلام کے دل میں حبِ الہی کے غلبہ سے ہروفت یہی طلب اور تمنا ہونے لگی کہ میرا خالق و ما لک مجھ سے کیسے خوش ہو جائے ؟ اس کی تو حید کا کلمہ سارے عالم میں کیسے بلند ہوجائے؟ بیاسی جذبہ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بھکم الہی تو حید کے عالمی مرکز بیت اللّه کی تغمیر نو کا اراده کیا، وه بھی الیی جگه جہاں ( اُس وفت ) بوراعلاقه ویران، نه یانی کا نام ونشان، سبزه کی جگه هر طرف ریگستان ، نیچ پبتی زمین تو اوپر د بکتا هوا آسان ، حکم هوا :

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈

ابراہیم! یہیں بناؤایک مکان، پراپنے لیے نہیں، ہماری عبادت کے لیے، چناں چہ ابراہیم عليه السلام نے فوراً مهيا كيا اس كا سامان، صاحب طرزاديب علامه عبد الماجد صاحب دریابادی رحمة الله علیدنے اپنے مخصوص اور منفر دانداز میں اسے یوں بیان فرمایا:

" کچھ یاد ہے؟ کہ آ دم علیہ السلام کے زمانے کے بعداس (بیت اللہ) کی تقمیری تجدیداولادِ آدمٌ میں کس نے کی ہے؟ اپنے ہاتھوں میں پھراور گارا لے کرکس نے اس کی دیواریں بلند کیں؟ اللہ کے اس گھر کے معمار کون تھے؟ بادشا ہوں کے محل تغمیر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کاری گراورمہندس بلائے جاتے ہیں،گورمنٹ ہاؤس جب تیار ہونے لگتے ہیں تو نامورانجینئر وں کی قسمت جاگ جاتی ہے، پراللہ کے گھر کی تیاری کے لیے بھاری بھاری پھر کس نے لادے؟ اپنے ہاتھ چونے اور مٹی کے گارے میں کس نے سانے؟ عرب کی چلچلاتی دو پہر میں ریکستانوں کی لوگی لپٹوں میں بغیررو بیئے پیپوں کے مزدوری کی لا کچ میں کس مزدور نے اپنے گوشت و پوست کو جلایا ؟ تیایا ؟ حجلسایا ؟ کون بندہ کا جواب دے؟ (جواب میں ) بندوں کا خالق ،اس گھر کا مالک خودا بنی زبان سے اپنے گھر کے مزدوراوراس کے نورِنظر کا نام بڑے جاؤاور پیارسے لیتاہے:

﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُرْهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسُمْعِيلُ ﴾ ( البقرة : ٢٧ ١ ) جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشدو ہدایت کے عالمی مرکز کی بنیادیں اٹھارہے تصاورا ساعیل ذیج الله علیه السلام بھی! (ان کے ساتھ شریک تھے)

دیکھا ہوگا! مزدور جب کا م کرتے ہیں توا کثر گنگناتے ہیں، اللہ کے مزدور بھی جس وقت کام کررہے تھے تو انہوں نے اپنی زبانوں پرمہرین نہیں لگائی تھیں، بلکہ جس کا گھر بنا رہے تھے اسی سے کچھ مانگ بھی رہے تھے، ہاتھ اگر تعمیر بیت میں مشغول تھے تو دل یا دِرب البیت میں،'' دست بکار، دل بیار''عاجزی اور بندگی کے ساتھ، پھر پر پھر جوڑتے جاتے اور دل کے سوز وگداز کے ساتھ کہتے جارہے تھے: لوگو! تمہارے رب نے تم پر جج فرض کیا، الہذااس کو قبول کرو، بیاعلان وادئ غیر ذی

زرع میں اس وقت کیا تھا جب نہ تار تھا نہ ٹیلی فون، نہ وائر لیس نہ لاو ڈاسپیکر، نہ لوگ نشریات

کے قانون سے واقف تھے، کیکن اس کے باو جود خدا معلوم سید ناخیل علیہ السلام کی آ واز کس
لا ہوتی میٹر پر اور کس ملکوتی لہر (wave length) سے نشر ہوئی کہ آج تک اس کی
تفر تھر اہٹ اور گنگنا ہے فضائے کا بئات میں برابر سنی جاتی ہے، یہ جج کا تلبیہ دراصل اعلانِ
ابرا جمیعی کا جواب ہی تو ہے، حدیث میں ہے کہ جس کی قسمت میں تا قیا مت جج لکھا گیا،
اعلانِ ابرا جمیعی کے وقت خواہ وہ مال کے پیٹ میں تھا، یا آباء واجداد کی پشتوں میں، اس نے
اعلانِ ابرا جمیعی کے وقت خواہ وہ مال کے پیٹ میں تھا، یا آباء واجداد کی پشتوں میں، اس نے
والے خواہ وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے، شال کے یا جنوب کے، ہر ملک، ہر شہراور ہر رنگ
وسل کے کلمہ گومسلمان سیدنا ابرا جمیم علیہ السلام کی آواز پر برابر لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ
واضر ہوتے ہیں، یہ وہاں کی رونق اور کشش آپ کے خلوص کا اثر ہے۔ مولانا جلال الدین
ورئی ؓ نے فرمانا:

کعبه را هر دم نتجلی می فزود این ز اخلاصاتِ ابراهیم بود

حضرت خليل الله عليه السلام اور حج بيت الله:

94

یہ جج کیا ہے؟ بعض حضرات اجتماع جج کے فلسفے بیان کرتے ہیں، اور جج کو بین الاقوامی کا نفرس کا نام دیتے ہیں، اور پھراس پرطرح طرح کے حاشیے بھی چڑھاتے ہیں، کین حقیقت میں بیسب انسانی تعبیرات ہیں، واقعہ بیہ ہے کہ امور جج اوراس کے احکام وافعال کو گہرائی سے دیکھا اور سوچا جائے تو یہ نکتہ عیاں ہوگا کہ جج دراصل سیر تیابرا ہیمی کی چندا داؤں اور چندو فاؤں کا نام ہے، تجاج اسی یا دکوتازہ کرتے ہیں، تلبیہ ہویا طواف، ججرا سود کا بوسہ ہویا مقام ابراہیم پرنماز، صفامروہ کی سعی ہویا آبِ زمزم سے سیرانی، منی کی روائلی ہویا عرفات کا مقام ابراہیم پرنماز، صفامروہ کی سعی ہویا آبِ زمزم سے سیرانی، منی کی روائلی ہویا عرفات کا

گلدستهٔ احادیث (۲)

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٧)

اے ہمارے رب! ہماری پیرخدمت قبول فرما ، بے شک! تو ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، تچھ پرتو ہماری زبان کا قال بھی روشن اور دل کا حال بھی عیاں ہے۔

العظمة لِله ! الله برقربان ہونے والوں اور الله کے طیل کہلانے والوں کی بیشان ہوتی ہے کہ خودکومٹا نا بھی قبول ہوتا ہے ہوتی ہے کہ خودکومٹا نا بھی قبول ہوتا ہے یانہیں؟ (از: 'ادبی شہ یارے': ۱۸۲/۱)

اس تغمیر سے پہلے دنیا کا حال بیتھا کہ کا ئنات کے گوشے گوشے میں بتوں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، لیکن خدائے واحد کی عبادت کے لیے دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلا یا وہ یہی بیت اللہ ہے، جس کے معمار حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور مزدور حضرت اسماعیل ذیج اللہ علیہ السلام۔

حضرت مولا ناالطاف حسين حالي نے كہاہے:

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا ہے خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا ازل سے مثیت نے تھا جس کو تا کا ہے کہ اِس گھر سے البے گا چشمہ ہدیٰ کا

نداء خليل الله عليه السلام:

بنائے بیت اللہ سے حضرت خلیل الله علیه السلام جب فارغ ہو گئے تو تھم ہوا:

﴿ وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالُحَجِّ ﴾ (الحج: ٢٧)

ربِکریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں جج کا اعلان کرو! تو تسلیم ورضا کے بیکر نے حب الہی میں حکم الہی کی تعمیل کے لیے صفا پہاڑی سے متصل جبل ابوقبیس کی بلندی سے اعلان کیا:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَأَجِيبُوا رَبَّكُمُ. "(روح المعاني)

95

# مج كامنظركتاب وسنت كى روشني ميں

#### بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُم

عَنُ أَبِي سَعِيدِهِ النُّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ نَصُرُخُ بَالُحَجِّ صُرَاخًا". (مسلم، مشكوة اص: ٢٢٣/ باب الإحرام والتلبية / الفصل الأول) ترجمه: حضرت ابوسعيد خدريٌ فرمات بين كه جم رحمتِ عالم طِلْقَيْمِ كَساتهم (سفر حج میں )اس طرح روانہ ہوئے کہ ہم حج کے لیے (دیوانہ وار) چلاتے تھے۔ (یعنی حج کے لیے بلندآ واز سے تلبیہ رٹھتے تھے)

## جے 'اللہ سے محبت کی تنکیل اور عبدیت کی تصویر ہے:

''عبدیت''انسانیت کا نہایت افضل واعلیٰ مقام ہے،جواللہ تعالیٰ کے منتخب اور مخصوص بندول کا وصف خاص ہے ،اسی وجہ سے شب معراج میں رب العالمین نے رحمة للعالمين طِنْ الله المن وصف سے يا وفر مايا ﴿أَسُرى بِعَبُدِهِ ﴾ كلمهُ شهاوت ميں بھي رسالت سے قبل عبدیت کا ذکر ہے،جس سے مقام عبدیت کی عظمت واضح ہوتی ہے۔

سوال پیہ ہے کہ عبدیت کی حقیقت کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں اس کا سادہ جواب بیہ ہے کہ عبدیت تتلیم ورضا لینی حکم خدا اور مرضی مولی کے سامنے فنائیت اختیار کرنے کا نام ہے۔ بقولِ شاعر: کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

قيام وعاجزي، جمرات كي رمي هو يا قرباني.....غرض ان تمام اعمال كاسراسيرتِ ابراهيم خليل الله علیه السلام سے ہی تو ملتا ہے،اس کے علاوہ بھی الله تعالیٰ کی معرفت ،محبت ، کمالِ عبدیت اورحق وصدافت کا ہدایت بھرادرس بھی آپ کی سیرت سے ملتا ہے، بلکہ شریعت محمدی سیرتِ ابراہیمی سے بہت ملتی جلتی ہے،حضرت مولانا بدر عالم صاحبٌ تر جمان السنہ میں فرماتے ہیں کہ'' کم از کم حالیس احکام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھے۔''

شایداس وجہ سے حق تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے اسوہ اور نمونہ بنا کراس کے اتباع

﴿ ثُمَّ أَوْ حَيْنَاۤ إِلَيُكَ أَن اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبُرَهِيُم حَنِيْفًا ﴾ (النحل: ١٢٣)

جس کا مطلب میہ ہے کہ پھر (اے میرے محبوب!) ہم نے آپ پر بھی وی کے ذر بعد بیتھم نازل کیاہے کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں،جنہوں نے اپنارخ اللہ ہی کی طرف کیا تھا۔

#### اسی کے ساتھ رہ بھی فرمادیا:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبُرهِيُمَ لَـلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴾ (آل عمران: ٦٨)

لیعنی سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نز دیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا انتباع کیا اور بینبی اور جولوگ ایمان لائے اور مومنوں کا ولی اللہ ہی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام چوں کہ یہود ونصاری اورمشرکین ومومنین سب کے لیے متفق علیہ ہیں،اس لیے ہر طالب صادق وداعی حق کے لیے اسوہ ابراہیمی روشنی کا مینارہے۔

رب کریم ہم سب کواسوۂ ابراہیمی وحمدی کے اتباع کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّه عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

كاميانى كے ساتھ ادا ہوگيا، يعنى جج قبول ہوگيا تواس سے برئى كاميانى اور سعادت نہيں: "رَجَعَ كَيوُمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ". (متفق عليه، مشكونة/ص: ٢٢١/كتاب المناسك/ الفصل الأول)

حدیث میں ہے کہ کامیا بی کے ساتھ اس سفر سے لوٹے والا اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ دھویا دھلایا اور گویا مال کے پیٹے سے آج ہی دنیا میں آیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سفر کامیاب نہ ہوا، حج صحیح طریقہ سے سنت کے مطابق ادا نہ کیا، تو اس کے برابر کوئی ناکا می و بد بختی بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائے اور وہاں سے اپنی بدا عمالی ومحرومی کی وجہ سے یوں ہی بے مراد واپس آجائے، بلکہ گنا ہوں اور شقاوتوں کی گھری جوں کی توں اپنی بیڑھ پرلا دکر آئے، بقول شاعر:

#### مہتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے کس لیے آئے تھے، اور کیا کر چلے

ظاہر ہے کہ اس سے ہڑی بذھیبی اور کیا ہے؟ لیکن ہندہ جب اس سفر ٹرخطر کا ارادہ محض اپنے مولی کی رضا پانے اور اس کے حکم کے سامنے فٹا اختیار کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ کریم بھی محروم نہیں کرتا، اور عموماً حج کے اس سفر سعادت پر جو داعیہ اور جذبہ بندہ کوآ مادہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی محبت اور تسلیم ورضا ہے، اس لیے کہنا چا ہیے کہ جج کا سفر سعادت، عبدیت اور اللہ تعالی کی محبت نہیں وہ جج اور جس میں عبدیت اور اللہ تعالی کی محبت نہیں وہ جج سے محرومی میں وارد وعید شدید سے ڈرنا چا ہیے کہ کہیں جج سے محرومی آخری وقت میں ایس ایس سے محرومی کا ذریعہ نہیں جائے۔ (اللّٰہُمَّ احْفَظُنَا مِنُهُ، آمین) اس سفر سے قصداً محروم رہنے والے بدنصیب ہیں، اور آگے ہڑھنے والے خوش نصیب ہیں۔

## حج كى ميقات يرعبديت كامنظر:

96

پھر سعادت مندلوگ جج میں منزلِ مقصود سے پہلے اس مرحلہ پر پہنچتے ہیں جہاں سے احرام کے بغیر گذرنا جائز نہیں ، یہاں پہنچ کرعبدیت کا منظر نظر آتا ہے کہ جج کا بیہ مسافر کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

#### مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے بس اس کی زبال پر نداگرہے، ند مگر ہے

ایک بندے کاسب سے بڑاوصف اوروظیفہ عبدیت ہی ہے، جس میں عبدیت نہیں وہ عبد کامل نہیں، اس کا رب اس سے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں، عبادتوں، ریاضتوں اور عجابہ وں کامطلوب ومقصود یہی ہے کہ بندوں میں عبدیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا ہوجائے ، اللہ تعالیٰ کے آگے سرایات لیم ورضا بن جا ئیں، اور جب جو حکم ہواسے بے چون و چرا مان لیں، پھر عجیب بات سے ہے کہ تمام اسلامی احکام، اعمال اور عبادات میں سے شان موجود ہے کہ اس کی صحیح ادائیگی سے ایک بند سے میں عبدیت پیدا ہوجاتی ہے، بالحضوص حج ، جو اسلام کے پانچ ارکان میں آخری اور تمہیلی رکن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور عظمت کی تکمیل اور عبدیت و فنائیت کی تصویر ہے، اگر حج و حاجی کے حالات، ارکان، اعمال، افعال اور عبدیت و فنائیت کی تصویر نظر آتی ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل و تشریح کی بھی حاجت کی شمیل اور عبدیت کی وہ تصویر نظر آتی ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل و تشریح کی بھی حاجت وضرورت نہیں۔

#### جج کا سفر عبدیت اور الله تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے:

چناں چہ دیکھئے! جو تخص کی بیت اللہ کا ارادہ اور عزم کرکے گھر سے نکلتا ہے توسفر کی کا بتداء ہی میں وہ گھر بار، کاروبار اور جمیج احباب ورشتہ داروں کو خیر باد کہتا ہے، اور رب کے لیے سب کو چھوڑتا ہے، تو عازم سفر جج کے سرمیں جوسودا سایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی تو ہے، جس کے حصول کے لیے وہ سفر کی مشقت بخوثی برداشت کرتا ہے، اور سفر بھی وہ جس میں جسم وجان ، دل وا بیمان اور بحروبر (خشکی وتری) کے خطرات موجود ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے بڑے بڑے علیم و برد بار بھی صبر وضبط کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اسی لیے تو سفر کو سقر کہا گیا، کہ سفر بھی ایک اعتبار سے عذا ب الہی کا ایک حصہ ہے، پھر سفر جج کا حال یہ ہے کہ اگر

یعنی جج کے دوران نہوہ کوئی فخش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا۔

لڑنا جھگڑنا، شہوتوں اورخواہشاتِ نفسانیہ میں مبتلا ہونا زندوں کا کام ہے، مردوں کو بھی بھی بھی کسی نے ایسا کرتے دیکھا ہے؟ احرام کا پہلباس اوراس کی ساری پابندیاں بندوں کی بندگی ، بے شیتی اور عیش دنیوی سے بے رغبتی کا حقیقی منظر ہے۔

## کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر:

اس کے بعد سفرِ سعادت کی اگلی بنیادی منزل اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا گھر ہے، یہاں پہنچ کر حجاج بیت اللہ فنافی اللہ ہوجاتے ہیں، انہیں عبدیت کے سواکسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اور کعبۃ اللہ پرنظر پڑتے ہی بس مست ہوجاتے ہیں، پھر انہیں کچھ یا دنہیں رہتا، بالکل وہی منظر جوکسی نے یوں بیان کیا:

گلدستهُ احادیث (۲)

اپنی ساری ظاہری زینت چھوڑ دیتا ہے،خوشبواستعال نہیں کرتا، وہ مانوس اور سلا ہوا کپڑ انہیں کہنتا، نہ سر پرٹو پی اور پگڑی، نہ جسم پرکوئی وشیر وانی، شاہ وگدا، رئیس ورعایا، حکام وعوام، نامی و عامی، امیر وفقیر دیکھتے ہی دیکھتے سب کے ہی پوشاک ولباس اور سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، کیوں کہ جج کی اس میقات سے اب سب سے بڑے مہاراجہ اور شہنشا و مطلق کی راجد ھانی کے حدود شروع ہو گئے ہیں، اب کوئی راجہ ہے نہ رعایا، بلکہ سب کے سب اسی کی رعایا ہیں، اور سارے کے سارے اس مالک الملک، احکم الحاکمین کے غلام ہیں، یہ ان کی غلامی کا منظر ہے:

ایک ہی لباس میں ہو گئے اب سب کے سب اور حاضر ہو رہے ہیں اس طرح در بارِ رب بندہ و صاحب، مختاج و غنی ایک ہوئے تری سرکار میں پہنچ تو سجی ایک ہوئے

سب کے بدن پرایک ہی قشم کا کپڑ ااور زبان پرایک ہی قشم کا ترانہ:

زبانوں پر میصدائیں ہیں، تو مردوں کے جسم پر دوسادہ چادریں ہیں، (مردوں کے لیے) گویا در بارالہی کی حاضری کی یہی انوکھی اور نرالی ور دی ہے، جو گفن، قبراور حشرکی یاد دلاقی ہے، اس حالت میں اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہاں طلب ہے تو گفن پوشوں کی یاان کی جو جیتے جی مرُ دوں کا لباس پہن چکے ہیں، آج جو انہیں کی وضع قطع اختیار کر چکے ہیں، ان کی جو جیتے جی مرُ دوں کا لباس پہن چکے ہیں، آج اس میقات جے سے جاج کا صرف لباس ہی مردوں کا لباس نہیں بنا، بلکہ کہنا چا ہیے کہ نفس بھی مردوں کا کباس نہیں بنا، بلکہ کہنا چا ہیے کہ نفس بھی مردوں کے بیش کیاوہ میہ ہے کہ:

﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴿ (البقرة: ١٩٧)

بیت الله طواف میں مشغول ہیں ،اورایک دونہیں ،سیڑوں کی تعدا دمیں شمع پریروانوں کی طرح برابر بیت اللّٰد کا طواف کرتے نظر آئیں گے، سبحان اللّٰہ، مگریہ عجیب پروانے ہیں کہ آگ میں جلنے کے بچائے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے سے محفوظ ہوجاتے ہیں بعض اہل ہمت توبیس بیس تمیں طواف کرتے نظرآتے ہیں۔فضائلِ حج میں احیاء کے حوالے سے منقول ہے کہ گر زبن وبراہ گامعمول بیر ہا کہ وہ ستر طواف دن میں اور ستر طواف رات میں کرتے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے متعلق ابن ابی رواز گا بیان ہے کہ' جج کے دوران میں نے ان کونہ رات میں سوتے دیکھا، نه دن میں، بس ہر وقت طواف، نماز یاتعلیم و تعلّم میں مصروف و یکھا۔''خارجہ کہتے ہیں کہ' کعبہ الله میں چار شخصوں نے ایک رات میں قرآن مکمل کیا،ان میں ایک امام ابوحنیف جھی ہیں۔' یہ بھی منقول ہے کہ امام صاحبؓ نے اینے آخری مج میں کعبۃ اللہ کے اندرایک پیریر کھڑے ہوکر نصف قرآن اور دوسرے پیریر کھڑے ہوکر دوسرانصف قرآن پڑھا، اس کے بعددعا کی کہ الہی! میں نے اپنی بساط کے مطابق تجھ کو پیچان لیا انکین تیری عبادت کاحق ادانه کرسکا، لهذا کمالِ معرفت کے عوض نقصانِ خدمت سے در گذر فرما، کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے ایک گوشہ سے آواز آئی کہتم نے اچھی طرح پیجانا اور خالص خدمت کی ،جس کے عوض ہم نے تمہاری اور تمہارے سیے تبعین کی مغفرت کردی۔ (اعیان الحجاج: ۱/ص: ۱۱۰ اصلاحی مضامین/ ج: ۲/ص: ۲۳۴)

آج بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے گر دطواف کرنے والوں میں نہ معلوم کتنے فرزانے ایسے ہوتے ہیں کہ طواف سے نہان کے پیر تھکتے ہیں نہ دل جمرتا ہے۔

بهركيف! جس كعبه كورب كعبه في خود بهي ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٢٥) (لوگوں کے بار بارلوٹ کرآنے کی جگہ) بنایا ہووہ عشاق سے کیسے خالی رہ سکتا ہے؟

#### منلی ،عرفات اور مزدلفه کا منظر:

طواف بیت اللہ کے علاوہ حج کے دیگرارکان واعمال کی ادائیگی کے لیے حجاج بحکم

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

یوں تو زندگی میں بڑی بڑی حسین وجمیل عمارتیں اورفن تعمیر کےخوبصورت ترین نمونے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیکن کعبۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رعنائی ودل کشی رکھی ہے کہ وہ منظر آئکھوں میں کھیا اور دل میں ساجا تا ہے، وہاں کے حقیقی انوار کا ادراک تو اہلِ قلب ونظر کرتے ہیں، کین وہاں کے جلال و جمال کا منظرتو ہم جیسے کم ظرفوں کوبھی نظر آ جاتا ہے، رواتیوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ برنظر کرنا عبادت ہے،اس عاجز کا خیال ہے کہ اجروعبادت سے قطع نظر کر کے ذوق وشوق، ولولہ اور والہا نہ جذبہ سے کون سادل خالی ہوگا؟ بس نظریڑتے ہی دل بے تاب ہوجا تا ہے! جی جا ہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیں،اس کے دیکھنے سے ایک طرف آنکھوں کا نور، دل کا سرور بڑھتا ہے، اور دل کی بے چینی کا فور اورجسم کی تکان دور ہوجاتی ہے اتو دوسری طرف بیروہ نعمت ہے کہ اس کی قیمت میں اگر صدیا سفر اور ہر سفر کی صدیا کلفتیں ، زخمتیں اور تکافیں برداشت کرنی پڑے توربِ کعبہ کی شم! سودا پھر بھی بہت ہی سستاہے۔

اَللَّهُمَّ زِدُهـذَا الْبَيْتَ تَشُرِيُفًا وَ تَعُظِيُمًا وَتَكْرِيُمًا وَمَهَابَةً، وَزِد مَنُ شَرَّفَةُ وَ كَرَّمَهُ مِمَّنُ حَجَّهُ أَوِاعُتَمَرَهُ تَشُرِيُفًا وَتَكُرِيْمًا وَتَعْظِيُمًا وَبِرًّا، اَللَّهُمَّ أَنُتَ السَّلامُ وَمِنُكَ السَّلامُ، فَحَيِّناً رَبَّنا بالسَّلام".

#### مطاف كامنظر:

صاحبو!الله تعالیٰ ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ کی طرف منسوب مقدس چیزوں سے بھی محبت بلکہ والہانہ کا تعلق رکھے،اسی بنیاد پر جاج بیت اللہ بھی خانۂ کعبیہ اوراس کے مقدس مقامات سے عقیدت وعظمت کا معاملہ کرتے ہیں ، خانۂ خدا کا دیوانہ وار چکرلگاتے ہیں،مطاف کا حال بیہ ہے کہ ایام جج ہی میں نہیں، بلکہ فتح مکہ مکرمہ ہے آج تک فرض نمازوں کے علاوہ دن رات کے کسی گھنٹہ یا گھڑی میں خالی نہیں رہتا، ہرآن اور ہر لمحہ مطاف میں طواف کا چکرمسلسل جاری رہتا ہے ، صبح وشام کے ٹھندے وقتوں کی بات نہیں ، رات کے ایک دو ہے جاکر دیکھئے،ٹھیک دو پہر کی تیز گرمی میں جاکر دیکھئے، ہروقت مشاقان

# (21) يوم عرف کی فضیات بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِیْمِ

عَنُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهَ عَنَاهُ : "صِيَامُ يَوُم عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلْي اللّهَ عَلَي اللّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللّه عَنْهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعُدَهُ". إِنِّي اَحْتَسِبُ عَلْي اللّهِ قَلْ اللّهِ عَلْهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعُدَهُ". (الترمذي/ص: ٢ ٩ /أبواب الصوم/ باب فضل صوم، مشكوة / ص: ٢ ٧ ٩ بحواله مسلم/ باب صيام التطوع/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم طِلْقَیَمْ نے ارشاد فر مایا:''میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ صوم عرف ایک سال گذشتہ اور ایک سال آئندہ (کے صغیرہ گنا ہوں) کا کفارہ ہوجائے گا''۔

## يوم عرفه سال كاسب سے افضل دن:

99

انسان الله جل شانه کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے، الله تعالیٰ نے خاص اس کے نفع کے لیے بید نیااوراس کی رنگینیاں پیدافر مائیں:

﴿ هُوَ الَّذِیُ حَلَقَ لَکُمُ مَّافِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ﴾ (البقرة: ٢٩) وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بیدا کیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ روئے زمین پراس کو اپنی نیابت دی، اور ساتھ ساتھ اس کو

گلدستهٔ احادیث (۲)

خدا کعبہ کوخیر باد کہتے ہوئے (۸/ ذی الحجہ کو )منی ، (۹/ ذی الحجہ کو ) عرفات جہاں اینے سارے گناہوں کا کیا جاتا ہےاعتراف، چر (رات میں ) مزدلفہ (اور ۱۰/ ذی الحجہ کو ) چر منیٰ ) کا رُخ کرتے ہیں، تو وہاں کا منظر بھی نہایت پر کیف کہ بظاہر تو جنگل ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سامیہ ہے،جس کی وجہ سے جنگل میں منگل نظر آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں حجاج وعشاق موجود!اور جسے دیکھئے وہی (مرد) دوسادہ سفید چا دروں میں ملبوس!ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی نورانی مخلوق فرشتوں نے آج منی ،عرفات ومزدلفہ کی بیز مین بسائی ہے، نورانی صورتیں ، ہر وفت ذکر الہی سے تر زبانیں اور زبان پر لبیک لبیک کی صدائیں ! آج سے ہزارسال يملے كا جومنظر حديث ميں بيان ہوا: "نَصُرُخُ بالحَجِّ صُرَاخًا" آج صدیوں کے بعد بھی بھراللہ! حج کا وہی پر کیف منظر بیت اللہ منی عرفات اور مز دلفہ میں نظر آتا ہے،افعال جے کے بیمنا ظراور حجاج کی بیساری ادئیں بتلاتی ہیں کے عشق ومحبت کی صحیح اور حقیقی حقدارصرف اورصرف وہی ذاتِ یاک ہےجس نے ہمیں اور کا ئنات کے ذرّہ ذرّہ کو پیدا کیا،اگر چا ہنا ہوتواسی کو چا ہو، یکار نا ہوتواسی کو یکارو، ما نگنا ہوتواسی سے مانگو، ماننا ہوتواسی کو مانو،کسی کی یاد میں سرگرداں پھرنا ہوتواسی کی یاد میں سرگرداں پھرو!سب کچھوہی ہے،اورہم سب اسی کے بندے ہیں، بندگی ہمارا مقصد زندگی ہے،ایک بندہ کا سب سے بڑا کمال عبدیت پیدا کرناہے،جس کا ذریعہ عبادت ہے، بالخصوص حج اِ جبیبا کہ واضح ہو گیا۔ حق تعالی ہم سب کو بیسعادت بار بارنصیب فرمائے، آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

☆.....☆

ہدایت کے اسباب و ذرائع اور مواقع بھی عنایت فرمائے ،ہم سوچ سکتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اللدرب العالمين سے بڑھ كر پيارومجت كاكياكوئى معامله كرسكتا ہے؟ اب يدايك انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے مولٰی کی محبتوں ،عنایتوں اور بخششوں کے موقعوں سے فائدہ اٹھائے، جن میں سے ایک بہترین موقع یوم عرفہ ہے،جس کوایک بہت ہی زبر دست فضیلت اورخصوصیت بیرهاصل ہے کہ دین اسلام کی تکمیل اسی دن ہوئی۔

علاء محققین نے فرمایا کہ جس طرح مہینوں میں حق تعالی نے چارمہینوں کومحترم بنایا ﴿ مِنْهَآ أَرُبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ (التوبة: ٣٦)

یعنی محرم، رجب، ذوالقعدة، اور ذوالحجه، بیاشهر حرم کهلاتے ہیں،اسی طرح دنوں ميں چار دنوں کومحترم بنایا، وہ ہیں: یوم جمعہ، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ اور یوم عرفہ، پھران چار دنوں میں بھی سب سے زیادہ حرمت وفضیلت والا دن یوم عرفہ ہے، چنال چہ علامہ طبی فرماتے

"وَأَمَّا إِذَا قِيُلَ: "أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ فَهُوَ عَرَفَةُ، وَأَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسُبُوع فَهُو التُجُمُعَةُ". (مرقاة شرح مشكوة/ ص: ٣/٢٣٢)

مطلب یہ ہے کے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن'' یوم عرفہ' ہے، البتہ ہفتہ کے دنول میں سب سے افضل دن یوم جمعہ ہے۔

## يوم عرفه جمعه كو بموتو فضيلت برط ه جاتى ہے:

پھراگر'' یوم عرفہ'' جمعہ کو واقع ہو جائے تب تو اس کی فضیلت میں چار چا ندلگ جاتے ہیں، کیوں کہ حدیث یا ک میں اس کی نہایت عظیم الشان فضیلت وار دہوئی ہے، فر مایا: "أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَـوُمُ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوُمَ جُمُعَةٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنُ سَبُعِينَ حَجَّةً فِيُ غَيُرٍ يَوُم جُمُعَةٍ ". (جامع الأصول في أحاديث الرسول/ الباب السابع في فضل ما ورد ذكره من الأزمنة/ يوم عرفة)

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈

(لیکن اس روایت کی صحت میں علامہ عبدالرؤف مناویؓ نے کلام کیا ہے ) یعنی یوم عرفہ (جوج کااصل دن ہےوہ)جب جمعہ کے دن واقع ہوتواس سال کا ج غیر جمعہ کے جج پر ستر (۵٠) درجہ فضیلت رکھتا ہے۔لیکن اس موقع پر ایک غلط فہمی دور کر لیجئے کہ جمعہ کے حج کا ''ا كبرى جج'' يعوام مين مشهور مونا باصل ب، اور جهال تك قرآن كريم مين' جي اكبر' کی بات ہے تو خوب سمجھ لو! وہ کج اصغر یعنی عمرہ کے مقابلہ میں ہے۔

البتہ عارفین نے اس کی ایک فضیلت بی بھی بیان فرمائی کہ یوم عرفہ میں تو حجاج کرام کی مغفرت ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ہی،خواہ بلا واسطہ مغفرت کی جائے یا بالواسطه، مگریوم عرفه جمعه کوموتوحق تعالی حاجی وغیرحاجی سب کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ بہر کیف! یوم عرفه الله تعالی کی مغفرت اور معرفت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اسی لیےروایت میں ہے کہ شیطان ایک تواس وقت سب سے زیادہ ذلیل ہوا جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ،اس کے بعداب ہرسال یوم عرفہ میں نہایت ذلیل ہوتا ہے کہ وہ مغفرت کا موقع اور دن ہے۔

#### ابك عجيب داقعه:

100

اس سلسلہ میں ایک عجیب وغریب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن جاروڈ ایک مرتبہ ا پیے کسی ساتھی کے ساتھ یوم عرفہ کی شام کوسفر میں نکلے، تو قوم لوط کے شہروں سے ان کا گذر ہوا ،انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ' آؤاس عذابِالٰہی سے ہلاک شدہ شہروں کو دیکھ چلیں، تا کہ عبرت وضیحت حاصل ہو' کہتے ہیں کہ ابھی تواس بہتی میں داخل ہورہے تھے کہ ایک کوسیج (بداڑھی والا) گردآ لود چہرہ لیے ہوئے ہمیں ملاءہم نے بوچھا کہ کون ہو؟ تووہ غافل ساہو گیا ہمیں شک ہوا کہ ہونہ ہو، بیشیطان ہی ہے چھین کرنے پراس نے اقرار کیا کہ میں ہی بدنام زمانہ شیطان ہوں ،ہم نے کہا کہ اس وقت کہاں سے گڑ بڑ گھوٹالا کر کے آیا؟ ِ کہنےلگا کہ'' سچی بات یہ ہے کہ آج یو معرفہ میں میدانِ عرفات سے مایوی کے ساتھ میں کچھ 💥 گلدستهُ احادیث (۲)

فرمائی گئی ہے، (ترغیب) جیسے سال بھر میں سب سے افضل رات شپ قدر ہے، جس میں عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کے برابر ہے، ایسے ہی سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، جس میں روزہ رکھنے کا ثواب ہزار روزوں کے برابر ہے، جتی کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم میں ہے ارشاد فرمایا: ''ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرناعشر ہُ ذی الحجہ سے زیادہ افضل ہو، اس میں سے ہر دن کے روز سے کو ایک ایک سال کے روزوں کے برابر قرار دیا جا تا ہے او راس میں سے ہر دات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دی جاتی ہے۔''

(ترمذى، مشكونة/ص: ١٢٨/باب في الأضحية /الفصل الثاني)

#### ا كابر كاصوم عرفه كاا بهتمام:

101

محقق اسلام حضرت مولا نامجہ منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ ' بعض لوگ ایسی حدیثوں میں شک کرنے لگتے ہیں جن میں سی عمل کا ثواب اور ثمرہ ان کے خیال کے لحاظ سے بہت زیادہ اور غیر معمولی بیان کیا گیا ہو، جس طرح کہ حدیث میں عرفہ کے روز ہے کے بارے میں فرمایا گیا ہے ، تواس شک کی بنیادار جم الراحمین کی رحمت و کرم کی وسعت سے نا آشنائی ہے ، اللہ تعالی انتہائی کریم اور مختارِ مطلق ہے ، جس دن کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی چاہے قیمت مقرر فرمائے ، لہذا اگر حدیث صحیح ہوتو ہمیں اس میں وسوسہ اور شک کرنے کی ضرور سے نہیں ہے ۔ '

پھرصوم عرفہ کے بارے میں ہمارے اکابرکاخصوصی عمل بھی رہاہے، ہمارے استاذِ محترم حضرت مولا نااحمد لولات صاحب خلیفہ اجل حضرت شخ الحدیث نے اپنے رسالہ میں تحریفر مایا کہ ' حضرت شخ الحدیث مولا نامحمدز کریا صاحب بچین ہی سے یوم عرفہ کاروزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں افطار کے بعد ایک پیالی چائے کے علاوہ رات میں کچھ نہیں کھاتے تھے، فرمایا کرتے کہ ' اللہ تعالیٰ کے یہاں کل کودعوت ہے' ۔ (فضائل عشرہ ذی الحجہ و مسائلِ قربانی

کلاستهٔ اعادیث (۲)

تسلی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیوں کہ میں نے دیکھا کہ جولوگ سالہا سال سے گناہوں میں مبتلا تھے آج یوم عرفہ میں رحمتِ اللی کی بارش نے ان کی مغفرت کردی اور میری ساری محنت برباد ہوگئی، اس لیے اب اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا قوم لوط کی بستی میں ان معذبین کود یکھنے آیا ہوں، تا کہ میراغم وغصہ ذرا ٹھنڈا ہو۔'(از: نزہۃ الجالس مترجم/ص:۱/٣٣٨)

## يوم عرفه اورعشرهٔ ذی الحجه کے روزوں کی فضیلت:

الغرض! يوم عرفه الله تعالى كى معافى اور معرفت ومغفرت حاصل كرنے كا ايك ذريعہ ہے، پھرا گركسى خوش نصيب بندے كواس دن روز ہ ركھنے كى توفيق مل جائے تواس كى مغفرت يقينى ہوجاتى ہے، جبيبا كه حديث مذكور ميں ارشاد فر مايا: "اس دن روز ہ ركھنے والے مغفرت يقينى ہوجاتى ہے، جبيبا كه حديث مذكور ميں ارشاد فر مايا: "اس دن روز ہ ركھنے والے كے ليے مجھے الله پاك كى ذاتِ عالى سے قوى اميد ہے كہ اس كے الگے اور پچھلے سال كے گناہ معاف ہوجائيں گے۔ "

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت جو بیان ہوئی اس میں اس بات کی ضانت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یوم عرفہ کاروزہ رکھنے والا الگے ایک سال تک زندہ رہے گا تبھی تو فرمایا:

"أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَهُ، وَالسَّنةَ الَّتِي بَعُدَهُ ".

اگریدا گلے سال زندہ ہی نہیں رہے گاتو گناہ کرنے اور معاف کرنے کا سوال ہی کیا ہے؟ گویا یوم عرفہ کے روزے سے روزہ دارنے اپنی ایک سالہ زندگی کی ضانت بھی لے لی اور انشورنش بھی کرالیا۔

تا ہم عاجز کا خیالِ ناقص ہے ہے کہ اگر آئندہ سال انتقال ہو گیا تو مغفرت کے ساتھ میئے گا۔واللہ اعلم۔

ایک روایت میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہزار روزوں کے برابر بیان

ایک بزرگ نے مکہ مرمہ میں دیکھا کہ ایک شخص اس طرح دعا مانگ رہا ہے:

''یااللہ! یومِعرفہ میں روزہ رکھنے والوں کے حق سے مانگا ہوں، تو مجھے عرفہ کے ثواب سے
محروم نہ فرما۔''بزرگ نے اُس سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا تواس کی وجہ یہ بتلائی
کہ میرے والدصاحبؒ ہمیشہ بید عامانگتے تھے، جب ان کا انقال ہوگیا تو میں نے خواب میں
ان کودیکھا کہ بہت ہی خوش وخرم ہیں، فرمانے لگے:'' جب میں قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس
ایک نور نمودار ہوا، اور مجھ سے کہا گیا کہ بیع فرکہ کا ثواب ہے، آج اس کی وجہ سے تجھ پر کرم کیا
ہے''۔ (از: نزہۃ المجالس متر جم/ص: ۱/۳۳۹)

## يوم عرفه کی مزید فضیلت:

اس کے علاوہ بعض تاریخی روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ پہلے ہی سے فضیلت والا ہے،اس لیے کہ چاراولوالعزم پینمبروں پرخاص انعام یوم عرفہ میں نازل کیا گیا،

(۱) سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔(۲) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔(۳) سیدنا آبرا ہیم علیہ السلام پرذیج کا فدیہ اتارا گیا۔(۴) سیدنا محمر علیہ پر جج کے ارکان اورد بن اسلام کو مکمل کیا گیا۔ تکمیلِ نعمت کی ہے آیت: ﴿ الْکُومُ اَکُمَلُتُ لَکُمُ وَ اَتُمَمُّتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِی ﴾ (المائدة: ۳) یوم عرفہ کومیدانِ عرفات ہی میں نازل ہوئی،اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ورحمت والے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنی نجات کا سامان مہیا کرنا چاہیے۔

حَق تعالى توفيق عطافر مائ اورا بني كامل محبت ومعرفت نصيب فرمائ، آمين \_ جَزَى الله عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

# (۱۸) قربانی کی حقیقت وفضیات

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ زَيُدِ بُنِ أَرْفَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ عَنَهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَنَهُ اللّٰهِ عَنَهُ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ!" قَالُوا: "فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ "فَصَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ!" قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: "فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ!" قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ". (روه أحمد وابن ماجة، مشكوة الله!" قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ". (روه أحمد وابن ماجة، مشكوة مشكوة منه المنالث)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت ِ عالم ﷺ سے موالی ہے، رحمت ِ عالم ﷺ سے صحابہؓ نے دریافت کیا کہ''یارسول اللہ! بیقر بانی (اس کی حقیقت) کیا ہے؟''آپ ﷺ نے فرمایا:''تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت (اوران کا جاری کردہ طریقہ) ہے'' صحابہؓ نے عرض کیا کہ''اس میں ہمارے لیے کیا (فضیلت) ہے؟ اے اللہ کے رسول!''تو فرمایا: (قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں) ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے' صحابہؓ فرمایا: ''حضور! اون' (والے جانور میں کیا حکم ہے؟ کیوں کہ اس کے بدن پر بال بہت کثرت سے ہوتے ہیں، یا اون پر چوں کہ بال کا اطلاق نہیں ہوتا، تو کیا اس میں بھی یہی فضیلت ہے؟) فرمایا: ''اس میں بھی ہر بال کے وض ایک نیکی ملے گی۔''

ہے، پھرخواہشات، جذبات، احساسات اور اموال واوقات کو وصول کرتی ہوئی فنائیت پر اس کی انتہاء ہوتی ہے، سیدنا ابراہیم خلیل الله علیه الصلوة والسلام کی سیرت میں ہوشم کی قربانی ایپ حقیقی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پائی جاتی تھی ، ثاید اس لیے قربانی کی حقیقت دریافت کرنے پر حضورا کرم میں الله ایس سیدنا ابراہیم علیه الصلوة والسلام کی ایک عظیم الثان یادگار ہے، کیول کہ آپ علیه الصلوة والسلام کی ایک عظیم الثان یادگار ہے، کیول کہ آپ علیه الصلاة والسلام نے جوقربانی پیش کی تھی وہ دل، روح، اور ماسوااللہ اور غیراللہ کی قربانی تھی۔

## قربانی کاواقعه:

103

رہی بات جانور کی قربانی کی ، تو اس قربانی کا بحثیت عبادت مشروع ہونا اگرچہ سیدنا آ دم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے ، لیکن اس کی ایک خاص شان حضرت ابراہیم اور اساعیل علیہ السلام کے واقعہ سے شروع ہوئی ، اور اسی کی یادگار کی حیثیت سے شریعت محمد بیعلی صاحبہ الصلاق والسلام میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

اس واقعہ کی روداد کچھاس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بذریعہ خواب حکم ملاکہ' ہماری راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کی قربانی دو' پیغیبر کا خواب الہام اوروحي الہی ہوتا ہے، پھر "الْعَاقِلُ تَکُفِيهِ الإِشَارَةُ" للبذا ہجھ گئے کہ پیارے اساعیل کی قربانی مطلوب ہے، کیوں کہ اس وقت روئے زمین پراللہ تعالی کی مخلوق میں نورِنظر، لختِ حَبَّر بیٹے اساعیل سے زیادہ کوئی چیز پیندیدہ نہیں تھی۔

مگر چوں کہ بیہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس امتحان و آزمائش کا دوسرا جزوہ بیٹا اساعیل تھا، جس کی قربانی کا تھم ہوا، اس لیے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ تعالیٰ کا تھم سنادیا، وہ بھی ایسے بول اُٹھے جیسے کوئی اہم بات نہ ہو، ذراان الفاظ کوملا حظہ فرمائیں:
﴿ يُنْهَى اِنِّى أَرْى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرْى ﴾ (الصافات: ۲۰۱)

گلدستهٔ احادیث (۲)

## کامیابی قربانی سے ملے گی:

یا ایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنے مشن اور مقصد میں قربانی کے بغیر کا میابی حاصل نہیں کرسکتا، خواہ ایک کا میاب تا جربننا ہو یا مقبول لیڈر، مقتدائے قوم بننے کی تمنا ہو یا سر براہِ مملکت ، بہر حال کا میابی کے لیے چھوٹی بڑی علمی عملی اور مالی و وقت قربانی پیش کرنی پڑتی ہے ، حتی کہ ایک وفت کا کھانا بھی ہمیں اس وفت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک ہم آٹا، چاول اور سبزی ترکاری وغیرہ پر نقتدی اور اس کو یکانے میں علمی و مملی اور وفت کی قربانی پیش نہریں ، جب معمولی ضرورت بغیر قربانی کے پوری نہیں ہوسکتی تو زندگی اور اس کی قربانی چیش مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا بغیر قربانی کے کیسے حاصل ہوسکتی کے ہم مل کا حقیقی مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا بغیر قربانیاں پیش کیں ، بھی انہیں ہے ؟ حضراتِ انبیاء ، صحابہ اور اس پر عظمتوں کے چار جاند گئے ، اسی لیے فرمایا کہ عظمتِ انسان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ قوتِ ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ قوتِ ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ

، حاصل ہے کہ عقل وفل اس بات پرشا ہد ہیں کہ کسی بھی شعبہ میں حقیقی کا میا بی جالا کی سے نہیں ،قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔

## قربانی کی حقیقت:

اور قربانی کی حقیقت یہی نہیں کہ ایا مِنح یعنی قربانی کے دنوں میں جانوروں کو ذیکے کرے خوب پیٹ بھر کران کا گوشت کھالواور بس، بلکہ اس چھر فی لفظ' قربانی'' میں بھی کا فی وسعت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ'' قربانی'' قرب سے مشتق ہے، جس کا مفہوم ہے قریب ہونا، قربانی اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ مل اور شی ہے جسے اللہ تعالی کی راہ میں اس کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جائے، جس کی ابتداء عبدیت سے ہوتی

سیصو! اورہنسی خوشی اس (تھم الہی) کی تلوار سے قبل ہو جاؤ! حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی میں غور کرو! اللہ اللہ! کیا منظر ہے! رضائے الہی کو پانے کے لیے تھم الہی کی تعمیل میں باپ قربانی کرنے کو تیار ہے، توبیٹا قربان ہونے کو!

﴿ فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلُحَبِينِ ﴾ (الصافات: ١٠٣)

پھر جب حکم الہی کی تعمیل اور بھیل کے لیے ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اساعیل ذریح اللہ علیہ السلام کو بیشانی کے بل لٹایا، تو وہ ایسا دردناک منظر تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو کماحقہ بیان نہیں کر سکتے ، آ برت کریمہ سے اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

المخضر! سیدناخلیل الله علیه السلام نے سیدنا ذیج الله علیه السلام کی گردن پر جوں ہی حجری چلائی معاً قدرتِ حق سے بیٹے کی جگہ حضرت جرئیل علیه السلام کے لائے ہوئے جنتی مینڈھے نے لے لی، اور اس فقید المثال قربانی کے نتیجہ میں کامیابی کا سر ٹیفکٹ اور ﴿وَفَدَیٰنَهُ بِذِبُحٍ عَظِیْمٍ ﴿ (الصافات: ٧٠١) کا پروانهٔ بیثارت پاکرزندہ جاوید ہوگئے، یہ قربانی بارگاہ اللی میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطورِ یادگار ہمیشہ کے لیے ملتِ ابرا ہیمی وامتِ محمد بیکا شعار قراریائی، اسی کوفر مایا: "سُنَهُ أَینکُمُ إِبْرَاهِیُمَ".

جب معلوم ہوگیا کہ جانوروں کی قربانی ابرا ہیمی یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، تواس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ جانور کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنااس فریضہ سے سبک دوش نہیں کرسکتا، جیسے نماز کی جگہ روزہ اور زکوۃ کی جگہ حج کافی نہیں، اسی طرح قربانی کی جگہ صدقہ کافی نہیں، اس سے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی یادگاراورواجب قربانی ادانہ ہوگی۔

## قربانی کا حکم ہرز مانے اور ملت میں رہاہے:

104

میرے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد مین صاحب جامعی برودوی مد ظلهٔ فرماتے ہیں که ''حدیث پاک کے اس جمله:''سُنةً أَبِیُکُمُ إِبُرَاهِیُمَ'' سے دوبا تیں قربانی کی حقیقت وفضیلت سے متعلق ثابت ہوئیں: کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

میرے پیارے بیٹے! میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خود تمہیں ذرج کر رہا ہوں،ابسوچ کربتاؤبیٹا!اس سلسلہ میں تمہاری کیارائے ہے؟اللّٰدا کبر!

اندازہ لگائیں مشورہ کس بات کا؟ خوداس کے ذرئے کے بارے میں اس سے کیا جارہا تھا، ہائے! کیا دنیا کی تاریخ میں کسی شفیق خلیق اور خلیل باپ نے اپنے گوشئہ جگر کے سامنے اس طرح کی تجویز پیش کی ہے؟ ہر صاحبِ اولا دول پر ہاتھ رکھ کر ذراسو ہے! مگر یہاں حکم الٰہی یہی تھا،اور حبِ الٰہی کے بعد حکم الٰہی کی تکمیل آسان ہوتی ہےنا!۔

پھریہ بھی تو دیکھئے! یہ بیٹا کس کا تھا؟ مجد دالا نبیاءاور پیکر شلیم ورضا کا ،اس کی رگوں میں خون اس کا دوڑتا تھا جواللہ تعالیٰ کا حکم بے چون و چرا مانتا تھا، یہ پھل بھی اسی درخت کا تھا! اسی لیے سر شلیم خم کرنے میں ذرہ برابر تو قف سے کام نہ لیا، نہ کسی منطقی جواب کا سہارالیا، کہ اباجی! چھوڑئے یہ سب باتیں، یہ تو خواب ہے، بھلا اس کا حقیقی زندگی سے کیا واسطہ؟ نہیں، بلکہ فوراً تیار ہوگئے، کہنے لگے:

﴿ يَأَبَتِ افْعَلُ مَا تُوَمَّرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ ﴾ (الصافات: ١٠٢) ابا جان کرگذرئے اس کام کوجس کا آپ کو حکم ملاہے، میری قربانی آپ کے خواب کی تعبیر وتفسیر ہے، اگر میرے رب کی بہی مرضی ہے تو میں تیار ہوں! ان شاء اللہ اس راہ میں آنے والی تکیف پرآپ مجھے صابرین میں سے یا کیں گے۔

مرضی تری ہر وقت جس کے بیش نظر ہے پھراس کی زبان پر نہ''اگر''ہے، نہ''مگر''ہے

مولا نارومیؓ فرماتے ہیں:

ہم چوں اساعیل پیش سر ہنہ شاد و خندہ پیش شیغش جان بدہ

یعن حکم الی کے سامنے فدا کاری کا جذبہ تو سیدنا اسلعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے

حرام قراردیا، جوجسمانی وروحانی اعتبار سے نقصان کا سبب ہے، پھرجن جانوروں کوحلال کیا ان کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پا کیزہ طریقہ بتلایا جس سے ناپاک خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے اور جانور کو بھی کم سے کم تکلیف ہو، چنال چہ حدیث قدسی میں حکم ہے:

"وَ إِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحُسِنُو الذَّبُحَ، وَلُيُحِدَّ أَحَدُكُمُ شَفُرَتَهُ، وَلَيْرِحُ ذَبِيُحَتَهُ" (رواه مسلم، مشكوة /ص:٧٥٥/ كتاب الصيد والذبائح/الفصل الأول، حديث قدسي نمبر:٤)

کہ جبتم کسی جانورکو ذئے کروتو خوبی اور نرمی کے ساتھ ذئے کرو،اس کے لیے ضروری ہے کہ ذنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرلو، تا کہ جانو رجلدی کٹ جائے اور اسے تکلیف کم ہو، نیز ذنے کیے جانے والے جانورکو آرام دو،اس کا ایک مطلب سی بھی ہے کہ ذنے کے بعد جانورکو اچھی طرح ٹھنڈ اہونے دو،اس کے بعد کھال کھنچیا نشروع کرو۔

بہر حال! قربانی کا رواج پرانا ہے حتیٰ کہ زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، مگر بتوں کے نام کی ،اسی لیے حضور طِلائیاتیا کواس کا حکم ہوا کہ:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانُحَرُ ﴾ (الكوثر: ٢)

پیارے! جیسے نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، تب بیاللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگی۔

## قربانی کی فضیلت:

105

صاحبو! اگر جانِ جگری قربانی کے بجائے ہمیں جانور کی قربانی پر قربِ خداوندی اور رضائے الہی نصیب ہو جائے تو کتنا ستا سودا ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوسکتی ہے؟ شایداسی لیے قربانی کے غیر معمولی اجر کواس طرح بیان فرمایا کہ جانور کے جسم پر بال بے شار ہوتے ہیں تو اس کا اجر بھی بے شار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذئ کیا جا تا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت وغیرہ بھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت وغیرہ

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

(۱) اسلام این آباء واجداد کے طریقوں کی مطلق اور اصلاً مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ان کا احترام کرتا ہے، جس کی مثال یہی واقعہ قربانی ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہے " سُسنَهُ أَبِیُکُمُ إِبُرَاهِیُم " حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جدا مجدا ورہمارے روحانی آباء واجداد میں سے ہیں، جن کا پاکیزہ طریقہ قربانی کی شکل میں اسلام نے باقی رکھا، البتہ اسلام باپ دادا کے اس طریقہ کی مخالفت کرتا ہے جو شریعت کے بجائے جہالت وضلالت پر مبنی ہو، ورنہ نہیں، چنال چہدیث فر کو یاباپ دادا کے طریقہ کو یا دلاکراس کی ترغیب دلائی، بلکہ فضیلت بتلائی۔

(۲) دوسری بات بیژابت ہوئی که قربانی کوئی نیاطریقہ نہیں ہے،جس کا حکم دین اسلام نے ہی دیا ہو، بلکہ بیتو پرانے زمانے کی عبادت ہے،اس کا حکم بھی ہرامت کو دیا گیاہے،جبیبا کہ آیت قرآنی سے ثابت ہوتا ہے، فرمایا:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنُسَكًا ﴾ (الحج: ٣٤)

قربانی ہرامت کے لیے ہم نے ضروری قرار دی۔

حضرت مفتی محر شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں کہ 'لفظ "مَسنُسکُ" اور" نُسُکُ" عربی رابان میں کئی معنیٰ کے لیے بولے بیان میں کئی معنیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلاً ایک معنیٰ میں افعالِ جج کے لیے بولے جاتے ہیں، دوسرے معنیٰ میں مطلق عبادت کے لیے بولے گئے ہیں، تیسرے معنیٰ میں قربانی کے لیے بھی استعال ہوئے ہیں، قرآنِ کریم میں مختلف مواقع پر بیا لفظ ان تینوں معنوں میں استعال ہوئے ہیں، اس لیے یہاں تینوں معانی مراد ہو سکتے ہیں۔

(معارف القرآن/ص:٢٧٦)

بہرکیف! قربانی پرانی عبادت ہے، اسی لیے دنیا میں گوشت خوری کا دستور بھی انتہائی قدیم ہے، کیکن اسلام سے پہلے لوگ بھی مردار کا تو بھی زندہ جانور کے کچھا عضاء کا گوشت ضرورت کے مطابق کا کے کرکھا لیتے، اسلام نے سب سے پہلے تو مردار کے گوشت کو

گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲۱

جب رب کریم انسان کوایک معمولی دانه کی قربانی پرکئی دانے دیتا ہے تو بڑی قربانی پر کئی دانے دیتا ہے تو بڑی قربانی کریا کچھنہ دےگا۔ درسِ قربانی یہی ہے کہ ہم قربانی کا جانور ذرئے کرتے وقت یہ جذبہ اور سبق لیس کہ ابھی جانور کی قربانی کرتے ہیں ، لیکن اس قربانی کے ساتھ ہم نفسانی خواہشات کوربانی خواہشات کوربانی خواہشات پر ہمیشہ کے لیے قربان کردیں گے، اور بوقت ضرورت اپنی جان و مال سب کچھ رب کی رضا اور راوعشق و و فامیں قربان کردیں گے، یہی سنت ِ ابرا ہیمی کی عظیم یا دگار قربانی کا درس ہے۔

حق تعالی ہم سب کو بیدرس لینے کی تو فیق عطا فر مائے اور ہم میں قربانی کاسچا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆



گلدستهٔ احادیث (۲)

کے ساتھ لاکر میزانِ عمل میں ستر درجہ وزنی بنا کررکھا جائے گا۔ایک متکلم فیہروایت میں بیجھی منقول ہے کہ قربانی کے جانورکو قیامت میں بل صراط کی سوار کی بنادیا جائے گا۔
(مظہری جدید/ص:۳/۳۵۳)

درسِ قربانی:

نيز کهنا جاہيے:

البته شرط یہ ہے کہ قربانی کا بیمل حکم الٰہی کی تعمیل میں خوش دلی اور خلوصِ نیت سے ادا کیا جائے ، اللہ رب العزت کے یہاں یہی چیز مطلوب اور مقصود ہے ، ارشاد ہے :

﴿ لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمُ ﴾ (الحج: ٣٧)

اللہ کونہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون ،لیکن اس کے پاس تمہار اتفوی پہنچتا ہے۔

اس کا مطلب یہی ہے کہ حق تعالی کے یہاں جو جانور قربانی میں پیش کیا جاتا ہے

اس کی مالیت اور جسامت نہیں ، بلکہ قربانی کرنے والے کی دلی کیفیت وحالت دیمی جاتی

ہے کہ خلوصِ نیت ہے یا نہیں ،اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی

چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں پچھ قربانی کرنے کا جذبہ اور موقع دے تو فی

الحقیقت یہاسی کی عنایت ہے،اس لیے کہ ہمارے اور کا تنات کی ساری مخلوق کے پاس جو پچھ

ہمی ہے وہ تو سب کا سب اسی خالق اور مالک کا عطیہ اور دیا ہوا ہے،موت وحیات ، صحت و

عافیت ،اہل وعیال اور مال ومنال سب پچھاسی نے دیا ہے ،اور کیا پچھنہیں دیا ؟ اب اس کے

دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں قربان کیا جائے تو اس پراحسان کیا ہوا ؟ حق ہہ ہمیں سب پچھاس کے نام پرقربان کر کے بھی کہنا چاہیے اور زبانِ حال سے نہیں ، بلکہ زبانِ ،ہمیں سب پچھاس کے نام پرقربان کر کے بھی کہنا چاہیے اور زبانِ حال سے نہیں ، بلکہ زبانِ قال سے کہ "مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ " ربِ کریم! ہم سے تیری بندگی کاحق ادانہ ہو سکا۔

قال سے کہ "مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ " ربِ کریم! ہم سے تیری بندگی کاحق ادانہ ہو سکا۔

خدائے دو جہاں! منظور کر سب کی قربانی عطاہو ہم کو وہ ہمت وہ دل وہ روحِ ایمانی

السلام كى ايك دعامين بيالفاظ بين:

﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّى أَسُكُنُتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيُرِذِي زَرُعٍ عِنْدَ بَيُتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴿ (إبراهيم: ٣٧) جیسے کعبۃ اللہ فضیلت اور حرمت والا ہے، جس کی وجہ سے اسے محرم کہا گیا، ایسے ہی

محرم بھی حرمت اور فضیلت والا ہے،جس کی وجہ سے اسے بھی محرم کہا جاتا ہے۔ چنال چدارشاد ہاری ہے:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنُدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهُراً فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالَّارُضَ مِنُهَا آرُبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ (التوبة: ٣٦)

یر حقیقت ہے کہ مہینوں کی تعدا دتو اللہ کے نز دیک بارہ ہی ہے،اس دن سے جب سے اس نے زمین وآسمان بنائے ،اوران میں سے چارمہینے خصوصاً حرمت والے ہیں ، یعنی محرم، رجب، ذي القعده اورذي الحجهـ

#### الله تعالى كامهيينه:

پھران میں سب سے زیادہ حرمت وفضیلت محرم الحرام کو حاصل ہے ،اسی لیے رحمتِ عالم عِلاَ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عالم عِلاَ عَلَى عالم علا على الله على الل سارے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں الیکن بیرمہینہ بہت محترم اور مبارک ہے، اس لیے حضور عِلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَى عَلَمُ اللهِ عَلَى عَلَمُ فَ مِنْسُوبِ مَرَكِ "شَهُرُ اللَّهِ" فرمايا، جيسے مساجد توسب الله تعالیٰ ہی کے گھر ہیں ، مگر مسجد حرام کو'' بیت اللہ''اس کی عظمت وحرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اسی طرح اونٹنیاں تو ساری اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں ،مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اوْتْنى كو "نَاقَةُ اللهِ"اس كى عظمت وحرمت كى وجه سے كہاجا تاہے،اسى طرح انبياء كرام توتمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں ، گر ہمارے آقاطِ اللہ اللہ تعالیٰ کان کی عظمت ورمت كى وجه سے "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" فرمایا گیا،اسى طرح مهيني توسب الله تعالى ہى ك ہیں، مگر محرم الحرام کواس کی حرمت وفضیلت کی وجہ سے "شَهُرُ اللّٰهِ" فرمایا ،محرم کی حرمت کے

# محرم الحرام كى حرمت وعظمت بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَا مَعَدَ رَمَضَانَ شهُرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ". (رواه مسلم، از: مشكوة /ص:١٧٨/ باب صيام التطوع/ الفصل الأول)

ترجمه: حضرت ابو ہرریہ سے مروی ہے که رحمت عالم علی استاد فرمایا: ''بہترین روز ہ رمضان کے فرض روزوں کے بعداللّٰہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں''۔

چاند کی سالانه گردش پھرایک بارا پنا دورہ تمام کر چکی،اوراسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہوکراسلامی سال کا پہلامہینہ محرم الحرام شروع ہو گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ میں جدرسول الله ﷺ کی قربانی کاواقعہ پیش آیا،تو محرم کی دسویں تاريخ ميں سبط رسول الله عِلَيْقِيم كى قرباني كا واقعه پيش آيا، گويا اسلامي سال كا آخرى مهينه بھي قربانی والا ہےاوریہلامہینہ بھی قربانی والا ہے،فرق اتناہے کہ بچھلامہینہ ہم سےقربانی طلب کرتا ہے تو اگلام ہینہ ہم کوطلب کرتا ہے۔غرض دونوں مہینے فضیلت ،عظمت اور حرمت والے ہیں، کین محرم کی حرمت تو اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتی ہے،اس کیے کہ محرم کے لغوی معنیٰ معظم اورمحترم کے ہیں،قرآن کریم میں بیت اللّٰدشریف کی نسبت سیدنا ابراہیم حلیل اللّٰہ علیہ

بالثان واقعات رونما ہوئے ، تجملہ ان میں سے رحمت عالم طابقہ کی ہجرتِ مدینہ طیبہ کا واقعہ بھی اسی محترم مہدینہ کی یادگار ہے، جس کا بنیادی مقصد اللہ جل جلالۂ کے پیغام واحکام کی حفاظت و دعوت تھا، اور جو باطل پر حق کی کا میابی کا سب سے بڑا پیش خیمہ تھا، جس کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو چھے طور پر عقیدہ وعمل کی پوری آزادی ملی ، روایات میں آتا ہے کہ نبوت کے تیر ہویں سال محرم الحرام میں رحمتِ عالم طابقہ نے بحکم الہی ہجرتِ مدینہ کی نبیت فرمائی، پھر پچھ دنوں کے بعد یعنی ۲۲/صفر کو روانہ ہوگئے، اسی وجہ سے سیدنا فاروقِ اعظم نبی فرمائی، پھر پچھ دنوں کے بعد یعنی ۲۲/صفر کو روانہ ہوگئے، اسی وجہ سے سیدنا فاروقِ اعظم نبی این دورِ خلافت کے چو تھے یا پانچویں سال کا ھیں حضراتِ صحابہ کے ایماع سے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضور طابقہ ہوگئے ہوئی کہ اسلامی سال کے پہلے مہینہ ہی میں ہجری کی ابتداء محرم الحرام سے فرمایا کہ حضور طابقہ ہوگئے ہیں اسی مہینہ سے کی جائے، اس طرح س ہجری کی ابتداء محرم الحرام سے ہوئی، جوایک یادگار ہی نہیں، بلکہ اسلامی شخص (امتیاز) اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہوئی، جوایک یادگار ہی نہیں، بلکہ اسلامی شخص (امتیاز) اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ (متفادان سرے مصطفی اسی میں، جوایک یادگار ہی نہیں، بلکہ اسلامی شخص (امتیاز) اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ (متفادان سرے مصطفی اسی میں، جوایک یادگار ہی نہیں، بلکہ اسلامی شخص (امتیاز) اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ (متفادان سرے مصطفی اسی میں، جوایک یادگار ہی نہیں، بلکہ اسلامی شخص (امتیاز) اور مسلمانوں کا شعار ہے۔

افسوس ہے آج آگر لوگ اس سے غافل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حالات وزمانہ کے لحاظ سے مشی (انگریزی) تاریخوں کو جاننا اور انہیں استعمال میں لا نابھی ضروری ہے، مگر مشی تاریخوں کے ساتھ قمری تاریخوں کا بھی اہتمام کرلیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ کاش! محرم الحرام سے ہمارے فکر و خیال میں تبدیلی آئے اور ہم اسلامی تاریخ کے جاننے اور استعمال کرنے کا شعور و جذبہ پیدا کریں کہ یہ بھی محرم کا پیغام ہے۔

#### شهادت کامهبینه:

108

علاوہ ازیں اس مہینہ کی عظیم یادگاروں میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے، جو کیم محرم الحرام کو پیش آیا ، برقسمتی سے شیعہ ذہنیت نے محرم الحرام کو شہادت ِ سیدنا حسین ؓ کے ساتھ خاص کر دیا ، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ گشن اسلام کو جن شہداء نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا ہے ان میں امام العادلین ، ناصر دین مبین امیر المونین

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ليے يہي كافي ہے۔

مزید فرمایا که بیالیامحترم مهینه ہے کہ فلی روزوں میں رمضان کے بعداسی ماہ میں روزوں میں رمضان کے بعداسی ماہ میں روزور کھنا سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے "أَفُضَلُ الصِّیَامِ بَعُدَ رَمَضَانَ" فرمایا، یعنی جیسے فرائض کے بعد نوافل میں قیام اللیل اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پیند ہے، اسی طرح فرض روزوں کے بعد فل روزوں میں محرم کے روزے اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پیند ہیں، ایک حدیث میں ہے: "مَنُ صَامَ یَوُماً مِنَ الْمُحَرَّم، فَلَهُ بِکُلِّ یَوْمِ ثَلَا ثُونَ یَوُماً".

(از:رحمت کے خزائے / س'۲۰۰۰، رواہ الطبرانی بإسناد لاباس به)
لیعنی ایام محرم میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا دوسر ے مہینوں کے تمیں دن روزہ رکھنا کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔

علامہ نووی (حدیث مسلسل کے تحت ) فرماتے ہیں کہ بیحد بیث صراحت کرتی ہے کہ نفلی روز ہے رکھنے کے لیے افضل ترین مہینہ محرم ہے، اس میں عاشوراء اور اس کے علاوہ محرم کے دوسر ہایام کے روز ہے بھی داخل ہیں، یہ فضیلت ماہ محرم کے تمام روزوں کوشامل ہے، لہذا اگر اللہ تعالی توفیق دیں تو اس پورے مہینے کے روز ہے رکھیں، یا اس کے ہر پیراو رجم رات کو روزہ رکھیں، ورنہ نو، دس اور گیارہ کا، اور کم از کم نودس یادس گیارہ کو، گر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضور طافیقی نا یا دہ تر شعبان میں روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ (ا) محرم کی افضلیت کا علم آپ طافیقی کو اخیری عرصۂ حیات میں دیا گیا۔ (۲) اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسفار واعذار کی وجہ سے آپ طافیقی کو محرم میں بکثر ت روزہ رکھنے کا موقع نمل سکا تھا۔ واللہ اعلم۔ (مظاہر حق جدید/س) کا دورہ کے کا موقع نمل سکا تھا۔ واللہ اعلم۔ (مظاہر حق جدید/س) کا کہ

بہر حال!ان روایات سے محرم الحرام کی حرمت ،عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔

#### هجرت كامهينه:

پھر یہ مہین عظیم الثان تاریخی واقعات کا حامل بھی ہے،اس میں اہم اہم اموراورمہتم

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے نمازختم کی ، صحابہ ہوا تو آپ کے گرد محراب کے قریب جمع ہو گئے ، ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہوگئی ، علاج کے لیے مدینہ کے مشہور طبیب کو بلایا گیا ، لیکن اس کی بلائی ہوئی دوازخموں کے راستے سے باہر نکل گئی ، آپ گو یقین ہوگیا کہ ان شاء اللہ میری آرزوئے شہادت پوری ہوگی ، اس وقت آپ رضی اللہ عنه نے فر مایا کہ اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں کہ دوا کا وقت ختم ہوا اور دعا کا وقت شروع ہوا ، لہذا مجھ کو میرے مولی کے سپر دکرو ، اور یہ بتاؤ کہ میرا قاتل کون ہے ؟ صحابہ ٹے عرض کیا : مجوی غلام ہے ، توس کر آپ نے اللہ تعالی کا شکرا دا کیا کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگیں نہیں ہوئے۔

پھراپنے بیٹے سیدناعبراللہ بن عرق کوفر مایا: میراسراپنی گودسے ہٹا کرزمین پر کھدو،
شایداللہ تعالی کو مجھ پر رحم آجائے، نیز فرمایا کہ ''ام المومنین والمومنات، عفیفہ کا ئنات سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر میرا سلام عرض کر کے درخواست کرنا کہ عمر
پہلوئے رسول سی فن ہونے کے لیے وہ جگہ چا ہتا ہے جوآپ نے اپنے لیے رکھی ہے،
جب بیٹے نے اپنی روحانی ماں سے درخواست رکھی تو منظور کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ شفرمانے گئیں: کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی ، کین عمر فاروق شبیے جلیل القدر صحابی کرسول کو میں انکار نہیں کرسکتی ،ام المومنین رضی اللہ عنہانے پہلوئے مصطفیٰ میں وفن ہونے کی اجازت میں انکار نہیں کرسکتی ،ام المومنین رضی اللہ عنہانے پہلوئے مصطفیٰ میں وفن ہونے کی اجازت دے کرشہید منبر ومحراب سیدنا عمر بن خطاب گو ہمیشہ کے لیے جنت میں سلا دیا۔

'' پینچی و ہیں پیخاک جہاں کاخمیر تھا''

زخمی ہونے کے تین دن کے بعد (بعمر ۱۳ سال ۲۴ ھ) مکیم محرم کوسید نا فاروقِ اعظم رضی اللّه عنهٔ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ (الفاروق/ص:۱/۲۸۸)

آپ کتنے خوش نصیب سے کہ زندگی میں تو ہر وقت حبیب خدا طِالْتِیَائِم کے قریب رہے ہی، شہادت کے بعد بھی آپ طِالْتِیَائِم سے جدائی گوارہ نہ ہوئی، فاروقِ اعظم رضی اللّٰدعنهٔ

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

خلیفة المسلمین سیدنا فاروقِ اعظم رضی الله عنهٔ کا نامِ نامی اسمِ گرامی سرِ فهرست ہے،آپ اُ آسانِ عدالت و شجاعت پرآ فتاب بن کر چیکے اور اسلام کو ماہتابِ عالم تاب بنادیا،آپ اُ کو ہمیشہ شہادت کی آرزور ہاکرتی تھی، دعامیں فرمایا کرتے تھے:

"اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِك، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ".

(معارف الحديث/ص:٢٨٧/ج:٤)

109

الله العالمين! ميں تيرے راستے ميں شہادت كا سوال كرتا ہوں ،اور تيرے رسول عِلَيْهِ اللهِ مِينِ موت حيا ہتا ہوں ، دعا دل سے ما نگی تھی ،اس ليے بار گا والہی ميں منظور ہوگئی ، جس کاظهوراس طرح ہوا کہ ابولؤ کؤ فیروز نامی ایک ایرانی مجوسی (یارسی) جوحضرت مغیرہ بن شعبةً كاغلام تقااور چكياں بنانے كاما ہرتھا،وہ ہروقت فاروقِ اعظم رضى الله عنهُ كى فتو حات كى خبروں سے دلی حسد کی وجہ سے اندر ہی اندر کڑھتار ہتا تھا،خصوصاً ایرانی فتوحات کی خبر سے تو اس کا دل جل کرخاک ہو گیا ،اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنهٔ کے خلاف اس کے دل میں جوشِ انتقام بڑھ گیا، وہ اسی فکر وانتظار میں رہتا تھا کہا ہے ہم مذہب،ہم مسلک اور ہم وطنوں کا کسی نہ کسی طرح فاروقِ اعظمؓ سے بدلہ لیا جائے ، چناں چہا یک روز آ یے حسب معمول مسجد نبوی میں مصلائے رسول طالع اللہ پر نماز فجر بڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ،تو یہ مجوسی غلام بھی نمازی کی شکل اختیار کر کے پہلی صف میں آپٹے کے برابرآپٹے کے بیچھے کھڑا ہو گیا، فاروقِ اعظمؓ نے جوں ہی نمازِ فجر شروع فرمائی اس کمینہ نے پیچھے سے زہر میں بچھے ہوئے خنجر سے پے در پے وار کر کے آپ کوزخمی کر دیا،اور زخموں سے چور فاروقِ اعظم نے گرتے وقت فوراً حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کا بازو پکڑ کرمصلی پرامامت کے لیے کھڑا کر دیا ،اوراشارہ سے نماز مکمل کرنے کا حکم فرمایا۔ (مشدرک/ص:۱۹،از:سیرۃ الصحابہ/ص:۱۲۸)

اس نے آپ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا ایکن بالآخر پکڑلیا گیا، تو (وہی خنجر اپنے سینہ میں اپنا خنجر؟ دیکھا آپ نے! فاروقِ اعظم کے دشن کی پرانی نشانی) اس نے خودکشی کرلی۔ (الفاروق/ص:۲۸۲/ج:۱)

مشكونة /ص: ٢ / كتاب الإيمان/ الفصل الأول)

افسوس صدافسوس! آج محرم جیسا شَهُرُ اللَّهِ المُحْتَرِم قَتَمْتُم کی جہالت وضلالت کی نذر ہوگیا، آج اس ماہ میں وہ خرافات اور بدعات کی جاتی ہیں کہ اللّٰد کی پناہ ..... بقولِ شاعر: وُھول تاشے سے محرم کو منانے والے تغرید اور سواری کے اُٹھانے والے تغزید اور سواری کے اُٹھانے والے کی سے شہدا کی برگی دھوم مجانے والے تغزید اور سواری کے اُٹھانے والے کی سے سیسی کے کہا ہے:

چاند جب ماہِ محرم کا نظر آتا ہے کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے خوب ہے ابن علیؓ سے محبت سے تیری ساری دنیا سے نرالی ہے عقیدت سے تیری

> تعزیہ اور سواری کی ہے عا دت یہ تیری عشق بازی کی محرم میں ہے عادت یہ تیری

غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں؟ وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں؟ ڈھول تاشوں سے بھی میت کواٹھاتے ہیں کہیں؟

تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا فعات تا ہے۔ نہیں تا ہے۔

یور سے بربار میں فعل تیور ہے، قولِ پیمبر تو نہیں! غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

کے مقدر کا کیا کہنا، سچ ہے کہ

مملی والے سے جو قریب ہوتا ہے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے عشق نبی میں جان دینے والا بولو! کتنا خوش نصیب ہوتا ہے ان کی چوکھٹ کا مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے؟

#### عبادت وعبرت کامهینہ ہے:

صاحبو! آج ضرورت ہے اس بات کی کہ محرم الحرام کی آمد پرہم اس کی عظمت و فضیلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اللہ جل شاخ کی عبادت اور حضور طالقی کی سچی اطاعت میں اپنا وقت گذاریں، اور اس میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات سے نصیحت وعبرت حاصل کریں کہ اسلامی سال کا سے پہلام ہینہ محرم الحرام عبادت وعبرت کا ہے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے ہے کہ خصوصاً اس میں ہرفتم کے محرمات و مشکرات، خرافات و رسومات، بدعات اور معاصی سے مکمل اجتناب کریں، تا کہ اس کا اڑ پوراسال بلکہ زندگی بھر باقی رہے، غفلت میں ہرگز نہ گذاریں۔

یادرکھو! جس طرح دین کی حفاظت ودعوت کے لیے بوقتِ ضرورت اپنا پیارا ملک چھوڑ ناضروری ہے، جسے بجرت کہتے ہیں، اور وہ محرم کی ایک یادگار بھی ہے، اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت معاصی سے اجتناب کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کہ مہا جرصرف وہی نہیں جو دین کی حفاظت و اشاعت کے خاطر بوقت ضرورت اپنا ملک چھوڑ دے، بلکہ مہاجروہ بھی ہے جو ہر وقت اپنے دین کی حفاظت کے لیے جملہ معاصی چھوڑ دے، حدیث میں یہی بات بیان کی گئی فرمایا: "وَ اللّٰهُ عَنهُ". (بحاری، میں یہی بات بیان کی گئی فرمایا: "وَ اللّٰهُ عَنهُ". (بحاری،

## (۲۰) يوم عاشوراء كى فضيلت بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةٌ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُ بِصِيامٍ يَوُمِ عَاشُوراءَ، وَيَحُثُّنا عَلَيهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمُ يَامُرُنَا وَلَمُ يَنُهَنَا عَنُهُ، وَلَمُ يَتَعَاهَدُنَا عِنُدَهُ". (مسلم / مشكوة /ص:١٨٠، باب صيام التطوع/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم طلق ہے ہوم عاشوراء میں ہم کوروزہ کا حکم فرماتے تھے، اور ہمیں اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس طرف متوجہ کرتے تھے، کین جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو رحمت عالم طلق ہم کو نہ صوم عاشوراء کا حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے ، اور نہ ہی اس دن کے لیے ہماری خبر گیری کرتے۔

## ''عاشوراء'' کی وجه تشمیه:

111

خالق و ما لک کی بنائی ہوئی اس وسیع وعریض کا ئنات کی مثال ایک چکر کی سی ہے، جو بھکم الہی جاری ہے، اس میں وقتوں کا گذرنا، دنوں اور راتوں کا آنا جانا، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا تبدل وتغیر بھی اس چکر کی گردش (گھومنے) کا نتیجہ ہے، پھران حالات، تغیرات اور واقعات میں اولوالالباب (عقل مندوں) کے لیے خصوصاً بہت سے عبرت ناک پہلو موجود ہیں، ان میں بھی بعض حالات اور واقعات تو ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ دنیا کی

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۲)

غم تحجیے ہے تو پھر اتنا ہی ذرا کر کے دکھا ڈھول تاشوں سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا!

شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندتیم صاحبؒ فرماتے تھے: "اس عظیم مگر مظلوم مہینہ (محرم) کوبھی پہچا نے! بعض عجمی فنکاروں نے اس محترم مہینے کی جبین پرسیاہی ملنے کی ٹھان لی ہے کہ ہلالِ محرم کے طلوع ہوتے ہی ان کے یہاں صف ماتم بچچھ جاتی ہے، اور اس مقدس مہینہ کے شب وروز کوخرافات و بدعات کی جھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، حالاں کہ یہ مہینہ نہ تو جشن کا ہے، نغم اور ماتم کا، بلکہ ہدایت وعبرت کامہینہ ہے۔''

عقلمندلوگ سال کے ختم پرپورے سال کا جائزہ اور حساب کرتے ہیں کہ ہم نے دنیوی اور اخروی اعتبار سے سال بھر میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور اب آئندہ کیا کرنا ہے، اس کا عملی (شرعی ) پروگرام اور نظام بناتے ہیں، پچھلی زندگی کی عفلتوں اور گنا ہوں پرتو بہ اور آئندہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف توجہ اور کوشش کرتے ہیں، یہی وہ ہدایت ہے جو ہمیں ختے اسلامی سال سے ملتی ہے۔

الله تعالی ہر قسم کے خرافات، رسومات ،بدعات اور جملہ معاصی سے ہر وقت ہمیں محفوظ فرمائے۔آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

متندروایتیں بھی تاریخ ہی کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو متنداور معتبر احادیث کا ہے کہ ان پر تواحکام وعقا کداور حلال وحرام کی بنیاد ہوتی ہے،نہ کہ ان تاریخی روایات پر۔(فاقہم)

## یوم عاشوراء پہلے ہی ہے محترم ہے:

112

اتن بات ضرور ہے کہ عاشوراء کی حرمت وفضیلت پہلے ہی سے مسلَّم ہے، جنی کہ بعض علماء نے فرمایا کہ محرم الحرام کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینہ میں یومِ عاشوراء ہے۔ (مظاہر حق جدید/ص: ۲/۷۵۵)

اوراحادیثِ صحیحہ سے بیثابت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں قریش مکہ بھی عاشوراء کا بہت ہی اہتمام کرتے تھے،اس دن روزہ رکھتے،اس دن خانۂ کعبہ پر نیاغلاف ڈالتے، پھر زمانۂ اسلام میں خودرحمتِ عالم طِلْقِیمَا بھی اس دن کے روزہ کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے،جیسا کہ حدیث مذکور میں ہے۔

محقق اسلام حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی صاحب ؓ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
''قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی پچھروایات اس دن کے بارے میں
ان تک پینچی ہوں گی اور رحمتِ عالم طالتہ کا دستورتھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو
ان تک پینچی ہوں گی اور رحمتِ عالم طالتہ کا دستورتھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو
اچھے کام کرتے تھے ان میں آپ طالتہ کے ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے، اسی بنا پر جج
میں بھی شرکت فرماتے تھے، پس اپنے اس اصول کی بنا پر آپ طالتہ کے ساتھ عاشوراء کاروزہ رکھتے تھے۔ (معارف الحدیث/ص:۱۶۸)

بہرکیف! یومِ عاشوراء پہلے ہی سے محترم ہے، منجانب اللہ اہم ترین اور نہایت عظیم الشان واقعات اس دن رونما ہوئے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ ہے کے جوب نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے لیے بھی یہ بات باعث سعادت ہے کہ ان کی شہادت بھی اس عظیم الشان یا دگاردن میں ہوئی ، حالاں کہ اسلام میں اور بھی اس سے بدر جہازیا دہ مظلومیت

گلدستهٔ احادیث (۲)

تاریخ نه صرف انہیں محفوظ رکھتی ہے، بلکہ عام دنیا والے بھی اس دن کوایک یادگار بنا لیتے ہیں۔ ''عاشوراءِ محمرم' ان میں سے ایک عظیم الشان یادگاردن ہے، یہ اسلامی سال کے پہلے مہینہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ ہے، ''عاشوراء' (بالمد) دراصل عشر سے بنا ہے ''ف اعولاء'' کے وزن پراسے ''عاشورہ' پڑھنا اور لکھنا جو مروج ہے درست نہیں۔ ( قاموں الفقہ میں جن کی اس کے موزن پراس سے محرم الحرام کی دسویں جن کے درن کے ماد کی جاتی ہوں کے معنی ہیں ''دں''، اصطلاحی طور پراس سے محرم الحرام کی دسویں تاریخ مراد کی جاتی ہے، نقیہ ابواللیث سمر قندگ ''عاشوراء'' کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن دس نبیوں کو منجانب اللہ خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔

(۱) ابوالبشرسیدنا آ دم علیهالسلام کوتو به قبول کر کے (اس موقع پریہ یا در ہے کہ حضراتِ انبیاعلیہم السلام کی اجتہادی خطابھی اللّٰہ تعالٰی کی حکمت سے ہوا کرتی ہے )

(۲) سیدناا دریس علیه السلام کومقام اعلیٰ بررفع نصیب فرما کر۔

(۳) سیدنانوح علیهالسلام کوطوفان کسے نجات عطافر ماکر۔

(۴) سیدناابرا ہیم خلیل اللّٰدعلیه السلام کونا رِنمر ود سے نجات دلا کر۔

(۵) سیدنا داؤدعلیهالسلام کے ساتھ عفوو درگذر کامعاملہ فرما کر۔

(۲) سيدناسليمان عليه السلام كوسلطنت وحكومت عطافر ماكر

(۷) سیدنا پونس علیہ السلام کومچھلی کے پیٹے سے رہائی عطافر ماکر۔

(٨) سيدناموسيٰ عليه السلام كوفرعون سينجات عطافر ماكر

(۹) سیدناعیسی علیه السلام کوآسانوں پر بلندی عطافر ماکر۔

(۱۰) سیدالانبیاء ﷺ کو(ایک روایت کے مطابق) ولا دت عطافر ماکر۔ (تنبیالغافلین متر جم/ص:۳۶۲)

اورايك روايت كمطابق رحمت عالم عِلَيْهَيَمْ كو ﴿ لِيَعُ فِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَا تَاَنَّحَرَ ﴾ (الفتح: ٢) كايروانه عطافر ماكر۔

لیکن یا در کھئے!ان باتوں کا ثبوت عموماً تاریخی روایتوں سے ہوتا ہے،اور تاریخ کی

(س) اگریہ بھی گوارہ نہیں تو پھر مجھے مملکتِ اسلام کی کسی سرحد پر جانے دیا جائے، تا کہ منکروں سے مقابلہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرتار ہوں۔''

جواباً ابن زیاد نے شمرذی الجوش کے مشورہ پڑمل کرتے ہوئے عمر بن سعد کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ' ہماری اطاعت کے سوا کچھ منظور نہیں، اگر قبول نہیں تو مقابلہ کی تیاری کرلو۔''اس جاہلا نہ و جابرانہ پیغام کو قبول کرنے کا مطلب توبیتھا کہ باطل کے سامنے سرتسلیم خم کردیں، کیوں کہ آپ رضی اللہ عنہ سرکٹانا تو جانتے تھے، باطل کے سامنے جھکانا جانے ہی نہتے۔

ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو تلاظم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

بالآخر باطل سے حضرت حسین گومقابله کرنا پڑا، جس کے نتیجہ میں دس محرم الحرام یوم عاشوراء سن ہجری ۲۱ مطابق: ستمبر ۲۸۱ء بروز جمعہ سیدنا حسین گاور آپ کے اہلِ بیت عظام واصحابِ کرام کی راوحق میں قربانی دینے کاعظیم الثان واقعہ پیش آیا ،اوراس طرح عاشوراء کی یادگاروں میں اورا یک اضافہ ہوا۔

کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے سامنے جھک نہیں سکتے اللہ والے

صاحبو! ظاہر کی آنکھوں نے تو یہی دیکھا کہ میدانِ کر بلامیں قافلۂ حینی شہید ہوگیا، لیکن صفحہ ہستی سے کون مٹا؟ نام ونشان کس کا فنا ہوا؟ اس کوسر کی آنکھوں سے نہیں، عقل ونہم کی آنکھوں ہی سے دیکھا جائے، کیوں کہ

برگز نه میرد آنکه دلش زنده شد بعشق شبت است بر جریدهٔ عالم دوامِ ما قرآنِ یاک میں فرمایا گیا: گلدستهٔ احادیث (۲)

کے بے شار واقعات ہیں۔ مثلًا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کا واقعہ، نیز شہادت کا واقعہ، نیز خادم القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنهٔ کی شہادت کا واقعہ انتخابی اللہ عنهٔ کی شہادت کا واقعہ انتخابی اللہ عنهٔ کی شہادت کا واقعہ انتخابی اللہ عنهٔ کی شہادت کو عام لوگوں میں زیادہ اہمیت اس میں کہیں نہیں ملتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنهٔ کی شہادت کو عام لوگوں میں زیادہ اہمیت اس لیے ہوگئی کہ وہ اس فضیلت والے دن میں واقع ہوئی۔

#### شهادت حسين كا جمالي واقعه:

جس کا اجمالی واقعہ ہے ہے کہ اہل عراق کی مسلسل درخواستوں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے عزیز وں ، فرزندوں اور مخلص جانثاروں کے ساتھ کیم شعبان سن ہجری ۲۰ میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے ، کچھ قیام فرما کر پھر وہاں سے آٹھ ذی الحجہ سن ہجری ۲۰ میں کوفیہ کا سفر کیا ، افرادِ قافلہ مرد ، مستورات ، چھوٹے بڑے سب ملاکر کل بہتر (۲۷) سے ، دورانِ سفر قافلہ سینی کومقامِ نینوئی کے میدانِ ' کر بلا' میں حکمرانِ وقت کے لشکر نے روک لیا، کہ جب تک بزید کی اطاعت قبول نہ کروگے آگے قدم بڑھانے کی اجازت نہیں ، نواستہ رسول طبی ہیں گوشہ بتول نے فرمایا: ' جنگ و جدال تو ہمارا مقصد نہیں ، اور کیا کوئی جنگو حریف بھی اس طرح بے سروسا مانی کے عالم میں گھر سے مع اہل وعیال نکاتا ہے؟ میں تو صرف ملوکیت اور حاکمیت و آمریت کی بدعت ختم کر کے جمہوریت اور اسلام کے عادلا نہ نظامِ شریعت کواز سرنو قائم کرنا چا ہتا ہوں ، ایسی صورت میں پزید کے غیر معتدل نظامِ عکومت کی اطاعت میں ہرگز تسلیم نہیں کرسکتا ، البتہ تین صورت میں پزید کے غیر معتدل نظامِ حکومت کی اطاعت میں ہرگز تسلیم نہیں کرسکتا ، البتہ تین صورت میں پزید کے غیر معتدل نظامِ حکومت کی اطاعت میں ہرگز تسلیم نہیں کرسکتا ، البتہ تین صورت میں پزید کے غیر معتدل نظامِ حکومت کی اطاعت میں ہرگز تسلیم نہیں کرسکتا ، البتہ تین صورتیں ممکن ہیں :

- (۱) یا تواپنے حاکم کے پاس مجھے لے چلیں کہ میں خوداس سے بات چیت کر کے اینامعاملہ طے کرلوں گا۔
- (۲) یہ منطور نہیں تو پھر مجھے ارضِ حجاز جانے دیا جائے، تا کہاس سیاست سے علا حدہ ہوکر یا دِالٰہی اور دیگر دینی مشاغل میں مصروف ہوجاؤں۔

کلدستهٔ احادیث (۲)

اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، پھر جب بیٹابت ہو گیا کہ بیم ہینہ اور دن نہایت محترم ہے، عبادت کام ہینہ ہے، تواس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہئیں، نکاح بھی نیک کام ہے، ہے،صرف ہاجی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے عبادت ہے، لہذا اس مہینہ اوراس دن میں موقع آ جائے تواسے بھی ضرور بالضرور کرنا ہی چا ہیے، البتہ اس دن کی خاص عبادت روزہ ہے، جبیبا کہ حدیث فدکور سے واضح ہوتا ہے۔

## صوم عاشوراء کاحکم:

حضور ﷺ اور حضراتِ صحابہ کرام ؓ رمضان کی فرضیت سے پہلے بھی صومِ عاشوراء رکھتے تھے،احناف کے نزد میک صومِ رمضان سے قبل صومِ عاشوراء فرض تھا، صومِ رمضان کی فرضیت کے بعد صومِ عاشوراء کی فرضیت منسوخ ہوگئی،اوراسخباب باقی رہا، پھراس اسخباب کے بھی تین در ہے ہیں:

- (۱) یومِ عاشوراء کے ساتھ ایک دن قبل اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھے، لینی محرم کی نو، دس اور گیارہ تاریخ کوروزہ رکھا جائے۔
- (۲) دوسرادرجہ بیہ ہے کہ عاشوراء کے ساتھ یا تو نوکویا گیارہ کوروزہ رکھا جائے۔
  (۳) اور تیسرادرجہ بیہ ہے کہ فقط عاشوراء ہی کوروزہ رکھا جائے ،کین چوں کہ
  اس دن یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے ،اور حضورا کرم ﷺ نے ان کی مخالفت کا حکم فرمایا،
  اس لیے تنہایوم عاشوراء کاروزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے: "وَ تَنُزِیُهًا کَعَاشُورُاءَ وَ حُدَہُ".

#### صوم عاشوراء کی فضیلت:

حديثِ پاك ميں صومِ عاشوراء كى فضيلت بھى وارد ہے كە: "صِيَامُ يَوُمِ عَاشُورًاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي فَبُلَهُ". (مسلم،

(مظاہر حق جدید/ص:۱۷/۲)

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

﴿ وَ لَا تَقُولُوا لِمَنُ يُّقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتُ ﴾ (البقرة: ١٥٤) اورمت کہوان لوگوں کو جو قل کیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ۔ شہید کر بلاحسین بن علی رضی اللہ عنہما زندہ ہیں، ماتم تو مردوں کا جب روانہیں، تو زندوں کا ماتم کیا معنی رکھتا ہے؟

> نه عشق حسین ، نه ذوقِ شهادت غافل مجھ بیٹھا ہے ماتم کوعبادت

ان کی صدائے حق آج بھی بدستور گونٹے رہی ہے، اور آج کی طاغوتی حکومتوں کے مقابلہ میں اعلانِ حق کے لیے ہم کوطلب کرتی ہے، لہذا اے حب سینی کے دعوے دارو! حسین گو حلوے کھچڑے، ملیدے، ڈھول، تاشے، تماشے، ناچنے، گانے اور تعزیے کی ہر گز ہر گز ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو جذبہ ایمانی مق پرستی، ثابت قدمی اور بلند ہمتی کی، آؤ! صدائے حینی کو گوش ہوش سے سنو! پرچم حینی کو اٹھاؤ! اور ظلم و جور اور جہالت و بدعت کے خلاف جدو جہد کے لیے تیار ہوجاؤ! یہی پیغام حینی اور خاکے کر بلاکا اصل درس ہے کہ جذبہ کتی پرستی وقربانی احیاءِ اسلام کا ذریعہ ہے۔

#### عاشوراء عبرت وعبادت كادن ہے:

عاشوراء عبرت وعبادت کا دن ہے،اس دن میں جتنے عظیم الشان اہم ترین واقعات پیش آئے ان میں سے ہرایک میں عبرت وموعظت کے بے شار پہلوموجود ہیں، خصوصاً واقعہ کر بلا کے حوالے سے ہی اکثر یا دکرتی خصوصاً واقعہ کر بلا کے حوالے سے ہی اکثر یا دکرتی ہے،حالاں کہ شہداء کر بلاکا سانحہ یوم عاشوراء کو پیش آنا یک اتفاقی واقعہ ہے،لیکن چوں کہ عبرت کے دن میں می عبرت ناک واقعہ پیش آیا ہے،اس لیے بھی اس سے درس عبرت لینے کی ضرورت ہے،اور خرافات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے عبادات بالخصوص روزہ کا ضرورت ہے،اور خرافات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے عبادات بالخصوص روزہ کا

#### ایک عبرت ناک واقعه:

منقول ہے کہ ایک مخص منگ دست فقیر تھا ،اس نے اور اس کے گھر والوں نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا، افطاری کا کوئی انتظام نہیں تھا ،اس لیے مجبوراً قرض لینے کی غرض سے ایک مسلمان (چوکسی) کے پاس گیا، جو نہایت خوش حال تھا، فقیر نے جا کرسلام عرض کر کے کہا: '' بھائی! میں سخت ضرورت مند ہوں، آپ مجھے ایک درہم بطور قرض دے دیجئے، تاکہ میں اس سے افطار کا سامان خرید سکول' سنار نے بات سنی اُن سنی کردی اور اس کی ضرورت پوری نہ کی، تو فقیر شکتہ دل ہو کر وہاں سے لوٹا، قریب میں ایک یہودی تھا، اس نے صورتِ حال دریافت کی، تو فقیر نے اپنا و کھڑا سنا دیا کہ'' آج عاشوراء کا دن ہے، میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ روزہ سے ہوں، گھر میں افطار کے لیے پچھموجود نہیں، اس لیے اس کے بیاس ایک درہم قرض لینے آیا تھا، مگر اس نے انکار کردیا۔''

اس یہودی نے رحم کھا کر دس درہم ہدیۃ دیے اور دعا کی درخواست کی ،فقیر نے خوشی خوشی ضرورت پوری کی اوراپنے گھر والوں پرخرچ کر دیے، رات ہوئی تو سنار نے عجیب خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ، پیاس اور گرمی بہت بڑھنے گئی،اچپا نک دیکھا کہ ایک سفید موتیوں کامحل ہے، سرخ یا قوت درواز ہے میں جڑے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت سے مجبور ہوکراس نے پانی طلب کیا،تومحل سے آواز آئی کہ: ''کل تک تو یم کی تہارا تھا، مگر آج عاشوراء کے دن فقیر کوشکت دل لوٹانے کی وجہ سے تہارا نام مٹا کراس یہودی کا نام لکھ دیا گیا ہے''۔

صبح ہوئی توسنار بہت نادم اور شرمندہ ہوا، فوراً یہودی کے پاس گیااور کہنے لگا:''کل جودس درہم تم نے فقیر کودیے تھے اس کا ثواب مجھے سودرہم میں نچ دؤ' یہودی نے کہا:''ایک ہزار میں بھی نہیں بیچوں گا،خواب دیکھ کرآئے ہونا!''سنارکوس کر بڑا تجب ہوا، کہا:''مہیں اس خواب کا کس طرح پیۃ چلا؟ کس نے بتایا؟'' کہنے لگا:''ما لکِ کن فیکون کی طرف سے معلوم خواب کا کس طرح پیۃ چلا؟ کس نے بتایا؟''

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

مشكوة/ص:١٧٩)

یعی صوم عاشوراء کی برکت سے امید ہے کہ تن تعالی گذشتہ ایک سال کے گناہ (صغیرہ) معاف فرمادیں گے، انسان خطاء ونسیان کا پتلا ہے، روز انہ نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، اور پورے ہفتے، مہینے اور سال بھر میں تو نہ جانے کتنے گناہ بول کے انبارلگا تا ہے، اب اگرکوئی خوش قسمت صوم عاشوراء وغیرہ کا اہتمام کر بے توایک سال قبل کے تمام صغائر اور سچی کی تو بہ سے تمام کبائر بھی ان شاء اللہ معاف ہو جائیں گے، پھر یہ عاشوراء ہمارے باپ سیدنا آدم اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی معافی کا دن ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ کے ساتھ تو بہ اور استعفار کا اہتمام کریں۔

ایک حدیث میں ہے کہ چار چیزوں کا حضور ﷺ نے ہمیشہ اہتمام فرمایا: (۱) صِیَامُ عَاشُورَاءَ. (۲) وَ العَشُرِ. (۳) وَثَلَثَةِ أَیَّامٍ مِنُ کُلِّ شَهُرٍ. (۶) وَثَلَثَةِ أَیَّامٍ مِنُ کُلِّ شَهُرٍ. (٤) وَرَکُعَتَانِ قَبُلَ الْفَحُرِ. (مشکواة /ص: ۱۸۰، رواه النسائی)

صومِ عاشوراء ،عشر ہُ ذی الحجہ کے نوروزے ، ہر ماہ کے تین روزے اور نما نے فجر سے پہلے کی دور کعات سنتیں ،حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ'' میرے علم کے مطابق رحمت عالم علی ہاہ محرم اور یومِ عاشوراء کے علاوہ کسی ماہ اور دن میں روزہ رکھنا رمضان کے سواافضل نہیں جانتے تھے۔'' (مشکوۃ مرص:۸)،متفق علیہ)

لیکن علماءِ محققین فرماتے ہیں کہ حضور علیٰ کے طرزِ عمل سے حضرت ابن عباسؓ نے یہی سمجھا کہ صومِ عاشوراء کی فضیلت دیگر تمام نفل روزوں سے بڑھ کر ہے، حالاں کہ یومِ عرفہ کو یومِ عاشوراء پر نیزصومِ عرفہ کوصومِ عاشوراء پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ اعلم۔

بہر کیف! اس تحقیق سے بھی یومِ عاشوراء کی فضیلت ضرور ثابت ہوئی، نیز حضور اکرم طاق کے اس کے روزہ کا اہتمام اکرم طاق کے اہتمام سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوئی، اس لیے اس کے روزہ کا اہتمام کرنا جا ہیے، اوراگریہ نہ ہوسکے تو کم از کم اس میں روزہ رکھنے والے ہی کا احترام کرلے، ان

#### یوم الزینہ سے یوم عاشوراءمراد ہے:

116

الغرض! میدن برامحترم دن ہے، عبرت، عبادت اور اہل وعیال پروسعت کا دن ہے، عبرت، عبادت اور اہل وعیال پروسعت کا دن ہے، مید دن امم سابقہ کے نز دیک بھی فضیلت والاسمجھا جاتا تھا، چناں چہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جب فرعونِ مصرنے ملک کے کونے کونے سے بڑے برڑے جادوگروں کواکھا کرنے کا ارادہ کیا تو اس سلسلہ میں دن اور وقت کی تعیین کے سلسلہ میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا:

تمہارے وعدے اور مقابلہ کا دن وہ''یوم الزینہ''ہے، یعنی تمہارے جشن کا دن، اس میں سب لوگ دن چڑھے جمع ہوجاتے ہیں،اس وقت مقابلہ ہوگا، حضرت ابن عباسٌ اور سعید بن جبیرؓ سے منقول ہے کہ بیان کے جشن کا دن جو مقابلہ کے لیے طے ہوا تھا دسویں محرم یوم عاشوراء تھا۔(گلدستۂ تفاسیر/ج: ۴/ص: ۴۹۷)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دن جشن منانا یہود یوں اور خوارج کا طریقہ ہے، جیسے ماتم منانا شیعوں کا طریقہ ہے، جب کہ ہمارا کام عبرت، عبادت اور اہل وعیال پر وسعت کرنا ہے۔

حَنْ تعالى بمين حَمَا نُق سَمِهِ رَمُل كَرْ فِي كَا تُوفِق عَطَا فَرِمَا هُوَ أَهُلُهُ. حَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

گلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳)

هوا<sup>''</sup> پيرکلمه پڙھ کرمسلمان هو گيا۔ (المحمود/ص: ٨/ دسمبر)

#### عاشوراء کے دِن اہل وعیال پر حدیث وسعت کی حقیقت:

عاجز کا خیالِ ناقص ہے ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ یومِ عاشوراء میں وسعت کرنے سے بیفنیات حاصل ہوسکتی ہے، تو خودا ہل وعیال کے ساتھ وسعت کرنے پر تو بدرجہ اولی بیفنیات حاصل ہوگی، چنال چرا کیک حدیث ہے:

عَنِ ابُنِ مَسُعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "مَنُ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّهُ عَلَيْ عِلَى عَيَالِهِ فِي النَّهُ عَلَيْ عَالَى وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَةٍ كُلِّهَا". (رواه رزين، و ابن الأثير في حامع الأصول/ الباب العاشر في فضل النفقة، والبيهقي في شعب الإيمان، مشكوة ص: ١٧٠/ باب فضل الصدقة، الفصل الثالث،)

اس لیے تواب کی نیت سے تو نہیں الیکن حصولِ وسعت رزق کی نیت سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی یا در کھا جائے کہ وسعتِ رزق کے اور بھی کئی نافع ترین نسخے ہیں، جن میں سب سے بڑا کا میابترین نسخے ہیں، جن میں سب سے بڑا کا میابترین نسخہ ترکِ گناہ (تقویٰ) ہے۔

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳۳۷)

لائق تقلیداور ہرشان ہدایت کی پہچان ہوتی ہے۔ سبط پیغیر، فاطمہ ﷺ کے لخت جگراور علی سے نورِ نظر، بالیقین امت کے انہیں خوش نصیب افراد واشخاص میں سے ایک ہیں، آپ تنہا ایک امت کے قائم مقام ہیں، چنال چہ حدیث پاک میں آپ کے متعلق جوفر مایا:" سِبُطُ مِنَ اللّٰ سُبَطْ مِنَ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ اللّٰ کے کہ' حسین اُمتوں میں سے ایک اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَطِ اللّٰ سُبَعِیٰ شرف وسعادت کے اعتبار سے ایک پوری امت کے برابر ہیں۔ امت ہیں، یعنی شرف وسعادت کے اعتبار سے ایک پوری امت کے برابر ہیں۔ (مظاہری جدید علی اور میں اللہ میں کے دور میں اللہ میں کے دور میں اللہ میں ا

سیدناحسین گلشن نبوت کی بہار، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل کا قرار، دوشِ نبوت کے شہر سیدناحسین گلشن نبوت کی یادگار، عثمان ؓ علیؓ کے پہرہ دار، عزم وہمت کی تلواراور جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ (رضی الله عنه و أرضاه)

تين باتين آپ كى سىرت طيبه كاخلاصه بين:

(١) اعمالِ صالحه (٢) اخلاقِ حسنه (٣) حق كاجذبه

#### نهایت اعلیٰ نسب نامه:

117

آپ کا نسب نہایت اعلیٰ اور قریش کا خلاصہ ہے، آپ کے حقیقی بھائی بہنوں کے علاوہ اس امت میں کسی کو اتنا اعلیٰ نسب نصیب نہیں ہوا، حضورا کرم علیٰ اللہ عنہ کے ماں کی جانب سے نانا ہیں، تو باپ کی جانب سے گویا دادا، اس لیے کہ حضرت علیٰ نسبی اعتبار سے ہمارے نبی کے چھازاد بھائی ہیں، مگر انہوں نے پرورش آپ ہی کی گود میں پائی ہے، اس لحاظ سے حضرت علیٰ نبی کریم علیٰ ایک ہے، اس لحاظ سے حضرت علیٰ نبی کریم علیہ ایک کے بمنز لہ بیٹا ہوئے، اور حسین بمنز لہ بیٹا ہوئے، اور حسین بمنز لہ بیٹا ہوئے۔

چناں چہ منقول ہے کہ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ نواسئہ رسول طالیہ آئے، جگر گوشئہ بتول مسین بن علی رضی اللہ عنہما کے حسب نسب پر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا: ''حسین نبی کی ذریت میں ہیں ہی نہیں' ( کیوں کہ صاحب زاد کی نبی کی اولا دمیں سے ہیں، اور اولا د

گلدستهٔ احادیث (۲)

# سر مالله الرَّحمٰ الرَّحِيْم الله الرَّحمٰ الرَّحِيْم

عَنُ يَعُلَى بُنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: وَاللَّهُ عَنُهُ قَالَ: وَاللَّهُ عَنُ أَحَبَّ اللَّهُ مَنُ أَحَبَّ اللَّهُ مَنُ أَحَبَّ خُسَيناً، خُسَيناً، خُسَيناً، خُسَيناً، وَاللَّهُ مِنَ اللَّاسُباطِ". (رواه الترمذي/ مشكوة/ص: ٧١، باب مناقب أهل البيت، الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت یعلی بن مرہ رضی اللّه عنهٔ کی روایت ہے، رحمت عالم طِلْقَیَا ہِمَے فَرِمَایا: ''حسین مجھ سے ہے، اور میں حسین سے ہوں، اور جس شخص نے حسین سے محبت رکھی اس سے اللّہ محبت رکھے گا، حسین سبطمن الاسباط ہے۔'' (میری بیٹی کا بیٹا ہے)

## حضرت حسين أيك امت ك قائم مقام:

بلا شبہ امت محمہ میہ اور ملت اسلامیہ میں بعض افراد واشخاص ایسے گذر ہے ہیں جو اپنے خدا داد فضائل ومحاس، اعلیٰ اخلاق، عمدہ صفات اور کمالات وخصوصیات کی وجہ سے تنہا ایک امت کے قائم مقام ہیں، مطلب میہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی عبادت واطاعت، دینی غیرت و ملی حمیت، حیاء وعفت، عظمت و فضیلت، سعادت و شرافت، اور سخاوت و شجاعت کے متبار سے ایک امت و ملت کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کی جامع زندگی اور کممل سیرت میں امت کے ہر ہر فرد کے لیے عبرت و موعظت کا بہترین سامان موجود ہے، ان کی ہر ہر صفت امت کے ہر ہر فرد کے لیے عبرت و موعظت کا بہترین سامان موجود ہے، ان کی ہر ہر صفت

کانسب دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے، نانا کی طرف نہیں) یہ میں کر حضرت کی بن معمر ؓ نے فر مایا: '' حجاج! تو جھوٹ کہتا ہے، بلا شبہ حضرت حسین ؓ آل رسول میں سے ہیں، تیرا فلسفدا پنی حجاء مگر حضرت حسین ؓ کا آل رسول سے ہونا یقیناً ثابت ہے' حجاج کہنے لگا: ''اگر یہی بات ہے تو ثابت کرنا ہوگا، اور وہ بھی قرآن سے کہ '' نانا کی طرف بھی نسب عائد کیا گیا ہے' حضرت کی نے فوراً بطور دلیل قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَمِنُ ذُرِّيَّتِهِ دَاَؤُدَ وَسُلَيُهُنَ وَ أَيُّوُبَ وَيُوسُفَ وَمُوسُى وَهُرُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُحُسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحِيْ وَعِيسُى ﴾ (الأنعام: ٨٤-٨٥)

فرمانے گئے:''د کیھے!اس آیت میں اللّدرب العزت نے مذکورہ انبیاء کیہم السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اولا دِآ دم میں شار فرمایا، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ان کے علاوہ حضرت ہیں ہو سکتے ہیں، کیوں کہ ان کا نسب نامہ تو والدہ ہی سے چلا ہے'' ججاج کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا۔ (ابن عسا کراص: ۲۵/ج: ۴،۱۰زکشکول مفتی محمد شفع صاحب ؒ مرسیس)

اور حدیث پاک میں آپ ؓ کو' سبط' فرمایا ، تو یہ لفظ' ولد' کے معنیٰ میں بھی بولا جاتا ہے ، اس وجہ سے مذکورہ حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ' حسین ؓ میری اولا دہے' اسی طرح ایک حدیث میں حضرات ِحسنین ؓ کے بارے میں فرمایا:

عَنِ ابُنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: " إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيُحَانَايَ مِنَ الدُّنيَا". (مشكوة/ص:٥٧٠، الفصل الثاني)

کہ حسن وحسین (رضی اللہ عنہما) تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، لغت میں 'ریحان' کے مختلف معنی آتے ہیں، مثلاً رحمت، راحت، روزی، چین اور آساکش وغیرہ، اور اسی مناسبت سے بیٹے (اولاد) کو بھی ریحان کہتے ہیں کہ اس سے دل کو راحت اور آئکھوں کو شفنڈک حاصل ہوتی ہے۔ (مظاہر حق جدید/ص:۷۳۹۵)

تو حسين من عِلْقَيْلُم عَ قرة العين اور دل كا چين ہيں، اس ليے انہيں ريحان،

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

یا" سِبُطْ مِنَ الْأَسُبَاطِ" اور" حُسَیُنُ مِّنِی وَأَنَا مِنُ حُسَیُنِ" فرمایا گیا، مطلب بیہ ہے کہ نبوت کی حثیت کو چھوڑ کر جہاں تک حضورا کرم طِلْقِیکِمْ کی بشری حثیت کا تعلق ہے توحسین و حسن کی ذات گویاذاتِ مجمدی صلی الله علیہ وسلم کا ایک جزوتھی۔

#### ولا دتِ بإسعادت:

118

آپ کی ولادت سے قبل ایک واقعہ پیش آیا، جس وقت آپ شکم مادر میں سے تب سیده ام فضل جوسیدناعباس بن عبدالمطلب رضی الله عندئی بیوی، حضورا کرم علی ایک چی اور حسین کی رشته میں گویادادی میں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے آپ علی ایک جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹلڑا کاٹ کرمیری گود میں رکھ دیا، انہوں نے حاضر خدمت ہوکر عرض کیا: حضور! اس بھیا نک خواب سے میں نہایت خوف زدہ ہوں' فق اَلَ رَسُولُ اللّه عَلَی اللّه عَلَی اللّه عَلَی جان! گھرا کین نہیں، آپ نے کوئی بھیا نک نہیں، بلکہ نہایت مبارک خواب دیکھا ہے، جس کی تعییر ہے ہے کہ "تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ غُلاماً یَکُونُ فِی حِید ہے کہ "تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ غُلاماً یَکُونُ فِی

میرے جگر کے نکڑے فاطمہ کوٹر کا ہوگا اورتم اسے گود میں لوگ ۔ اس نبوی خوش خبری کے مطابق کچھ ہی دنوں کے بعد ۵/شعبان سن ہجری ۲ میں اس خواب کی تعبیر ملی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سید ناحسین رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی ۔ حضور خلافی ہے کہ کواطلاع ملی تو فوراً تشریف لائے ، اور جیکتے د منتے مہمکتے معصوم پھول سے بچے کو گود میں لیا، منہ میں گھٹی دی اور کا نول میں اذان وا قامت کہی ۔ اور اس طرح گویا تو حید اللّٰہی کی روح پھونک دی ، سجان اللہ! کیا مقدر ہے حسین کے کان کا ، کہ زبان حضور خلافی گی ، اور نام اللہ کا ، ولا دت کے ساتویں دن سرکے بال اتر واکر اس کے ہم وزن چا ندی صدقہ کی ، اور خشنہ وعقیقہ کر کے حسین نام رکھا۔ (جمع الفوائد ، از: تاریخ حسین/ص: ۱۸)

سبحان الله! ساری امت تو حضور صلی الله علیه وسلم سے محبت کرتی ہے، اور حضور علی الله علیه وسلم معرفت سندن سے محبت کرتے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسالت آب صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ حسنین کریمین سرخ لباس میں ملبوس آتے نظر آئے، کمسنی کے سبب دونوں بھی گرتے بھی اٹھ کھڑے ہوتے، نبی اکرم، شاہِ بنی آدم علیه السلام نے اپنے دونوں نواسوں کواس طرح گرتے پڑتے آتے دیکھا تو خطبہ روک دیا، اور منبر سے اتر کران کواپئی گود میں لیا، پھر اپنے سامنے بٹھا لیا، اور صحابہ سے فرمایا: "الله تعالی نے فرمایا: "الله تعالی نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَمُواللَّكُمُ وَ أَوْلَادُكُمُ فِلْنَذَّ ﴾ (التغابن: ١٥)

(بلاشبة تمهارے مال اوراولا دآ زمائش کی چیز ہے ) ان دونوں بچوں کودیکھا تومیں برداشت نہ کرسکااور خطبہروک کران کو لے لیا۔ (ترمذی مشکوۃ /ص:۱۷۵ ،الفصل الثانی )

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ حضور طلبی آیا کا ان شنرادوں کواٹھانااس وجہ سے تھا تا کہ عنداللہ اورعندالناس ان کارتبہ ومقام بلند ہو،اس کے بعد حضور طلبی آیا نے دوبارہ خطبہ شروع فرمایا۔

حتیٰ کہ بعض اوقات حسنین شریفین نماز پڑھتے ہوئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طفلا نہ شوخیاں کرتے تھے، کیکن آپ علاقیائیے مجھی ان پرخفانہ ہوتے، بلکہ ان کی طفلا گلدستهٔ احادیث (۲)

#### حضرت حسين كاحسين حليه:

چوں کہ حضرت حسین رضی اللّٰدعنۂ نہایت ہی حسین تھے،ان کاحسین حلیہ نبی اکرم طالعہ کے حلیہ سے بہت زیادہ ملتا تھا، حدیث میں ہے:

"ٱلْحُسَينُ أَشْبَهَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنُ ذَٰلِكَ".

(ترمذى، مشكونة/ص: ٧١ه ، الفصل الثاني)

119

حضرت حسین مضور میلی کی اسف اسفل میں یعنی ران، پنڈلی قدم وغیرہ کے اعتبار سے حضور میلی کی بہت زیادہ مشابہ تھے، نبی اکرم میلی کے احسن حضرت حسین میں نظر آتا تھا، شایدیہی وجہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ " حسین مِنی و آنا مِن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، گویا میں اور حسین کی قلب و دوقالب کے مانند میں۔

صاحبو! حضرت حسن میں میں میں تھا، تو حضرت میں اسین سے۔ پھر حضور اکرم طلق کے سین کے مما ثلت ومشا بہت محض صورت ہی کے اعتبار سے نہ تھی، بلکہ صورت کے ساتھ سیرت بھی ایسی ہی تھی، جس کوشر وع ہی سے ہمارے آ قاطل کے اللہ علیہ میں الیا۔

#### حضرت حسين سيحضور علينيايا كي محبت:

اسی لیے رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کوتمام اہل بیت عظام میں حضرات حسنین سے غیر معمولی محبت بھی ، تقریباً روزانہ دونوں کو دیکھنے کے لیے بٹی فاطمہ کے گر تشریف لے جاتے اور بچوں سے شفقت و پیار بجرا معاملہ فرماتے ، ایک موقع پر حضور صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا: "اَیُّ اَهُلِ بَیْتِ کَ اَحَبُ اِلْیُك؟" آپ کواہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟" قَالَ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ". (ترمذی ، مشکورۃ /ص: ۷۷، الفصل الثانی) فرمایا: "حسن وحسین سے "گویا حضور عِلاَ الله الله الله علیہ عربت کر کے فرمایا: "حسن وحسین سے "گویا حضور عِلاَ الله الله الله علیہ الله علیہ عربت کر کے

کون؟ حذیفه! "میں نے عرض کیا:" جی" فر مایا:" اللہ جل شاخه تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فر مائے، کیا کوئی ضرورت ہے؟ پھر فر مایا، دیکھو! ابھی ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا، جو آج سے پہلے بھی نہ آیا تھا، پرور دگارِ عالم سے اجازت لے کروہ فرشتہ اس لیے آیا کہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری سنائے کہ:

بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ، وَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيُنَ سَيِّداَ شَبابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ". (ترمذي، مشكونة/ص: ٧١ه، الفصل الثاني)

کہ فاطمہ ﷺ جنت کی عورتوں کی اور حسنین ﷺ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

#### حضرت حسين حضور عِلَالْيَاتِيم كَي تربيت مين:

120

الغرض! حضور علی است کواولاد سے عیر معمولی محبت فرماتے تھے،اور گویا اس طرح آپ علی امت کواولاد سے محبت کرناسکھا گئے کہ اولاد سے سجی محبت ہی ان کی صحیح تربیت کا سبب ہے، چنال چہ بیاسی کا اثر تھا کہ ان کی تربیت کا سبب ہے، چنال چہ بیاسی کا اثر تھا کہ ان کی تربیت کا معمولی با توں میں بھی پورا پورا خیال رکھتے ، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنه سے پوچھا گیا کہ ''حضور علی آپ کو فی بات آپ کو یاد ہے؟''فر مایا:'' بالکل!'' پھر فر مایا کہ ''ایک بار میں ایک کھڑ کی پر چڑھا جس میں کھوریں رکھی تھیں، میں نے ایک کھوراس میں سے منہ میں رکھ دی ،حضور علی آپ کے دیکھ لیا تو فوراً اس کو منہ سے نکلوادیا ، کہ بیصد قہ کی کھجور ہے،اور صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔'' (مشکوۃ کس: ۱۲۱) (از: فضائلِ اعمال اس: ۱۲۲، حکایاتِ صحابہ اگیار ہواں باب: ''بچوں کا دینی جذبہ'')

کہ وہ غریبوں کاحق ہے، ہم غریبوں کا کھانے والے نہیں، بلکہ ان کو کھلانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچوں سے الیم محبت مناسب نہیں جوان کی صحیح تربیت اور احکام شریعت سے غفلت کا سبب ہو، اس کا خیال ہر وفت ضروری ہے، جبیبا کہ حضور طِلْ اَلِیاً اَلَم پر وفت معرت حسین رضی اللّٰہ عنهٔ نے حضور طِلْ اِلیاً کیوں کہ حضرت حسین رضی اللّہ عنهٔ نے حضور طِلْ اِلیاً کیوں کہ

گلدستهٔ احادیث (۲)

نه اداؤں کو پورا کرنے میں مدد فرماتے ، سجدہ کی حالت میں جب بچے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے۔ (اصابہ جاتے تو آپ میلٹی ﷺ سجدہ سے سرنہ اٹھاتے جب تک دونوں خود سے نہ اتر جاتے۔ (اصابہ /ص:۲)

گویا آپ صلی الله علیه وسلم نے اس عمل سے امت کو سبق دیا کہ اپنے بچوں کی آخرت کی دائمی تو کجا، دنیا کی عارضی تکلیف بھی برداشت نہ کی جائے، انہیں ہر تکلیف وہلاکت سے بچایا جائے:

﴿ قُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهُلِيكُمُ نَاراً ﴾ (التحريم: ٦)

حضرت حذیفہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت کے کر حضور طالعی کے ساتھ مغرب وعشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد حضور طالعی کے اشریف کے جانے گئے تو میں بھی بیچھے ہولیا، میری آ واز (وآ ہٹ) کوس کر حضور طالعی کے بوجھا: ''

"كَثِيرُ الصَّلُواةِ وَالصَّوُم وَالُحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَأَفْعَالِ الْخَيرِ".

(سيرصحابه/ص:۲۳۰/ج:٤)

حضرت حسین نماز، روزه، مجی مسدقه وغیره اعمالِ صالحه بهت کشرت سے کیا کرتے سے محصرت زین العابدین کا بیان ہے کہ حضرت حسین عموماً دن رات میں ایک ہزار رکعتیں پڑھا کرتے سے حضرت زیبر فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین نے زندگی میں پچیس جج پیدل کیے، اور روز ہے بھی بکثر ت رکھے، صدقہ وخیرات سے متعلق ابن عسا کر فرماتے ہیں کہ کوئی سائل آپ کے درواز ہے سے واپس نہ جاتا، پھھنہ پچھ لے کربی جاتا، ایک مرتبہ نماز کی نیت باندھی کہ سائل نے آوازلگائی، آپ نے خلاف معمول جلدی سے نمازختم فرمائی، باہر آئے تو سائل پر فقروفاقہ کے آثار نظر آئے، فوراً خادم کو بلا کر بوچھا: ہمار ہے اخراجات میں سے پچھ باقی ہے؟ اس نے کہا: حضرت! صرف دوسودرہم ہیں جو آپ نے اہل بیت سے زیادہ سخق بیں، مکم ہوا کہ جلدی سے لاکر اس سائل کو دے دو، کہ یہ سائل اہل بیت سے زیادہ سخق بیں، مکم ہوا کہ جلدی سے لاکر اس سائل کو دے دو، کہ یہ سائل اہل بیت سے زیادہ سخق سخاوت کا مائل درجہ ہے اس کی زندہ مثال اور عملی نمونہ ۔ (از سیر الصحابہ ص: ۲۳۱) ہے، میں خوات کا علی درجہ ہے اس کی زندہ مثال اور عملی نمونہ ۔ (از سیر الصحابہ ص: ۲۳۱)

ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے، دیکھا کہ کسی جگہ کچھ فقراء کھانا کھارہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنهٔ کا وہاں سے گذر ہوا، تو فقیروں نے از راہِ محبت ان کو بھی مدعو کیا، آپ کی تواضع دیکھئے! فقیروں کی درخواست پر فوراً سواری سے اترے اور کھانے میں شریک ہوگئے، پھر فرمایا: تکبر کرنے والوں کواللہ تعالی دوست نہیں رکھتا، اس کے بعدان فقراء سے فرمایا: ''میں نے تہہاری دعوت قبول کرئی، اس لیے ابتم بھی میری دعوت قبول کرئی، پھر سب کو گھرلے جاکر کھانا کھلایا۔ (از سیرالصحابہ ص:۲۳۱/ج:۲۷)

آپ کی انکساری و عاجزی کا ایک اور واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین ا اوران کے باپ نثر یک بھائی حضرت محمد بن حنفیہ میں کسی بات پر کمخی وگرمی ہوگئی ، دونوں جدا کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۳)

رحمت عالم طلقیقی کاسائیہ شفقت ان کے سرسے اٹھا تب ان کی عمر مبارک چھسال اور سات ماہ تھی، لیکن اس قلیل عرصہ میں بھی انہوں نے حضور طلقیقی سے براہ راست فیوض و بر کات حاصل کیے، حضرات محد ثین نے ان کا شاراس مقدس جماعت میں کیا جن سے حضور طلقیقی کی براہ راست آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بلا واسطہ حضور طلقیقیا سے جوحدیثیں منقول ہیں مجملہ ان کے ایک بیہ ہے:

- (۱) ''جس کسی کوکوئی مصیبت پینجی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آنے پر بھی ''إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَیٰهِ رَاحِعُونَ'' پڑھے،تواس کواس وقت بھی اتنا ہی تواب ملے گاجتنا مصیبت کے وقت ملاتھا۔'' (ابن ماجہ/ص:۱۱۱،مشکوۃ /ص:۱۵۳)
- (۲) حضرت حسین رضی الله عنهٔ سے حضور طِلْقَاقِیم کا بیار شاد بھی منقول ہے کہ '' آدمی کے اسلام کے کمال اور خوبیمیں سے ایک بات بیجھی ہے کہ وہ بے کار کا موں میں مشغول نہ ہو۔'' (مشکلوۃ /ص:۳۳))
- (٣) آپ آن این ناجان کا ایک ارشادی نقل فر مایا که میری امت جب در مایر سوار مواوراس وقت بید دعایر هید: ﴿ بِسُمِ اللّهِ مَدُرِهَا وَمُرُسْهَا إِنَّ رَبِّی لَعَفُورٌ وَمِیْ اِسْمِ اللّهِ مَدُرِهَا وَمُوسُهَا إِنَّ رَبِّی لَعَفُورٌ وَمِیْ اِسْمِ اللّهِ مَدُرِهَا وَمُوسُهَا إِنَّ رَبِّی لَعَفُورٌ وَمِیْ اِسْمِ اللّهِ مَدُرِهَا وَمُوسُورِ مِیْلِ اعْمَالُ مِی رَواییتی بین جو حضرت حسین نے بلا واسط حضور مِیلِ اِسْمَا کی اور بھی رواییتی بین بو وحضرت حسین نے بلا واسط حضور مِیلِ اِسْمَا کی میں معری بین ، اتن کم عمری بین ، جن کی تعداد آئھ ہے ، اور جوحدیثیں بالواسط مروی بین وہ تو بکثرت بین ، اتن کم عمری میں حضور مِیلِ اِسْمَا کی سے حدیثین نقل کرنا آپ کا کمال اور حضور مِیلِ اِسْمَا کی کمالِ تربیت اور جمالِ میں حضور مِیلُونِ کی کمالِ تربیت اور جمالِ میں دونو کا اثر تھا ، پھر حضرت علی جیسے عظیم باپ اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم والدہ کی تعلیم و تربیت نے مزید محاسن وفضائل کا آپ کو حامل بنادیا۔

#### سيرناحسين كاعمال صالحه واخلاق حسنه: ارباب سيرسيرت سبط پنمبر كتحت لكھة ہيں كه:

ہو گئے، تو محمد بن حنفیہ نے گھر جا کرایک خط حضرت حسین کے نام روانہ کیا، جس کامضمون حب ذیل ہے: ' بسم اللہ الرحمٰنِ الرحیم ، محمد بن علیؓ کی طرف سے اس کے بھائی حسین بن علیؓ کی طرف، سلام مسنون کے بعد آپ کواپیا مقام و مرتبہ اور شرف وفضیات حاصل ہے جس تک رسائی میرے لیےممکن نہیں،اس لیے کہ میری والدہ بنوحنیفہ کی ایک خاتون ہیں،اور آپ کی والدہ فاطمہؓ دختر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں، (اور خاتونِ جنت ہیں)اگر میری والدہ جیسی عورتوں سے زمین بھر جائے پھر بھی آپ کی والدہ کے برابر نہیں ہو تکتیں ،لہذااس مقام ومرتبہ کی بنا پر میرا مکتوب پڑھتے ہی آپ مجھے راضی کرنے میرے یہاں چلے آئے! کہیںاییانہ ہوکہ جس فضیلت کو یانے کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں میں اس میں پہل کر لون! والسلام ـ "

حضرت حسین نے خط پڑھا تو فوراً محمد بن حنفیہ کے گھر آئے، (انہیں معاف کر کے منایا اور )انہیں راضی کیا۔ (رفق المسلمین فی الاسفار/ص:۳۲،از کتابوں کی درسگاہ میں/ص:۸۸) قرآن كريم نے جنتی لوگوں كی شان میں فرمایا:

﴿ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴾ (ال عمران :١٣٤) جو غصے کو بی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

صاحبو! انسان کے لیے شرافت وفضیلت کا اصل معیارا یمان، حسنِ خلق اور حسنِ عمل ہے، خاندان اور حسب نسب نہیں، لہذا اس پراکتفا کر لینے کی ضرورت نہیں، سیدنا حسین ابن علی کا حسب نسب نہایت اعلی ہونے کے باوجود آیٹے نے اس پراکتفانہیں کرلیا، بلکہ حسن خلق وحسن عمل كواينا شعار بنايا \_

## سيرت سبط پنيمبر كاسب سے جلى عنوان:

ان فضائل ومحاسن کے علاوہ سیرتِ سبطِ پیغمبر کا سب سے جلی عنوان'' جذبہ ُ حق

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 💢 کلدستهٔ احادیث (۲)

یسی'' ہے،خودبھی حق بڑمل کرتے ،اوروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ، کبھی خلا ف حق وخلا ف شریعت کوئی بات برداشت نہ کرتے ۔اس سلسلہ میں ایک واقعہ علامہ کر دریؓ نقل کرتے ہیں که'' آنخضرت طِلْقَالِمُ کے مقدل نواسے حضرات حسنین ایک مرتبہ دریائے فرات پر تھے، ایک بوڑھے دیہاتی کودیکھا کہاس نے بڑی جلدی جلدی وضوکیا اوراسی طرح نماز پڑھی اور جلد بازی میں وضوا ورنماز کے مسنون اور شرعی طریقوں میں کوتا ہی ہوگئی ، آپ حضرات سے د یکھانہ گیا،اسے سمجھانا جاہا کیکن اندیشہ یہ ہوا کہ بیغمررسیدہ آدمی ہے،الہذااپنی علطی س کر کہیں مشتعل نہ ہو جائے ،اس لیے حکمت سے سیجے بات کہنی جا ہیے، چناں چہ دونوں حضرات نے برسى حكمت اوربصيرت سے كام ليا،اس كے قريب كئے اور فر مايا: '' ہم دونوں نو جوان ہيں،اور آپ عمررسیده ہونے کے سبب تج بہکار ہیں،اس لیے وضواور نماز کاطریقہ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہآ پکووضوکر کے اور نمازیر ھرکر دکھائیں، پھراگر ہمارے وضواور نماز کے طریقوں میں کوئی غلطی اور خلاف شرع بات نظر آئے تو بتاد سیحئے گا۔'' یہ کہہ کر دونوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی، بوڑھے نے دیکھا توسمجھ گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ (منا قب الامام الاعظم للكر دريُّ /ص: ۳۹ تاص: ۴۸ ،از تر اشے/ص: ۱۱۴)

یرتوبطورِ مثال ایک واقعہ ہے، ورنہ آی گے'' جذبہ حق پرسی'' کے لیے تو تنہا واقعہ کربلاہی کافی ہے!

كربلا كاوا قعه حالات كے كس تنا ظرميں پيش آيا؟ اس كى حقيقى وجوہات كيا تھيں؟ يزيد كي ولي عهدي صحابة اورخصوصًا سيدناحسين منظور نه تقيي ؟ وه آخر كياجا بيت شطي ؟ اس قتم کے سوالات کے جوابات کے لیے تا ریخ کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد جو حقیقت منکشف ہوتی ہےوہ یہی ہے کہاس کے پس پردہ صرف اور صرف 'جذبہ حق پرستی' ہی کا رفر ما تھا،خدانہخواستہ کوئی دنیوی غرض اور لا کچ نتھی ،اس موقع پر قدرتے تفصیل ہے واقعہ کر بلایر روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سے کیا،اس کا پورا پورا فہوران ہی حضراتِ خلفاءِ راشدینؓ اور حضرات صحابہ رضوان اللّٰہ لیہم اجمعین کے زمانہ میں ہوا،اس لیے کہ جن شرا لط (ایمان واعمالِ صالحہ،اخلاقِ حسنہ،اور جذبہ کتن) کی بنیاد پریہ وعدہ کیا گیاتھا،وہ شرا لط بھی ان ہی خلفاءِ راشدینؓ میں کامل وکمل تھیں۔

#### دورخلافت راشدہ کے بعد کا حال:

123

مگرافسوس کہ تاریخ اسلام کا بیتا بناک دورتمیں سال سے زیادہ عرصہ تک باقی نہ رہا، خلافت کا سلسلہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنۂ تک پہنچا، تو ان کی حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہ رہا، مزید برآ ل حضراتِ اکابر صحابہ سیدنا امیر معاویہ گی حکومت سے ابھی تو پورے طور پر مطمئن بھی نہ ہو سکے تھے کہ اپنے آخری زمانے میں ان سے ایک ایسا کا م صادر ہوایزید کی ولی عہدی کا جورائے اور تدبیر کے اعتبار سے نفس الامر (حقیقت) کے اعتبار سے دووجہ سے درست نہ تھا۔

(۱) اپنے بعد بیٹے کو ولی عہد نامز دکر ناخلفاءِ راشدین کے طریقہ کے خلاف تھا۔

اگر چہ نیک نیتی کے ساتھ خلیفہ وقت کا اپنے بیٹے کواس کی اہلیت کے پیش نظر ولی عہد بنانا شرعاً جائز توہے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا ،لیکن تہمت کا موقع ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا بہتر ہے، اس لیے خلفاءِ راشدین نے اس سے پر ہیز کیا۔

(۲) خلیفہ کے لیے جوشرا کط مطلوب تھیں اکا برصحابہ کے علم کے مطابق یزید ان پر پورانہیں اتر تا تھا، جب کہ اس سے اعلی صفات و معیار کے مالک بہت سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کین حضرت امیر معاویہ سے بیاجتہادی غلطی سرزد ہوگئی۔ ہم اس معاملہ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا غیر مناسب سمجھتے ہیں۔

چناں چہا کے بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیرِ معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، حالاں کہ وہ بڑے آ دمی تھے، تو بڑے کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے،اس

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

#### دورخلافت اورخلیفه کا حال:

اہلِ نظر کے نز دیک اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اسلام کا سب سے روشن دور دور نبوت ہے، جوامتیازی وانقلا بی حثیت رکھتا ہے،اس کے بعد دور خلافت ہے، جو حضورا کرم طِلْقَالِیم کی وفات کے بعد سے شروع ہوا، خلافت آسانی ، الہی اور شرعی حکومت کا دوسرا نام ہے، وہ حکومت عین اسلامی شریعت کے مطابق ہوا کرتی تھی ،اس میں حکومت مال اورخراج (ٹیکس) کی وصولیا بی تک ہی محدود نتھی ، بلکہاس سے بڑھ کررعایا کے اعمال واخلاق کی اصلاح،اور قوم وملت کی دینی و دنیوی اصلاح کی فکر کرنا بھی حکومت کے فرائض میں شامل تھا،اوروہ حکومت دنیا کی دیگر حکومتوں (مثلاً قیصروکسریٰ) کی طرح موروتی (تخت تشینی والی) نہیں، بلکہ شورائی ہوا کرتی تھی،اورخلافت کی باگ ڈوران لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن میں خوف الہی اور دل میں فکر عقبی اور اللہ جل شانهٔ کے حضور جواب دہی کا پورا پورا احساس تھا، اس حکومت اور خلافت کا رئیس اور سر براہ خلیفہ کہلاتا تھا، جس میں کم از کم دس شرائط کا ہونا نہایت ہی ضروری تھا: (۱) مسلمان \_ (۲) عاقل \_ (۳) بالغ \_ (۴) آزاد \_ (غلامی سے ) (۵) مرد۔ (۲) میچ سالم۔ (تندرست ) (۷) کتاب وسنت کا عالم۔ (۸)عادل (۹) بهادر (۱۰) قریشی (امام ابوحنیفهٔ کے نزدیک به آخری شرط ضروری نهیں) ظاہر بات ہے کہان صلاحیتوں کے حاملین نے جب حکومت کی تواس کا لازمی اثر بيهوا كهاسلام يورى تيزى اورقوت كے ساتھ يورى دنيا ميں پھيل گيا اور وعد وَ رباني يورا موا: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امنُوا مِنُكُمُ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرُضِ ﴾ (النور: ٥٥)

جس کا مطلب میہ ہے کہتم میں سے جولوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیںان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرورز مین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اس آیت میں جو وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول عِلاَثِیَا اور ان کی امت

(حضرت امير معاويةٌ اورتاريخي حقائق/ص: ١٢٧)

اس حالت میں سیدنا حسین ٹرید کے غلبہ کوروکنا جذبہ می کے تحت اپنا فرض سیحصے سے، وہ ظالم کے ساتھ زندہ رہنا بھی جرم جانتے سے، چناں چہ آج جوہم فقہ کی کتابوں میں بڑھتے ہیں کہ جوشخص مسلمانوں کے انتخاب سے امیر بناہواس کے خلاف بغاوت جائز نہیں، سیحیح ہے، لیکن جو بر درِ قوت حکمران بن گیا ہو (جس کو قاضی ابوالحس مادردگ وغیرہ نے ''امارتِ قاہرہ'' سے تعبیر کیا ہے ) اس کے خلاف بشرطِ قوت بغاوت جائز ہے، چوں کہ بیزید امت مسلمہ کے اتفاق سے ابھی امیر بناہی نہ تھا، پھر حضرت حسین ٹی کی رگوں میں خونِ نبوت تھا، آپ ہما در تھے، آپ رضی اللہ عنہ میں اس غلط روش کورو کنے کی پوری قوت تھی، پھر کوفہ والوں نے ساتھ دیے کا وعدہ بھی کہا تھا۔

#### سيدناحسين كاسفركوفه:

 کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

لیے وہ بڑی سزا کے ستحق ہوئے، (نعوذ باللہ) فوراً جواب دیا: میاں! بیمعمولی سزاہے کہ ہم تم جسے گنا ہگار، گندے اور نالائق اتنے بڑے آ دمی کو کہدرہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی۔

بہرکف! کبارِ صحابہ خصوصاً عبادلہ اربعہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس محضرت عبد اللہ بن ابو بکر محضرت عبد اللہ بن ابو بکر محضرت عبداللہ بن زبیر سی علاوہ حضرت حسین ٹے آپٹے کے اس موقف کی مخالفت کی ،ان حضرات ٹی کو پوری دیانت داری کے ساتھ اس بات کا لفین تھا کہ بزید سے جمع طور پر خلافت کا اہل ہے ہی نہیں ، وہ چاہتے تھے کہ بزید کے بجائے جو حقد ارہے اسے خلیفہ بنایا جائے ، مگر بات نہ بنی ،اس کے بعد و لاجے میں جب حضرت امیر معاویہ ٹی کا انتقال ہوا ،اور بزیدان کا جائشین بن کر تخت ِ حکومت پر بعیرہ ،تو بات اور زیادہ بگڑ محالات بدل گئے ،اور ایک انتشار بیا ہوگیا۔

#### اس دور میں حضرت حسین کا موقف:

حضرت حسین نے دیکھا کہ ہماری طرح حجاز کے اکابرواہل حل وعقد نے بھی یزید کی خلاف قدم کی خلاف تسلیم کرنے سے انکار کردیا، ان حالات میں اگر حضرت حسین پر نید کے خلاف قدم خاصل نے توسمجھ لیاجا تا کہ اسلام میں انتخاب خلیفہ کے بجائے خاندانی بادشاہت بھی حکومت کا ایک طریقہ ہے، اس بنا پر حضرت حسین نے نی جان کی قربانی پیش کر کے بھی اس تصور کے غلط ہونے کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کا فیصلہ کرلیا، دوسری طرف حضرت مسین نے پاس عراق سے بکٹر ہے خطوط اور وفود آنے گئے کہ وہ آپ کوخلافت کا سب سے زیادہ حقد ارتبجھ کر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جس سے واضح ہوتا تھا کہ اہل عراق بھی ابھی تک بزید کی خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا صرف اہل شام کے بزید کے ہاتھ پر بیعت بزید کی خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا صرف اہل شام کے بزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ابھی تک اس کی خلافت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ پورے عالم اسلام پراپی طافت کے زور پر حکومت کرنا چاہتا تھا، تو بقولِ شِخ الاسلام علامہ محر تھی عثانی مظلم اسلام پراپی طافت کے زور پر حکومت کرنا چاہتا تھا، تو بقولِ شِخ الاسلام علامہ محر تھی عثانی مظلم اسلام کی دیشیت ایک ایسے متعلب کی تی ہوئی جوغلبہ چاہتا ہے، مگر ابھی یا نہ سکا'۔

کوفہ میں آپ تن تنہارہ گئے ، بالآخرآپ گوگر فارکر لیا گیا، جوگر فارکر نے آئے تھان میں سے محمد بن اشعث سے آپ نے فر مایا: 'ایک آ دمی فوری طور پر حضرت حسین کی خدمت میں روانہ کر کے بیا طلاع کی جائے کہ وہ جہاں ہوں وہاں سے واپس لوٹ جائیں ، اور کوفہ والوں پر ہرگز اعتاد نہ کریں' پھر آپ نے قربی اعز ہیں سے ایک عمر بن سعد کوتین وصیتیں کیں:

- (۱) میراسات سودر ہم کوفہ میں قرضہ ہے، وہ ادا کر دیا جائے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ۔ (مشکلہ ق/ص: ۳۳۰)
  - (٢) حضرت حسين كوعزت كساته والبس جاني ديا جائي ـ
- (۳) میری لاش کے کر دفن کر دی جائے۔اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کوقصر شاہی کی بالائی منزل پر لے جا کر گردن مار کرشہید کر دیا گیا، اور بڑی بے در دی کے ساتھ سراور دھڑ نیچے گرادیا گیا۔"إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

## سيدناحسين کي گرفتاري:

125

وصیت کے مطابق محمہ بن اشعث نے سیدنا حسین گواطلاع پہنچائی تواس وقت آپ مقام نقلبہ تک پہنچ چکے سے، خبرس کر سمجھ گئے کہ اب ان کے لیے کوفہ میں کوئی گنجائش نہیں، اور نہ اُس عظیم مقصد کا امکان ہے جس کے لیے اس سفر کا آپ نے عزم کیا تھا، لہذا واپسی مناسب تھی، کیوں کہ جنگ و جدال مقصد بالکل نہ تھا، پھر بعض رفقاءِ سفر کا مشورہ بھی ہی تھا، گر حضرت مسلم بن عقیل کی اولا داور بھائی وغیرہ کہنے گئے :''واللہ! ہم تو مسلم گا قصاص لیں گے، یا پھران ہی کی طرح جام شہادت پی لیں گے۔ سوچا ہے فیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپناحق لیں گے موجی ہو جی لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ اس موقع بر حضرت حسین نے نے فرمایا:''اب اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر معلوم اس موقع بر حضرت حسین نے نے فرمایا:''اب اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر معلوم

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

حضرت مسلم کے خط سے جب کوفہ کے احوال معلوم ہوئے تو آپ نے ایک دینی ضروت سمجھ کر کوفہ کا ارادہ کرلیا، بعض خیرخوا ہوں نے خطرات سے آگاہ کر کے سفر ملتو کی کرنے کا مشورہ بھی دیا، مگر مقصد کی اہمیت نے آپ گوخطرات کا مقابلہ کرنے پر مجبور کردیا، پھرتین یا آٹھ ذی الحجر ۲۰ ہے کوآپ مکہ مرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوگئے۔

#### كوفه كے حالات ميں تبديلي:

ادھرکوفہ کے احوال شاہی جاسوسوں کے ذریعہ کوفہ کے دارالحکومت دمشق میں یزید کو پہنچہ تو بزید نے اپنے خاص لوگوں کے مشورہ سے بھرہ میں عبیداللہ بن زیاد کے نام ایک تاکیدی خطاکھا کہ''فوری طور پر کوفہ جا کرمسلم بن عقیل کوخارج البلد کرو،اگر وہ مزاحمت کریں تو گرفقار کر کے قل کردو'' خط ملتے ہی ابن زیاد بھرہ سے کوفہ آیا اور جامع مسجد میں سب کو جمع کر کے ایک سخت تقریر کی کہ'' امیر المومنین (یزید) نے جھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے،اور حکم دیا کہ میں تم میں سے جومظلوم ہواس کے ساتھ انصاف کروں، مطبع کے ساتھ احسان کروں، اور باغی کے ساتھ احسان کروں، اور پیش آئی کے ساتھ تحق کروں، یا در کھو! میں فرماں برداروں کے ساتھ تو باپ کی طرح شفقت سے پیش آئی گا کین مخالفوں کے لیے سم قاتل ہوں'' اس تقریر سے کوفہ کے حالات میں تبدیلی پیش آئی گا ساتھ جھوڑ دیا، راہوں میں آئی جیس کے خوف سے تو بعض نے فوف سے تو بعض نے والے اب آئکھیں چرانے گے۔

حالات البیحے ہوں یابرے، بدلتے ہوئے در نہیں گئی، اور صاحبو! دو چیزیں انسان کو حق سے محروم رکھتی ہیں: (۱) جہالت ۔ (۲) ضد۔ اور دو چیزیں انسان کو حق سے مٹاتی ہیں: (۱) خوف۔ (۲) لالچے۔ چنانچہ جہالت اور ضدنے مکہ کے مشرکوں کو حق سے محروم رکھا، اور خوف وظمع نے کوفہ کے منافقوں کو حق سے دور کر دیا۔

حضرت مسلم بن عقیل ؓ کو جب بیرحال معلوم ہوا تو بہت افسوں کیا،مگر معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، وہ وقت بھی آیا کہ آپ ؓ کا ساتھ دینے والا اللہ جل شایۂ کے سواکوئی نہریا،

#### الكرسته احاديث (۱)

#### سيدنا حسين كربلامين:

جب مقام نینوی کنیج تو عبیدالله بن زیاد کی جانب سے کوفه کا ایک قاصد آ کرحر بن يزيد كوايك خط ديتا ہے، جس كامضمون به تقا: '' جس وقت ميرا په خط ملے تم حسين ٌ كوگھير كركسي ایسے چٹیل میدان میں لے آؤ جہاں کو ئی جائے پناہ ( قلعہ وغیرہ ) ہونہ یانی کا چشمہ، اور میں نے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک تم میرے اس فرمان کی تقبیل نہ کرووہ تمہارے ساتھ رہے' خطیر ہو کرحربن پزیدنے حضرت حسین گوسنا کراپنی مجبوری ظاہر کی کہاس وقت میرے سریر جاسوں مسلط ہے، لہذا میں آیٹ سے کوئی مصالحت نہیں کرسکتا، اس وقت قافلہً حسینی میں سے حضرت زہیر بن القین ؓ نے حضرت حسین ؓ سے عرض کیا:''حضرت! آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہرآنے والی گھڑی ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کررہی ہے،جس سے بیہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ آئندہ جووفت آئے گاوہ اِس سے بھی زیادہ سخت ہوگا،موجودہ شامی لشکر ہے مقابلہ کر کے ان سے نمٹنا آسان ہے آنے والے لشکر کی بنسبت ،لہٰذااجازت دیجئے!'' حضرت حسينٌّ نے فر مایا: '' جنگ وجدال تو ہمارا مقصد تھانہیں الیکن اب حالات ایسے ہوگئے تب بھی میں اپنی طرف سے پہل کر نانہیں جا ہتا' تو حضرت زہیرؓ نے فر مایا:''ٹھیک ہے، پھر ہمیں سامنے والی بہتی میں لے چلیں، جو دریائے فرات کے کنارہ پرایک محفوظ جگہ ہے، پھر اگروہ لوگ ہمیں روکیں گے تب ہم مقابلہ شروع کر دیں گے'' ابھی پی گفتگو جاری ہی تھی کہ ابن زیاد کی جانب سے عمر بن سعد حیار ہزار کالشکر لے کرمقابلہ کے لیے آگیا۔

حالاں کہ وہ خود اِس کام کے لیے راضی نہ تھا، مگر خوف یالا کی کی مجبوری تھی۔ عمر بن سعد نے بھی آنے کی وجہ پوچھی، تو حضرت حسین ٹے وہی جواب دیا کہ میں ازخو ذہیں آیا، کوفہ والوں کے بلاوے پر آیا ہوں، وہ اگر انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، میں بخوشی واپس جانے کے لیے تیار ہوں، عمر بن سعد نے حضرت کا یہ جواب عبیداللہ بن زیاد کولکھ بھیجا کہ «حسین واپس جانے کو تیار ہیں' ابن زیاد کی طرف سے جواب آیا کہ «حسین کے سامنے دحسین واپس جانے کو تیار ہیں' ابن زیاد کی طرف سے جواب آیا کہ «حسین کے سامنے

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۵)

نہیں ہوتی''غرض سفر جاری رکھا گیا جتی کہ منزل بمنزل کوفہ کے قریب ہوگئے، جب مقام ذی حشمہ پہنچ ، تو حکومت شام کی جانب سے حربن پزید تمیمی ایک ہزار سوار ول کے ساتھ آپنجا،اورآپ گورفاركرليا،تبآپ نے وضاحت فرمائى كە دلوگوا مين خود يهال نهيس آيا، تمہارے بلاوے برآیا ہوں ،تمہارے بہت سے خطوط اور وفو دمیرے پاس پہنچے کہ ہمارااس وقت كوئى اميراورامام نهيس، للبذاآب آكر جمارى رببرى فرمائيس، اس دعوت يرميس آيا جول، اب اگرتم اینے وعدوں اورعہدوں پر قائم ہوتو میں تمہارے شہر کوفہ چلوں ،اورا گرتمہاری رائے بدل گئی ہے،میرا آنا تمہیں پیند نہیں تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاتا ہوں''جواباً حربن یزید نے کہا:''ان خطوط اور وفود کی ہمیں کچھ خبر نہیں،نہ ہم ان کے لکھنے والے ہیں اور نہ ہماراان سے کوئی واسطہ ہے ہمیں توامیر کا حکم ہے کہ جہاں آپ سے ملاقات موفوراً آپ کوعبیدالله بن زیاد کے در بار میں گرفتار کر کے پہنچایا جائے ،حضرت حسین رضی الله عنهٔ فرمانے لگے: ''اس سے تو پھرموت ہی بہتر ہے' حرکہنے لگا: ''مجھے تو آپ سے قال کا حکم نہیں،اس لیے آپ کوئی مناسب راستہ اختیار کریں،اگر جنگ ہوئی تو آپ یقیناً مارے جائیں گے'' حضرت حسینؓ نے فرمایا:''تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ تو سنو! اس موقع پر میں وہی کہتا ہوں جوحضورا کرم ﷺ کی مدد کو نکلنے والے صحابی نے اینے بھائی کو کہا تھا۔ سَأَمُضِيُ، وَمَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَىٰ الْفَتْلِي إِذَا مَا نَوَى خَيْرًا، وَجَاهَدَ مُسُلِمًا فَإِنْ عِشْتُ لَمُ أَنْدَمُ، وَإِنْ مِتُّ لَمُ أَلُمُ كَفْي بِكَ ذُلًا أَنْ تَعِيشَ وَتَرُغَمَا

میں تو اپناارادہ پوراہی کروں گا،اور مرنے میں جواں مردکوعار نہیں جب کہاس کی نیت خیر کی اور مسلمان ہوکر جہاد کرنے کی ہو، پھراگر میں زندہ رہا تو کوئی ندامت نہیں،اوراگر مرگیا (شہید ہوگیا) تو کوئی ملامت نہیں،اور تمہارے لیے اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی کہ ذلیل ورسوا ہوکر زندگی گذارو۔ حربن بیزید متاثر ہوا، مگر حکومت کی نمائندگی کی وجہ سے مجبور تھا،آیٹ کے قافلہ کو لے کرآگے بڑھا۔

غیر مشروط طور پر ہمارے پاس حاضری دیں' نظاہر ہے کہ اس نامعقول بات کو ماننا حضرت حسین گر بنہ لازم تھا، نہ مناسب،اس لیے بالآخر مقابلہ کرنا پڑا''۔(از: حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق/ص: ۱۲۷)

#### سيدناحسين كي شهادت:

٩/محرم الحرام الم ح كو جنَّك كي تياري شروع هو كنَّى ، حريف مقابل بلامهلت جنَّك كا آغاز کرنا چاہتے تھے،حضرت عباس بن علیؓ نے آگر سیدنا حسین ؓ کواطلاع دی، تو حضرت نے فرمایا کن ا آج کی رات قال ملتوی کر دو، تا که میں وصیت اور نماز و مناجات (دعا و استغفار ) وغیرہ کرسکوں ،اس پرشمراور عمر بن سعد نے دوسر بے لوگوں سے مشورہ کر کے مہلت دے دی،اورواپس ہو گئے،حضرت نے اپنے اہلِ بیت اوراصحاب کو جمع کیا،اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:'' وشمن میرے طلبگار ہیں، وہ جب مجھے یالیں گےتو تمہاری طرف التفات نه كريل كي، لهذاتم واپس ہو جاؤ، مجھے كوئى شكوہ نہيں ہوگا''بين كرسب بيك زبان بول اٹھے ''اللّٰہ کی قتم! ہم ایسا ہر گزنہیں کریں گے' بہن زینب بے قرار ہوکررونے لکیں، تو آپ ا نے تسلی دی، پھر وصیت فرمائی: ''میری بہن! میں تمہیں الله تعالیٰ کا واسطہ اور قتم دیتا ہوں، میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، سینہ کو بی نہ کرنا، آواز سے رونا اور چلانانہیں'' (افسوس کہ آج حب حسین کے دعوے دار ہی آ یٹ کی اس آخری وصیت کی مخالفت کرتے ہیں )اس کے بعد آ یا نے بوری رات نماز ، دعااوراستغفار میں گذاری ، پیماشوراء کی رات بھی صبح یوم عاشوراء، جمعہ اور ایک روایت کے مطابق سنپچر تھا، صبح کی نماز کے بعد شامی لشکر سامنے آ گیا،حضرت حسینؓ کے پاس اس وقت کوئی کشکر جرارنہیں تھا، بلکہ کل ملا کر بہتر (۷۲)افراد تھے،جس میں سے بتیس (۳۲) سوار اور حیالیس (۴۰) بیادہ تھے،لشکر سینی کوتر تیب دیا گیا، میمنه پرز هیر بن القین ،اورمیسر ه پرحبیب بن مطهر کورکھا ،اور جھنڈ ااپنے بھائی حضرت عباس کو ديا،سامنے چار ہزار کالشکرسکے تھا۔ کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

صرف ایک ہی بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرلیں، اگر وہ انکار کریں تو ان پر پانی بالکل بند کرو' چناں چہ ایسا ہی کیا گیا، عمر بن سعد نے فرات پر پانی رو کئے کے لیے پانچ سوکا دستہ معین کردیا، جب اس حالت میں تین دن گذر گئے تو بہت سوچ کر آپ نے شامی لشکر کے سامنے آخری فیصلہ سنایا، مقصد میتھا کہ کسی طرح جنگ کی نوبت نہ آئے، آپ نے فرمایا:
''کوفہ والو! ہمارے متعلق تین صور توں میں سے کوئی ایک اختیار کرلو!

- (۱) ہم جہاں ہے آئے وہیں واپس چلے جائیں،لہذا ہماراراستہ نہ روکا جائے۔
- (۲) ہمیں کسی اسلامی ملک (ترکی) کی سرحد پر پہنچا دیا جائے، وہاں عام لوگوں کا جوحال (یزید کی بیعت کے بارے میں) ہوگا، ہم اسی کواختیار کریں گے۔

(۳) یزید کی ملاقات کرادی جائے، تا کہ ہم آپس میں اپنامعاملہ کل کر لیس۔
(بعض نے آخری دوصورتوں کا انکار کیا ہے) آپ گا کہ فیصلہ نہایت ہی معقول تھا، اس لیے عمر بن سعد نے ابن زیاد کواس پر مطلع کرتے ہوئے ایک خط بھیجا کہ 'اللہ کاشکر ہے، جنگ کی آگ بھی گی اور فتنٹل گیا، ہمیں حسین ٹے ان تین صورتوں میں سے سی ایک کو پیند کرنے کا اختیار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مقصد پورا ہوجا تا ہے' شخ الاسلام علامہ محمدتی عثانی مظل فرماتے ہیں: ''اس فیصلہ سینی کا صاف مطلب یہی ہے کہ ' حضرت حسین ٹ کو جب یہ معلوم ہوگیا کہ یزید کا تسلط پوری طرح قائم ہوگیا، تو سلطانِ متغلب کی حیثیت سے وہ اس معلوم ہوگیا کہ یزید کا تسلط پوری طرح قائم ہوگیا، تو سلطانِ متغلب کی حیثیت سے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رضامند ہوگئے تھے، لیکن عبیداللہ بن زیاد نے شمر بن ذی الجوثن کے متورے پڑمل کیا (اس نے کہا تھا: آج حسین اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو بھی ان پر گارہ کی دونوں آپس میں با تیں کرتے ہیں، اس لیے حسین کواسی بات پر مجبور کر و کہ وہ تہارے باس بی تیں کرتے ہیں، اس لیے حسین کواسی بات پر مجبور کر و کہ وہ تمہارے باس آئے کا عبیداللہ بن زیاد نے اس پڑمل کرتے ہوئے تیوں صورتوں کا انکار کردیا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ (Unconditional surrender) ان کنٹر شنل سرنٹر، یعنی

اور پھرتمہارے لیے میرے ساتھ قال کا کوئی راستہ نہیں اکین اگر میراعذرقبول نه کرو، توتم سب مل کرمقرر کرواینا کام اور جمع کرلوایخ شریکوں کو، پھر نہ رہےتم کواینے کام میں شبہ، پھر کر گذرومیرے ساتھ اور مجھے مہلت نہ دو، بلاشبہ میراولی اللہ ہے، جس نے کتاب ا تاری،اوروہی صالحین کاولی ہے۔''

اخیر کے الفاظ وہ بیں جوحضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے، اور بھی آیا نے نصیحت آمیز باتیں بیان فرمائیں۔

جب گفتگوطویل ہونے لگی تو شمر لعین نے آگے بڑھ کریہلاتیر چلا دیا،اوراس طرح تیراندازی کا سلسلہ شروع ہوکر گھمسان کی جنگ ہوئی،جس میں فریق مخالف کے بھی کافی لوگ مارے گئے ،اور حضرت کے بہت سے رفقاء بھی شہید ہو گئے ،اسی اثنا میں نما نے ظہر کا وقت ہوا،جس کے کانوں میں کملی والے نے اذان دی ہواس کی نماز کب قضا ہو عمی تھی؟ آپ نے تلواروں کے سابہ میں بھی نمازِعشق ادا فرمائی ،نمازِ ظہرصلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی گئی۔ بقولِ فقیہ النفس حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب یالن پوری مدخلاء : پوری امت متفق ہے که صلاة الخوف اب بھی مشروع ہے اورا سے پڑھنا جائز ہے،صرف امام ابویوسف ً اورامام مزنی شافعیؓ اس کی مشروعیت کوتسلیم نہیں کرتے۔(از تحفۃ اللّمعی/ج:۲/ص:۴۴۸)

حضرت کے رفقاء کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے، اب حضرت تقریباً تنہارہ گئے ،اللہ اللہ!انقلابِ زمانہ کا کیسا عجیب اور عبرت ناک منظرتھا، جس کے نانا کے گھر کی یا سبانی ملائکہ کرتے تھے، کر بلا میں اس وقت ان کا نواسا تنہا رہ گیا، روئے زمین پراللہ جل شانهٔ کے سوااس کا کوئی ناصروحامی نہ رہا، کین اس کے باوجود بھی کسی کو جرأت نہ ہوئی ، کچھ دریہ تک یہی کیفیت رہی، کوئی آی ؓ کو مارنے کا گناہ اپنے سرلینا نہ جاہتا تھا، کیکن شجاعت وجرأت كا پيكر برابر برُهتا گيا، دشمنوں پر چڑھتا گيااورمسلسل لُرْتا گيا، حتىٰ كەقبىلە كندە كاايك آغازِ جنگ ہے قبل حربن بزیدا پنی سابقہ کاروائی پرنہایت نادم ہوکر حضرت حسین ا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورعرض کیا:''میری ابتدائی غفلت کا پیزنیجہ ہے، واللہ! مجھے بیہ اندازہ نہ تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا،حضرت معاف فرماد یجئے، میں سیجے دل سے تا ئب ہوتا ہوں، اب جنگ ہوہی رہی ہے تو میں آیٹ کی حمایت میں قبال کرتا ہوا جان دے دول گا۔''اور پھرابیاہی ہوا۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۵

صاحبو! دلوں اور ذہنوں کی دنیا میں بھی انقلاب آتے دیر نہیں لگتی ، جب قسمتوں کا یانسا پلٹتا ہے توالیا ہی ہوتا ہے کہ بے شان و کمان یک بیک حالات بدل جاتے ہیں،اور و کیضے والوں کی نظر حیرت زدہ ہو کررہ جاتی ہے، کہ بیکیا سے کیا ہو گیا، آنا فانا کام ہو گیا، جنگ سے پہلے سیدناحسین ؓ نے شامی لشکر کے قریب جا کر بطورِ اتمام حجت ایک خطبہ دیا، کہ شایدوہ خون ناحق سے نے جائے ،جس میں فرمایا:

> "أَيُّهَا النَّاسُ! اِسْمَعُوا قَوْلِي، وَلا تَعُجَلُونِي، حَتَّى أَعِظَهُمُ بِما يَحِبُ لَكُمُ عَلَيَّ، وَحَتَّى أَعْتَذِرَ إِلَيْكُمُ مِن مَقُدَمِي عَلَيْكُم، فَإِنْ قَبِلُتُ مُ عُذُرِي، وَصَدَّقَتُمُ قَوُلِي، وَ أَنْصَفْتُمُونِي كُنتُمُ بذلِكَ أَسُعَدَ، وَلَمُ يَكُنُ عَلَىَّ سَبِيلٌ، وَإِنْ لَمُ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعُذُرَ فَأَجُمِعُوا أَمُرَكُمُ وَشُرَكَاءَ كُمُ، ثُمَّ لَاتَكُنُ أَمُرُكُمُ عَلَيُكُمُ غُـمَّةً، ثُـمَّ اقُصُوا إلَيَّ، وَلاَتُنظِرُون، إنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِيُ نَزَّلَ الُكِتاب، وَهُوَ يَتُولَّى الصَّلِحِينَ".

> لوگو! میری بات سنو! جلدی نه کرو، تا که میں حق نصیحت ادا کروں جومیرے ذمہ ہے،اور تا کہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کا سبب بیان کروں، پھرا گرتم میراعذر قبول کرو، میری بات کی تصدیق کرو اورمیرے ساتھ انصاف کرو، تواس میں تمہاری سعادت مندی ہے،

الیانہ بچاجس کوآخرت سے پہلے دنیا میں سزانہ ملی ہو،کوئی قتل کیا گیا،تو کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہوگیا، یا مسخ ہوگیا، اور ظاہر ہے کہ بیان کی اصلی سزانہیں، بلکہ اس کا ادنی نمونہ ہے جوعبرت کے لیے دنیا میں دکھلایا گیا، یزید کوایک دن بھی چین نصیب نہیں ہوا،تمام اسلامی ممالک سے خون شہید کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہوگئیں، دوسال آٹھ ماہ کے بعد اس کی بھی موت واقع ہوگئیں۔

عبیداللہ بن زیاد کے متعلق تر مذی میں حضرت عمارہ بن عمیر "سے ایک روایت ہے کہ" جب عبیداللہ بن زیاد اوراس کے ساتھیوں کے سروں کوابرا ہیم بن اشتر نے مولی گا جر کی طرح مسجد کے صحن میں کاٹ کرڈ ھیر لگایا، تو اس منظر کود کھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی، میں بھی گیا، کیاد بھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدلوگوں میں ایک شور ہوتا ہے کہ ان کے سروں میں ایک سانپ گشت کرتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کی ناک میں گسس جاتا اور تھوڑی دیر اس کی ناک میں دو کر پھرنکل کرغائب ہوجاتا، میں نے بیہ منظرا پنی آئکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا۔" کی ناک میں رہ کر پھرنکل کرغائب ہوجاتا، میں نے بیہ منظرا پنی آئکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا۔" (ترندی شریف من ۲۱۸، از جھرے موتی اسے بھرے)

واقعة شہادت کے پانچ سال بعد ۲۲ جے میں مختار نے قاتلانِ حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو عام مسلمان بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑ ہے، ہی عرصہ میں اس کو اتن قوت حاصل ہوئی کہ کوفہ اور عراق پراس کا تسلط ہوگیا، تو اس نے اعلانِ عام کیا کہ قاتلانِ حسین گئے علاوہ سب کوامن دیاجا تا ہے، اور پھر قاتلانِ حسین گئی تلاش و نفیش پراس نے اپنی بوری قوت خرج کردی، ایک ایک کوچن چن کرقتل کیا، ایک مرتبہ ایک ہی دن میں دو سواڑ تاکیس (۲۲۸) آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے، کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے، شمر لعین کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔

حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب اپنی کتاب 'شہید کربلا' میں تفصیل سے ان واقعات پرروشنی ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قاتلانِ حسین گا کا پیعبرتنا ک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے: کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

شقى ما لك بن نسير آ كے بڑھااور حضرت حسين گے سر پرتلوار سے حمله كرديا، سر پرخفيف سازخم پڑا، اس كے بعد شمروس آ دميول كوساتھ لے كرآ كے بڑھا، تو آپ شخت پياس اور شخت زخمول كے باوجود نہايت وليرا نه مقابله كرتے رہے، بالآخر وشمنول كے يكبار كى حمله سے سبط پيغيبر بعمر پچپن سال (۵۵) شهيد ہوگيا۔ "إِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاحِعُون، فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَأَرْضَاهُ، وَرَزْقَنَا حُبّةً وَحُبَّ مَنُ وَالاَهُ". آمين.

شہادت کے بعد آپ کی لاش کودیکھا گیا تو تینتیں (۳۳)زخم نیز وں اور چونتیس (۳۴)زخم تلوار کے تیروں کے علاوہ آپ کے بدن پر تھے۔

#### راهِ خدامین مرحبا، سوکھا گلا کٹادیا:

حضورِ اکرم طِلْ الله نے حضرت حسین کو پھول فر مایا۔ اورسب جانتے ہیں کہ پھول نہایت نازک، حسین اور دل رُباہوتا ہے، اسے مکان کی زینت، ڈرائنگ روم کی سجاوٹ اور گئے کا ہار بنایا جاتا ہے، پھول کوتو بھول کربھی کوئی نہیں مسلتا، کس قدر ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے کر بلا میں محمد طِلْ ایک کے پھول کومسل ڈالا، کیکن حسین ٹے کر بلا میں حق واضح کر دیا، کہنے والے نے بچے کہا کہ

باطل وحق حسین ؓ نے کرکے جدا بتا دیا ہے راہ خدا میں مرحبا، سو کھا گلا کٹا دیا ذاتِ حسین نورتھی، گویا چراغِ طورتھی ہے کون ومکاں میں نورکا جس نے دیا جلادیا نور نظر رسول طبیقی ہے کا، گخت جگر بتول کا ہے بعنی حسین ؓ نے سبحی لُٹا کر ہمیں بتا دیا نا ہے ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے ہے شیطان ان پہ آگیا، فتنہ نیا اٹھا دیا سارے جوان کٹ گئے، بچ شہید ہوگئے ہے ال نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتادیا نالہ کناں شجر حجر، گریہ کناں جن وبشر ہے جس نے سناوہ رودیا، تو نے یہ کیا سنادیا نالہ کناں شجر حجر، گریہ کناں جن وبشر ہے جس نے سناوہ رودیا، تو نے یہ کیا سنادیا

#### قاتلانِ حسينٌ كاانجام:

امام زہریؓ فرماتے ہیں:''جولوگ قتل حسینؑ میں شریک تصان میں سے ایک بھی

#### ( ry• )

## (۲۲) شان صحابه رضی الله نهم

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي بُرُدَ أَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: "رَفَعَ - يَعْنِي النَّبِيَّ عَنِهِ السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيبُ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ وَكَانَ كَثِيبُ السَّمَاءَ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ وَكَانَ كَثِيبُ السَّمَاءَ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّبُحُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءَ ، فَإِذَا ذَهَبَتُ اللَّمَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِيَّةُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْ

(رواه مسلم، مشكونة/ص:٥٣ ه/ باب مناقب الصحابة، الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ اپنے والدگرامی (حضرت ابوموی اشعری اللہ عنہ اپنے والدگرامی (حضرت ابوموی اشعری اسے روایت کرتے ہیں کہ 'ایک مرتبہ رحمت عالم طلی اللہ علیہ وسلم اکثر (انتظار وحی میں) آسان کی طرف (دیکھتے اور) سراٹھایا اٹھایا، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اکثر (انتظار وحی میں) آسان کی طرف (دیکھتے اور) سراٹھایا کرتے تھے، پھر فر مایا: 'ستارے آسان کے لیے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جس وقت وہ جاتے رہیں گے تو وہ چیزیں آئیں گی جن کا وعدہ کیا گیا۔ (لیمن آسان کا پھٹنا اور لیٹنا) اسی طرح میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن وسلامتی ہوں، جب میں جاتار ہوں گا تو وہ چیزیں آئیں گی جن کا وعدہ کیا گیا، (لیمنی اختلاف اور بعض اعرابی قبائل کا ارتداد) اسی طرح میں سے صحابہ (رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین) میری امت کے لیے باعث امن ہیں، جب وہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں، جب وہ نہ رہیں گے تو میری امت میں وہ چیزیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا''۔ ( یعنی بد

گلدستهٔ احادیث (۲) کستهٔ احادیث (۲)

﴿ كَذَٰ لِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَا نُوا يَعُلَمُونَ ﴾ (القلم: ٣٣) (الله جل شانه كا) عذاب ايبابي موتا ہے، اور آخرت كاعذاب تواس سے بھى برا شان وہ مجھے لیتے۔

حَق تعالى بمين حقائق مجهادير - آمين - حَزَى الله عَنّا مُحَمّداً صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

مجھے کوفہ والو! مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ میں رویانہیں ہوں، رُلا یا گیا ہوں اک مہماں بناکر ستایا گیا ہوں ہیں بھائی حسن، نانا خیر الوریٰ ہیں ہے بابا علی، اور ماں فاطمہ ہیں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ نجوم مدایت بنایا گیا ہوں میرے کوفہ والو! مراتب تو سمجھو  $\frac{1}{2}$ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی! بہتر پیاسوں کا ہے بند یانی  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ میں پیاسانہیں ہوں، پلایا گیا ہوں مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ غنچه بھی ٹوٹا، گلستاں بھی حیبوٹا خيمه جلايا، سامال تجفى لوثا  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں بہشت بریں میں مکال بن رہاہے  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ وہی سر قلم ہوگیا کر بلا میں جھکایا تھا جو سر دربارِ خدا میں  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ میں مردہ نہیں ہوں، جلا یا گیا ہوں شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے  $\frac{1}{2}$ 

## صحافی کسے کہتے ہیں؟

اسی لیے شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی اور حضرت اولیس قرنی گا شار صحابہ میں نہیں ہوگا، کہ انہیں آپ میں نہیں ہوگا، کہ انہیں آپ میں قات سے مشرف میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں کے میں حضرات حسنین اور حضرت محمود بن ہوئے، گوکم عمر رہے ہوں، مگر وہ صحابی کہلائیں گے۔ جیسے حضرات حسنین اور حضرت محمود بن رہی ٹو غیرہ۔

معلوم ہوا کہ صحابی وہی ہے جس کو بحالت ایمان رسول اللہ علی ہو ہیا ہو ، یا زیارت نصیب ہو کی ہو ، تا اللہ علی ہو ، یا زیارت نصیب ہو کی ہو ، تو اسے نگا ورسول اللہ علی ہو ، یا جوامت کے سی اور طبقہ کونہیں مل سکا ، کیوں کہ آ دمی ایمان وتقوی سے ولی تو بن سکتا ہے ، صحابی نہیں ، عدالت میں عدل وحق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی تو بن سکتا ہے ، صحابی نہیں ،

کلدستهٔ احادیث (۲)

اعتقادی و بعملی اور بدعات، خیر کاخاتمه یا کمی اور شرکی اشاعت )

## صحابةً آفتابِ نبوت كےسب سے زیادہ فیض یافتہ:

اربابِ علم ودانش! پیرحقیقت مسلم ہے کہ جو چیز (ظاہری) آفتاب سے جتنی زیادہ قریب ہوتی ہےوہ اتنی ہی زیادہ اس کے نور سے منوراور متاثر ہوتی ہے،اس کے برخلاف جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے وہ اتنی ہی اس کی نورانی شعاعوں اور روشنی ہے کم مستفید ہوتی ہے، بیاس کا اثر ہے کہ جب سورج نکاتا ہے تو فضا بلا واسطہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہی سب سے زیادہ اس کی روشنی اور حرارت کا اثر لیتی ہے، پھر عجیب بات یہ ہے کہ فضا صرف آفتاب کے نور سے منوراور روثن ہی نہیں ہوتی ، بلکہ اس میں مستغرق اور : فناہوجاتی ہے، اسی لیے فضا کے روثن ہوجانے اور چیک اٹھنے کے باوجوداس کی روشنی اور چیک آنکھوں کونظر نہیں آتی ، بلکہ آفتاب کی تیزی اور روشنی ہی نظر آتی ہے، اور فضا کے ہر حصّہ میں آفتاب ہی نظر آتا ہے۔ٹھیک یہی صورت اور حقیقت روحانی آفتاب کی بھی ہے، آپ صلی اللّٰدعليه وسلم كي نبوت تو تمام ہي لوگوں كے ليے ہے، آپ صلى اللّٰدعليه وسلم كي رحمت تو تمام کا ئنات کی کل مخلوق کے لیے ہے،آپ الٹھائیل کے نور مدایت سے توسارا عالم ہی منور ہوااور اس کے عالمگیرانژات سے بھی سب ہی متاثر اورمستفید ہوئے ،لیکن سب سے زیادہ آپ عِلاَيْفَةِمْ سے فیضیاب وہ طبقہ ہوا جوسب سے زیادہ اور بلا واسطہآ یے مِلاَیْفِیِّمْ کے قریب رہا، اور وہ طبقه حضرات صحابهٔ کرام گاہے، بلاشبدامت کا پیطبقد نهصرف بیک نور نبوت سے سب سے زیادہ منوراور متاثر ہوا، بلکہ فضا کے مانندروحانی آفتاب (آپ ﷺ کی ذاتِ یاک) میں مستغرق اور فنا ہو گیا،اسی لیے ہر صحافیؓ کی سیرت میں حضور ﷺ کا اسوہ اور نمونہ ہی نظر آتا ہے،اورتمام صحابہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی پرنورزندگی کاعملی نمونہ تھے،اوریہ آ پیلائیاتیا گی صحبت كانتيجه تفايه

لینی آپ فرماد یجئے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں،اورسلام ہےان بندوں پرجن کواللہ نے منتخب فرمایا۔حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:''اس آیت میں حضرات صحابہؓ کونتخب بندے قرار دیا گیا ہے۔ (مقام صحابہؓ کونتخب بندے قرار دیا گیا ہے۔ (مقام صحابہؓ کونتخب بندے قرار دیا گیا ہے۔

اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، ارشادِ نبوی ہے:

"أَكْرِمُوْا أَصْحَابِي، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ". (نسائي، مشكوة/ص: ٥٥٤)

لوگو! میرے صحابہ کی تکریم و تعظیم کرو، کیوں کہ وہ تم میں سے برگزیدہ اور منتخب (پند) کیے ہوئے ہیں۔ عاجز کے خیالِ ناقص میں عظمت صحابہ کے لیے اتی بات بھی کافی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ قیمتی چیز قیمتی جگہ ہی رکھی جاتی ہے، مقدس چیز مقدس جگہ میں رکھی جاتی ہے، تو اللہ تعالی نے بھی اپنے سب سے بڑے اور مقدس نی کوسب سے مقدس جماعت میں رکھا، ہمارے آقاطِل نے بھی اللہ جل شاخ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو ان کے صحابہ مساری امت میں سب سے افضل ہیں، تو ان کے صحابہ مساری امت میں سب سے بہترین سرمایہ حضرات صحابہ بیں، صحابہ کرام کی جماعت حضور طِلْقَیظِم اور امت کے درمیان سب سے بہترین سرمایہ حضرات صحابہ بیں، صحابہ حضور طِلْقَیظِم کے براہ وراست شاگرد، صحبت یا فتہ اور مرید ہیں، صحابہ نزول قرآن کریم کے عینی گواہ اور شاہد ہیں، صحابہ کا مدرسہ صحبت یا فتہ اور مرید ہیں، صحابہ نزول قرآن کریم کے عینی گواہ اور شاہد ہیں، صحابہ کا مدرسہ محلم جناب محدرسول اللہ طِلْقَیظِم، نصابِ تعلیم کلام اللہ، متحن خود اللہ تعالی اور نتیجہ محدت اللہ، معلم جناب محدرسول اللہ طِلْقَیظِم، نصابِ تعلیم کلام اللہ، متحن خود اللہ تعالی اور نتیجہ محمد اللہ، معلم جناب محدرسول اللہ طِلْقَیظِم، نصابِ تعلیم کلام اللہ، متحن خود اللہ تعالی اور نتیجہ کوان کی عظمت کو مان کے وہ رحمۃ اللہ، اور عندہ اللہ، اللہ، معلم جناب محدرسول اللہ طِلْقَیظِم، نصابِ تعلیم کلام اللہ، محمد خود اللہ تعالی اور نتیجہ کوان کی عظمت کو مان کے وہ رحمۃ اللہ، اور عندہ اللہ، اللہ معلم جناب میں بلعنۃ اللہ۔

#### صحابة نبوت كالصل كارنامه:

132

صحابہ صفور میں انہوں کے تیار کیے ہوئے افراد، بلکہ نبوت کا اصل کا رنامہ ہیں، نبوت نے دنیا کو وہ افراد دیے جوخود سے راستے پر چل سکتے ہیں، اور ہر قوت و نعمت کوٹھ کانے لگا سکتے ہیں، جواپنی زندگی کے مقصد سے واقف اور اپنے پیدا کرنے والے سے آشنا ہونے کے ہیں، جواپنی زندگی کے مقصد سے واقف اور اپنے پیدا کرنے والے سے آشنا ہونے کے

کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

میدانِ جہاد میں دشمنانِ دین سے مقابلہ کرنے والا غازی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں، کعبۃ اللہ کا حج کرنے والا حاجی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں، بلکہ کتاب اللہ بھی اپنے کسی قاری کو صحابی نہیں بناسکتی ، نہ احادیث رسول اللہ طابقی کے کسی کو صحابی بناسکتی ہیں، ہاں، آدمی کو جو چیز صحابی بناتی ہے وہ ہے صحبت رسول اللہ طابقی نے اور زگاہ ورسول اللہ طابقی نے اس مصمون کا خلا صدایے ان اشعار میں بیان کردیا کہ

در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کردیا کہ دل کو روشن کردیا، آنکھوں کو بینا کردیا خود نہ سے جوراہ پر،اوروں کے ہادی بن گئے کہ کیا نظرتھی جس نے مردوں کو مسجا کردیا صاحبو! حضور صلی الله علیہ وسلم کے چیرہ کرنورکوا پنی کھلی اور سرکی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حضرات صحابہ کے علاوہ اس عالم میں امت کے اور کسی طبقہ کونصیب نہیں ہوا،ان ہی کی شرف حضرات صحابہ کے علاوہ اس عالم میں امت کے اور کسی طبقہ کونصیب نہیں ہوا،ان ہی کی شران میں فریا ان

عَنُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: " لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسُلِمًا رَانِي، أَوُ رَاى مَنُ رَانِيُ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص:٤٥٥/الفصل الثاني)

نارِ دوزخ اس خوش نصیب کونہیں چھوئے گی جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے حضرات صحابہؓ اوران کے تبعینؓ کی۔

#### صحابه الله تعالى كم مخصوص اور منتخب بندے:

علاء فرماتے ہیں کہ حضراتِ انبیاءِ کرام کیہم السلام کے بعد حضرات صحابہؓ سے بڑھ کر بابرکت جماعت اورکوئی نہیں ہے، کیول کہ جیسے حق تعالی نے حضراتِ انبیاء کیہم السلام کو نبوت کے لیے نتخب فرمایا، اس طرح حضراتِ صحابہؓ کوبھی اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، چنال چدارشا دِربانی ہے:

﴿ قُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَ سَلَّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ (النمل: ٥٥)

#### صحابة کے درجات:

133

البته آپس میں ان کے درجات مختلف تھے، مثلاً:

(۱) جوصحابہ بالکل ابتداء میں اسلام لائے، اور اسلام کے خاطر سخت سے سخت حالات سے دوجار ہوئے، انہوں نے اقامت دین اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے الی فقید المثال قربانیاں دیں کہ ان کا انفرادی واجہا عی کر دارتا قیامت امت کے لیے شعل راہ بن گیا۔

ا بعض صحابہ کرام ؓ وہ ہیں جو سفر وحضر میں ہر وقت صحبت رسول طِلْقَاقِیم میں رہا کرتے۔ رہا کرتے۔

(۳) جب کہ بعضوں کو بیاء خار نوخضر مدت کے لیے حاصل ہوا تھا، جیسے جمتہ الوداع کے موقع پر انہیں صحبت ورسول اللہ علی قائم یازیارت ورسول اللہ علی قائم کے موقع پر انہیں صحبت اور حضور جھلک نصیب ہوئی۔ اس لیے علی عامت نے حضرات صحابہ کی خدمات، مدت صحبت اور حضور علی قلی اس کے ماتھ غزوات میں شرکت وغیرہ کے پیش نظر ان کے الگ الگ درجات قائم فرمائے، جن میں سب سے افضل درجہ حضرات شیخین (سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اس کے بعد حضرات صاحبین (سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی کا ہے، ان خلفاءِ اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ یعنی وہ دس صحابہ جنہیں خصوصی طور پر دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، جن میں جارتو یہی خلفاءِ اربعہ ہیں، ان کے علاوہ حضرت طلحہ خضرت زبیر بشارت دی گئی، جن میں جارتو کی خلفاءِ اربعہ ہیں، ان کے علاوہ حضرت طلحہ خضرت ربیر ابو حضرت ابو مضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جن بیں۔ (تر مذی مشکلوۃ اس کے اللہ الثانی)

پھراہل بدر اہل احد اہل بیعت رضوان اورجہ بدرجہ، پھروہ انصار جو بیعت عقبُہ اولی یا ثانیہ میں شریک ہوئے، پھروہ جنہوں نے دونوں قبلوں کا استقبال کیا، (آخری درجہ فتح مکہ اوراس کے بعد مسلمان ہونے والوں کا ہے، جن میں حضرت ابوسفیان اور حضرت گلدستهٔ احادیث (۲)

ساتھ اس کی ذات سے استفادہ کرنے اور اس سے مزید تعمین حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ صحابیّہی ہیں جوساری انسانیت کے شرف وفخر کا باعث ہیں، اس پوری کا نئات میں حضراتِ انبیاء کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین وجیل، دل کش اور دل آویز تصویر نہیں ملتی جوان کی زندگی میں نظر آتی ہے، ان کا ایمان ویقین پختہ، ان کاعلم گہرا، ان کا دل سچا، ان کی زندگی بے تکلف، ان کی بیفسی وخدا ترسی، ان کی پاک بازی و پاکیزگی، ان کی شفقت ورقت، ان کی امانت و دیانت، ان کی شجاعت وجلالت، ان کا ذوقِ عبادت وشوقِ شہادت، ان کی شہسواری اور شب زندہ داری، ان کی شیم وزر سے بے پرواہی و دنیا سے بے رغبتی دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، اگر شانِ صحابیّ کی شہادت تاریخ پیش نہ کرتی، اور دنیا کے سجح العقل وسلیم الفطرت لوگ اس کی تصدیق نہ کرتے، تو یہ ایک شاعرانہ تخیل اور افسانہ معلوم ہوتا ۔ لیکن صحابیّ کمالاتِ نبوت کا محمودہ النہ کی ایک حقیقت ہیں، صحابیّ کا رنامکہ نبوت ہیں، صحابیّ کمالاتِ نبوت کا محمودہ اور خلاصہ ہیں۔ ان ہی کی میشان تھی کہ

خاکی و نوری نہاد، بندہ مولی صفات ہر دوجہاں سے غنی اس کادل بے نیاز اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز فرم دمِ گفتگو، گرم دمِ جبتو رزم ہو یابزم ہو، پاک دل و پاکباز یادرکھو! صحابہ گا کا انکار فیض نبوت کا انکار ہے، اسی لیے مجموعی طور پرتمام صحابہ گل صدافت، للہیت، دیانت، عدالت، ثقاہت اور عفت پرامت کے تمام ہی صحیح العقیدہ لوگوں کا انفاق ہے، جن کی تعداد جمہور امت کے بقول ایک لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے ہر صحابی صحبت نبی کی وجہ سے ولایت کے سارے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز تھا۔

کیوں کہ تھے ہیہ ہے کہ یک زمانہ صحبتر باانبیاء بہتر از صدسالہ طاعت بے ریا بیعت رضوان یعنی واقعہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ پھران کے بعد کے تمام صحابہ و آئے اِنین اللّٰ بُعُوهُمُ بِاِحْسَان، میں شامل فرما کرسب ہی کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام صحابہ کورضا کا پروانہ اس ذات بیاک کی جانب سے ملاہے جو خالق ہے، اور جو مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے تمام احوال سے واقف ہے، انسان کے بھی ہر ہر سمانس، کام، قدم، اور تمام موجودہ وآئندہ کے اچھے برے احوال سے واقف اور باخبر ہے، اس نے حضرات صحابہ کو ہر میدان میں آزمایا اور ان کے دلوں تک کا امتحان لیا، جن کا حال اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ امُتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولَى لَهُمُ مَغُفِرَةٌ وَّ أَجُرٌ عَظِيُمٌ ﴿ (الحرات: ٣) يومِي اللَّهُ عَلَيْ مِي جَن كِ ولول كوالله نِي تَقُوكُ كَ لِيهِ جَا فَيَ لَيا ہے، ان كومغفرت بھى حاصل ہے اور زبر دست اجر بھى ۔

اس کے بعدان کے حالات، معاملات، واقعات اور انجام حیات کو جانتے ہوئے بشارت دی۔

حضرت حکیم العصر ً فرماتے ہیں:

134

خدا خود جن کودے اپنی رضامندی کا پروانہ گھڑا کرتے ہیں کچھ نا دال ان ہی پر اپنا افسانہ خدا کی رائے بھی منحرف گرہے، معاذ اللہ! میں کہدوں کیوں نداے ظالم! خداسے تجھ کو بیگانہ

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

معاويةً) وغيره بين \_ (تدريب الرادي/ص: ٩٠٠ ، از:حضرت ابو هريرةٌ حيات وخدمات/ص: ٢٢)

غرض یہ درجاتِ صحابہ تو ان کے آپس کے اعتبار سے ہیں، ورنہ ہمارے لیے تو ہر صحابی لا کھوں ابو صنیفہ امام بخاری اور جنید بغدادی وغیرہ سے افضل ہے۔ ہمیں تو صدیق اکبر اللہ عنوں میں حضور طابقہ کے میں حضور طابقہ کا میں حضور طابقہ کے کا جلال ،عثمان علی مرتضی میں حضور طابقہ کے خصال اور سارے صحابہ بے مثال نظر آتے ہیں۔ قرآن حریم نے متعدد مقامات یرصحابہ کے خصال وضائل بیان فرمائے ہیں۔

## صحابة كرام كورضائ الهي كايروانه ملا:

جن میں سب سے بڑی خصوصیت وفضیلت میہ بیان ہوئی کدربِ کریم نے انہیں ا اپنی رضا کا تمغہ ویروا نہ عطافر مادیا،ارشا دفر مایا:

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهجِرِيُنَ وِ الْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ (التوبة : ١٠٠)

اور جومها جرین وانصار سابق بالایمان (ایمان لانے میں سب سے مقدم ہیں) اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے متبع ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے۔ آیت مذکورہ میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے دودرجات بیان فرمائے:

(۱) سابقین اولین \_

(۲) بعد کے مومنین متبعین۔ پھر دونوں ہی کے متعلق یے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ حیات محتلف سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ محتلف اقوال ہیں: مثلاً ایک قول میہ ہے کہ اس سے مرا دوہ صحابہ میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی نماز پڑھی۔ دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو

پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے اخیر میں حضرت ابوالطفیل عامل بن واثلہ الجہنی کی وفات ہوئی، یعنی معلم مرمد میں۔ (الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة، از: تراشے/ص: ۲۳)

صحابہؓ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ بھی مبارک، اور جس زمین پررہے حتیٰ کہ مدفون ہوئے وہ زمین بھی مبارک ہے، حدیث میں ہے:

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَنُهُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَنُهُ مَا مِنُ أَصُحَابِي يَمُونُ أَصَحَابِي يَمُونُ أَصَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

لیعنی میرا جوبھی صحابی جس زمین میں وفات پائے گا، قیامت کے دن اس زمین والوں کے لیے قائد، پیشوااورنور بنا کراٹھایا جائے گا۔

آخرکوئی توبات تھی کہ رب کریم نے حضرات صحابہؓ کے ایمان واعمال کو کسوئی قرار دیا:
﴿ فَإِنْ امْنُوا بِمِثُلِ مَاۤ امْنُتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا ﴾ (البقرة: ١٣٧)

اس کے بعدا گریدلوگ بھی ایمان اسی طرح لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہوتو یہ بھی راہ راست برآ جائیں۔

ان کے اخلاص کا مل کی وجہ سے ان کے معمولی عمل کو ہمارے اُحد پہاڑ کے برابر کیے جانے والے عمل سے افضل قرار دیا، حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي سَعِيدِ وِ الْخُدُرِيِّ رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "لَا تَسُبُّوا أَصُحَابِي، فَلَو أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثُلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم، وَلَا تَصُبُّوا أَصُحَابِي، فَلَو أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثُلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم، وَلَا نَصِيفَهُ ". (متفق عليه، مشكوة/ص:٥٥/الفصل الأول)

میرے صحابہؓ کو برانہ کہو،تم میں سے کوئی شخص اگراُ مدیہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستہ میں خرچ کرے، تو بھی اس کا ثواب صحابہؓ کے ایک مدبلکہ آ دھے مدکے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ (''مُد''اس زمانہ کا ایک پیانہ تھا، جس میں سیر بھرکے قریب جووغیرہ آتے تھے)۔ گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲۹)

قرآن وحدیث میں صحابہؓ کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہی ذرکور ہے کہان سے اللہ جل شانہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوگیا۔اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ﴿وَ رِضُو اَنْ مِنَ اللّٰهِ أَكُبَرُ ﴾ (التوبة: ۷۲) اور اللّٰہ کی خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے۔

## صحابة كے فضائل:

حضرات صحابہ کے اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں، چناں چہ حدیث مذکور میں رحمت عالم طِلَّیْ اَلَٰمَ نَصَابہ کے فضائل ہیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ "اَصُحَابی اَمن اَلَٰمُ وَصَابہ کا وجود ہی باعث برکت ہے، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اہل خیر کا وجود شرکے راستہ کی سب سے بڑی رکا وٹ ہے، جیسے ستاروں کے بارے میں فرمایا کہ "اَلنُّحُوهُ اَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ" ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، مطلب اور ضلاصہ بیہ کہ آسمان کی زینت و حفاظت ستاروں سے ہے، تو زمین کی زینت و حفاظت میرے صحابہ اور جانثاروں سے ہے، گیریہ بھی تو حقیقت ہے کہ ستاروں سے صرف ظاہری روشنی ملتی ہے، لیکن جانثاروں سے ہے، گیریہ بھی تو حقیقت ہے کہ ستاروں سے صرف ظاہری روشنی ملتی ہے، لیکن نے باری کا لنُّ جُومُ ، فَبِاً یِّبِهِمِ الْقَالُونِ اِللَّ اللَّهِ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ ہُم وَ رَضُوا عَنْ ہُم مِن خَالَق کے ساتھ ہیں۔ "رضی اللّٰه عنہم و رضوا عنہ " طاہر میں خالق کے ساتھ ہیں۔"رضی اللّٰه عنہم و رضوا عنہ " ساتھ تیں ۔"رضی اللّٰه عنہم و رضوا عنہ " ساتھ قوباطن میں خالق کے ساتھ ہیں۔"رضی اللّٰه عنہم و رضوا عنہ "

حضورا كرم على المراح ا

صحابہ کے نیک دل ہونے کے اثرات زندگی میں تین طرح ظاہر ہوتے تھے: (۱) اخلاص۔ (۲) اطاعت۔ (۳) بغض وعناد سے اجتناب۔ اس کی شہادت قرآن کریم نے ان الفاظ میں دی:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيُنَهُمُ ﴾ (الفتح: ٢٩)
حتی که دشمنوں اور نقصان پہنچانے والوں سے بھی ان کے دلوں میں بغض وعنا دنہ
تقا، چناں چیمروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے پچھرو پٹے چوری ہو گئے، توان کے گھر
والے چورکو برا بھلا کہنے گئے، آپؓ نے فرمایا: 'اے اللہ! اگراس کام پر چورکوسی حاجت نے
مجبور کیا ہے تب تواس کوان دراہم میں برکت دے، اوراگراس کام کا باعث گناہ پر دورآوری
اورفخر ہے تو پھراس کا کام نمٹادے، بیکام اس کا آخری بنادے۔'' (جمال الخواطر: ۲۸/۲)

ووسری خصوصیت: "وَ أَعُمَقَهَا عِلْمًا ..... أَن كَاعْلَم مَهِ القَا، جَس كَااثر يَقَا كَهُ وه بدعات سے دور تھے، كيول كه بدعت كا سبب جہالت ہے يا شرارت، صحابة بين نه جہالت تھى، نه شرارت، ہرصحابی نیک دل اور علم كاایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندرتھا، اور كيول نه ہوتا؟ جب كهان كے معلم اور مدرس سروركونين، سالار بدروحنين، نبى الثقلين، امام القبلتين، وسيلتنا في الدارين جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خود تھے، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے بے پناه علوم سے صحابة كو وافر حصہ نصيب ہوا، اوران ہى كے واسطے سے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاعلم ہميں اور بقيه امت كو ملا۔

تیسری خصوصیت: و اَقَداّهَا تَک اُفاً ..... ان میں تکلف بہت کم تھا؛
کیوں کہ تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، ہر صحابی کی وہ شان تھی جس کو قرآن نے اس طرح بیان
کیا ﴿ وَمَاۤ أَناَ مِنَ الْمُتَكِلِّفِیُنَ ﴾ (صَ: ٨٦) اور میں بناوٹ کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ان کی گفتگو، رہن ہن، معاشرت اور زندگی کا ہر گوشۃ تکلقات سے پاک تھا۔
بالیقین ان میں کا ہر فردسادگی و بے تکلفی کی منھ بولتی تصویر تھا،ان کی زندگی پر نظر

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث اکا

مطلب یہ ہے کہ صحابہ "کا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی ہمارے بڑے بڑے اعمالِ صالحہ پر بھاری ہے، کیوں کہ جوخلوص ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیوست تھا، جواجر و تواب کے استحقاق میں سب سے زیادہ موثر ہے، اس درجہ کا خلوص بعد والوں میں نہیں پایا جاسکتا، انہوں نے فوز و فلاح کے جو چراغ روثن کیے ہم اس کی روشن میں بغیر کسی دفت کے منزلِ مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔

## صحابة ك خصائص:

بہرکیف! صحابہؓ کے بڑے فضائل وخصائص ہیں، فضائل سنے، اب خصائص سنیں!
مجموعی طور پرتمام صحابہؓ میں تین خصوصیات پائی جاتی تھیں، جن کا اظہار فقیہ الامت
سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے تابعین اور رفقاءِ مخلصین کے سامنے کیا، اور امت کوان
خصائص کا اتباع کرنے کی ترغیب دی، فرمایا:

"أُولُائِكَ أَصُحَابُ مُحَمَّدِ عَلَيْكَ ، كَانُـوُا أَفُضَلَ هذِهِ الْأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعُمَقَهَا عِلُمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا". (رواه رزين، مشكوة/ص:٣٢/باب الاعتصام بالكتاب والسنة/الفصل الثالث)

136

حضور پاک ﷺ کے صحابہؓ اس امت کا بہترین اورافضل ترین طبقہ ہے، جن میں بے شار خصائص تھے، کیکن ان کا خلاصہ اور مجموعہ تین خصاتیں ہیں:

كَيْلِي خَصُوصِيت: "أَبَرَّهَا قُلُو بًا"..... وه نيك دل تق ظاهر م كه جب قلب نيك بوگاتو قالب بهى نيك بى بوگا: "إِذَا صَلُحتُ صَلُح الْجَسَدُ كُلُّهُ". (متفق عليه، مشكوة /ص: ٢٤١)

دل چوں کہ سلطان الاعضاء ہے، اس لیے اس کی نیکی کا اثر جسم کے دیگر تمام اعضاء پر پڑتا ہے، اس لیے تمام صحابۃ نیک اور نہایت نیک دل تھے، اور کیوں نہ ہوتے ؟ جب کہ ان کے دلوں کا تزکیہ خودر حمت عالم میلانی تیا نے فرمایا، آپ علاقی تیان ان کے مربی، مزکی اور مرشد تھے۔

كئے، دست مبارك كو بوسے ديے، پھر فرطِ محبت ميں كہا: ' حضور! آپ مجھے جس كام كا حكم دیں میں بجاآودی کے لیے تیار ہوں' آپ سالنا کیا نے بطورامتحان فرمایا: (تمہاراباب دشمن دین ہے)''جاوَا بنے والد کو آل کر آ وَ!'' حضرت طلحہ فوراً ہی تقمیل ارشاد میں تیار ہو گئے ،تب مبعوث فرمایا ہے۔'' کیچھ دنوں کے بعد بیر محتِ صادق ،عاشقِ رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم جوانی کے عالم میں سخت بھار ہو گئے ، زندگی سے مایوس ہوگئ ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے بے تکلف تشریف لے گئے ،اور باچشم نم آپ واپس لوٹے ،اور صحابہ سے فرمایا: ''طلحہ پر علامت موت ظاہر ہے، لہذا جب ان کا انتقال ہوجائے تو مجھے اطلاع کرنا'' کسی مسلمان کے لیےاس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوسکتی ہے کہ خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمازِ جنازہ پڑھا کر دعاءِ مغفرت فرمائیں ،مگر حضرت طلحہؓ نے آخری وفت وصیت کی کہ جب رات کومیراانقال ہو جائے توتم حضور صلی الله علیه وسلم کواطلاع نه کرنا ،خود ہی نما زِ جناز ہ يره كرجلد فن كردينا، كيول كهاس وفت وه بني عمر وبن عوف ميس ريتے تھے، جومديند سے تين میل کے فاصلے پرمسجد قباء کے اطراف میں تھا،اور راستہ میں یہودی لوگ آباد تھے،اور ہر وفت حضور صلی الله علیه وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ،اس بنایر حضرت طلحہ رضی الله عنه نے فرمایا: ''حضور طِلْقَاقِم کواطلاع نه کرنا، ورنه آپ طِلْقَاقِم کے تشریف لانے میں رات کے وقت یہودیوں کی شرارت اور تکلیف پہنچانے کا قوی اندیشہ ہے، اور میں پنہیں جا ہتا کہ میری نمازِ جنازہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو' انتقال کے بعد لوگوں نے حسب وصیت نما زِ جنازه پڑھا کررات ہی دفن کر دیا جسج حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کوخبر ہوئی ، تواسی وقت صحابہ کے ہمراہ ان کے یہاں تشریف لائے، اوران کی قبر پر جا کرید دعاما نگی: "اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ طَلُحَةً وَ أَنْتَ تَضُحَكُ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَضُحَكُ إِلَيُكَ".

''الدالعالمین! (پیارے) طلحہ سے اس حالت میں ملاقات کیجئے کہ آپ اسے د کیھ کراوروہ آپ کود کیھ کرہنسیں'' (مراداعلی درجہ کی رضا ہے)۔ سبحان اللہ! (الاصابۃ /ج:۳/

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

ڈالیں توان کی سادگی کا بیعالم تھا کہ بلاوجہ اپناعلمی رعب تھانہ ہمہ دانی کا دعویٰ ، بلکہ اپنے سے زیادہ علم والوں کا احترام اوران کی قابلیت کا اعتراف تھا، جو جانتے وہ بتادیے ، اور جومعلوم نہ ہوتا اس کے بارے میں صاف کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں سادگی کا بیحال تھا کہ نہایت سادہ عربی الجبہ میں تلاوت کرتے ، ذرہ ہر ابر بناوٹ نہیں۔ احوالِ باطنی میں سادگی کا بیعالم تھا کہ نہ زور ورسے ذکر واذکار ، نہ طرب و مستی اور وجدوحال ، نہ قوالی و ساع کا کوئی خیال تھا۔ معاشی زندگی کو دیکھئے تو کھانے پینے اور پہنے کے لیے وقت پرجو چیز میسرآ گئی بشر طیکہ وہ حلال اور شرعی حدود میں ہواسے کھا، پی اور پہن لیتے تھے، جی کہ لوگوں کا جھوٹا کھانے پینے اور پہن لیتے تھے، جی کہ ہوئے گڑے پہنے میں بھی انہیں کوئی عار محسوس نہ ہوتی ۔ کسی کے پیر میں جوتے جیل ہوتے ، تو کسی کو وہ بھی میسر نہ ہوتے ، کیکن اسے نگلے پیر عونی میں شرم نہ آتی۔

مخضریہ کہ زندگی کے ہر شعبہ میں سادگی، سچائی، معاملات کی صفائی تھی اور نہایت صاف ستھری زندگی تھی، جوظاہری حالت تھی وہی حقیقت تھی، بناوٹ نہتھی۔

137

نہ کھانوں میں تھی واں تکلف کی کلفت نہ کوشش سے مقصود زیب اور زینت امیر اور لشکر کی تھی ایک حالت امیر اور لشکر کی تھی ایک حالت

صحابہؓ کے معاشرہ میں بیامتیاز دشوارتھا کہ کون امیر ہے اورکون مامورہے؟ کون حاکم ہے اورکون کی طرح رہے۔ حاکم ہے اورکون کی طرح رہتے۔ ایک نصیحت آموز واقعہ:

اورتواورخودحضور طِلْقَيَامُ بھی صحابہؓ سے بِتکلف ملتے جلتے تھے،اور صحابہؓ اور حضور طِلْقَیَامُ بھی صحابہؓ سے بتکلف ملتے جلتے تھے،اور صحابہؓ اور حضور طِلْقَیَامُ میں تصنع و تکلف کا نام نہ تھا، چناں چہر حمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر یہ طیبہ تشریف لیے گئے تو ہر طرف سے لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے،ایک نوجوان انساری صحابی حضرت طلحہ بن البراءؓ بھی حاضر خدمت ہوئے اور بے تکلف آپ سے لیٹ

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۷) کلدستهٔ (۲۷) کلدس

صدورہوبھی جائے فوراً توبہ کرلے۔

پھر جہاں تک صحابہ گے آپیں میں ہونے والے بعض اختلا فات کی بات ہے، تواس کی حقیقت ہے ہے۔ انتہاں میں تمام ہی صحابہ منفق سے، اختلا ف صرف بعض اعمال میں ہی ہوا، اس میں ان میں سے جس صحابی نے جو پچھ کیا وہ اپنے اجتہاد کے مطابق محض رضائے الہی کے خاطر کیا، اب اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تو نہ وہ لائق ملامت ہے اور نہ وہ اجتہادی غلطی حقیقی غلطی کے مانند ہے، اور نہ یہ بات ان کے عدول ہونے کے منافی ہے۔

اس سلسله میں شمس العلماء حضرت مولا نا خواجه الطاف حسین حالی نے کتنی بہترین بات بیان فرمائی که:

اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا جھگڑتے تھے،لیکن نہ جھگڑوں میں شرتھا خلاف آتشی سے خوش آئند تر تھا

#### صحابةً کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو:

138

ان حقائق کے باوجود اگرکوئی دل کا اندھا حضرات صحابہ گوطعنہ دے اوران کا افسانہ بنائے ،ان پرسب وشتم اور لعنت و ملامت کر ہے تو وہ ملعون خود ہی قابل لعنت ہے،
کیوں کہ جس طرح فضا تک اول تو کوئی گندگی پہنچی نہیں، لیکن کوئی عقل کا اندھا فضامیں تھو کے اورگندگی پہنچائے تو وہ گندگی لوٹ کرخود گندگی پہنچائے والے پر ہی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح صحابہ جوروحانی فضا کے مانند ہیں (جیسا کہ شروع میں غرض کیا گیا) اگرکوئی شقی ان کو تقدید کا نشانہ بنائے اور سب وشتم اور لعنت و ملامت کی جسارت و جرائت کر ہے تو اس کی مید ناپاک حرکت خودلوٹ کر اس کی طرف آئے گی ، شانِ صحابہ پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، خدیث میں ہے:

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ : "اَللَّهَ اَللَّهَ في أَصُحَابِي،

گلدستهٔ احادیث (۲)

ص:۲۹۹،از:حیاة الصحابه/ج:۲/ص:۲۹۹)

## "الصحابةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ" كامطلب:

معلوم ہوا کہ جیسے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے،خود حضور بھی ہر صحابی سے بے تکلف محبت فرماتے ،آپ علی اللہ علیہ وسل سے ہر صحابی کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ علی اللہ علیہ سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت فرماتے ہیں، کین آپ علی اللہ علیہ اور بے تکلفا نہ معاملہ سب کے ساتھ برابر تھا، ہرایک کو اپنے سے قریب کرتے ،فرماتے :

"مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصُحَابِي،". (رواه الترمذي، مشكواة اص: ٣٠)

فرقهٔ ناجیهوه سے جومیرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہو۔

متند راست وہی مانے گئے جن سے ہوکر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تا بہ منزل صرف دیوانے گئے

صاحبو! صحابہ کی روش تو ہمارے لیے اسوہ ہے ہی،ان کی لغزش میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے حضرت ماعز بن مالک اسلمی سے غلطی ہوگئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی ،اور شریعت مطہرہ کی مقررہ سزا جاری کرانے کے لیے تیار ہو گئے، کیا اس سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے خلطی وگناہ سے تو بہوا ستغفار کرنے کا کوئی نمونہ ہوسکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے خلطی وگناہ سے تو بہوا ستغفار کرنے کا کوئی نمونہ ہوسکتا ہے؟ (تفصیل مسلم شریف/ کتاب الحدود/ باب من اعترف علی نفسہ بالزنامیں ہے، شکوۃ /س: ۳۱۰)

الل حَلَّ كَاليم سلمه اصول اور عقيده م عَكُه "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولٌ".

(یعنی مدتِ صحبت اورزمانهٔ استفاده میں فرق کے با وجود) تمام ہی صحابہٌ عدول ہیں، کین اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی غلطی یا گناہ سرز دہی نہیں ہوا، بلکہ مطلب میہ ہے کہ صحابہؓ معصوم نہیں، البتہ مغفور اور مقبول ضرور بالضرور ہیں، ویسے عدول کا مطلب بھی عموماً یہی بیان کیا گیا کہ جان ہو جھ کر کہائر اور اصرار علی الصغائر نہ کرے، اور اگر کبھی کسی گناہ کا

# (۲۳) من الن علم وعلماء بسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: " مَثُلُ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ مِنَ اللّهُ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: " مَثُلُ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ مِن اللّهُ لَا يَ وَ الْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتُ مِنُهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ النّمَاء، فَأَنبَتِ الْكَالَّ وَالْعُشَبَ الْكَثِير، وَكَانَتُ مِنها أَجَادِبُ أَمُسَكَتِ الْمَاء، فَنَفَع اللّهُ اللّهُ بِهَا النّاس، فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنها طَائِفَةً أَحْرى إِنَّمَا هِي قِيعَالُ لَا تُمُسِكُ مَاءً وَلا تُنبِتُ كَلًا، فَذلكِ مَثُلُ مَن فَقُه فِي دِينِ اللّهِ وَنفَعَه بِمَا بَعَثَنِي اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، فَعَلِم وَعَلَم، وَمَثَلُ مَن لَمْ يَرُفَعُ بِذللِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقُبَلُ هُدَى اللّهِ الّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، . (متفق عليه، از مشكوة أص: ٢٨/باب الاعتصام بالكتاب والسنة/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوموی رضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے، رحمتِ عالم طِلْ الله عنه ارشاد فر مایا که دخت تعالی نے جو (دولت) ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جوز مین پر برسی ہو، چنال چہاس ز مین کا جو حصہ بہتر تھااس نے تو بارش کا پانی لے لیا، پھر گھاس چارہ خوب اگایا، اور ز مین کا جو حصہ تخت تھااس نے بارش کا پانی کوروک لیا (جمع کر لیا) تو حق تعالی نے اس کے ذریعہ (بھی) لوگوں کو نفع دیا کہ لوگوں نے وہ پانی پیا، پلایا اور کھیتی باڑی کی، اور (لیکن) یہ بارش کا پانی زمین کے ایک دوسرے حصہ پر بھی پہنچا جو بے کار محض (چیئیل میدان) تھا، اس حصہ نے نہ تو پانی روکا، نہ دوسرے حصہ پر بھی پہنچا جو بے کار محض (چیئیل میدان) تھا، اس حصہ نے نہ تو پانی روکا، نہ

گلدستهٔ احادیث (۲)

لاَ تَتَّخِذُوهُمُ غَرَضًا مِنُ بَعُدِيُ". (رواه الترمذي، مشكوة /ص:٥٥٤)

لوگو!میرے صحابہ کے حق میں اللہ سے ڈرو،میرے بعدان کو (تنقید کا ) نشانہ مت بنانا۔ ایک اور حدیث میں فر مایا:

عَنُ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصُحَابِي، فَقُولُولُ: "لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٤٥٥)

جبتم ان لوگوں کودیکھو جومیرے صحابہ پر لعنت ملامت اور سب وشتم کرتے ہیں تو ان کو کہو:''اللّٰد کی لعنت ہوا س شخص پر جوتم میں برا ہو۔''

اور ظاہر بات ہے کہ یقیناً برالعنت کرنے والا ہے، نہ کہ صحابہ کرام ؓ، اس طرح بیہ لعنت اس لعنت کرنے والے پر ہوجائے گی، ویسے بھی شریفوں پرسب وشتم کرنا شریروں کا ہی وطیرہ اور طریقہ ہے۔

جو بھلے ہیں وہ بھلوں کی نہیں کرتے تنقیص جو برے ہیں وہی اچھوں کو برا کہتے ہیں

139

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھ کرمل کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

ایسے ملم سے بناہ مانگی گئی:

"اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ أَبِكَ مِن عِلْمٍ لَّا يَنفَعُ". (مشكوة اص:٢١٦)

آج انسان اور انسانی ساج کومعلومات کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو بہت ہیں، ضرورت اور کی ہے توعلم کی ،اسی سے انسان اور انسانی ساج صالح بنے گا۔

## علم ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے:

یمی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زوراسی پر دیا، بلکہ ایک مقام پر قرآنِ یاک میں فرمایا:

﴿ فَاعُلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ (محمد: ٩٩)

محبوبم! جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور (آپ معصوم ہونے کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے اپنی ایسی باتوں پر بھی جو گناہ نہیں ) بخشش کی دعاما نگتے رہیے۔

بظاہر یہاں علم کومقدم فرمایا، پھر تو حیداوراستغفار کو بیان کیا،اس لیے کہ علم کے بغیر تو حید بھی سمجھ میں نہیں آسکتی، یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر ہی تو حید سے پہلے قراءت (پڑھنے) کا حکم دیا گیا،اوراس طرح تعلیم کی تلقین کی گئی،جیسا کہ فقیہ العصر حضرت علامہ خالد سیف اللہ رحمانی مرفلۂ فرماتے ہیں:

''اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنی آمد کے اوّل دن سے ملم پر زور دیا ہے، پیغیبر اسلام طاق جس اسلام علی پیدا ہوئے اور نبوت سے سر فراز ہوئے ،اس میں کیا کچھ برائیاں اور کوتا ہیاں نہیں تھیں؟ شرک عام تھا، سینکڑوں دیویوں اور دیوتا وَں کی پوجا ہوتی تھی ،طافت کی حکمرانی تھی ،نہ جان محفوظ تھی ،نہ مال ،اور نہ عزت و آبر وسلامت تھی ، بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی بات ایسی نہ تھی جو ساج میں نہ پائی جاتی ہو، بظاہر خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں انسانیت کے نام اللہ تعالی کا پہلا پیغام تو حید باری کی وعوت اور شرک و بت پرستی کی تر دید

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۷)

گھاس اگائی، پس بہی مثال ہے کہ (میرے ذریعہ علم وہدایت کی ایمانی وروحانی جو بارش ہوئی تو) جس شخص نے اللہ تعالی کے دین کو سمجھا اسے اس (روحانی) بارش نے نفع دیا، اس لیے خوداس نے بھی وہ علم سیکھا اورلوگوں کو بھی سکھایا، اوراس شخص کی مثال (چیٹیل میدان اور بنجر زمین کی ہی ہے) جس نے علم وہدایت کی طرف (دیکھنے کے لیے غروراور تکبر کی وجہ سے) مربعی نہا تھایا، اور جوعلم وہدایت دے کراللہ تعالی نے مجھے بھیجا اسے قبول نہ کیا۔

#### علم اور معلومات میں فرق:

عظمتِ انسانی کاانحصار و دار و مدار دو چیزوں پر ہے:

(۱) علم نافع۔ (۲) عملِ صالح۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہی لازم ملزوم ہیں، کیونکہ علم نافع وہی ہے جودل میں نور پیدا کردے، جس کے بعد عملِ صالح آسان ہوجاتا ہے، اس کے برخلاف جس علم سے دل میں نور پیدانہ ہو، زبان تک محدود ہو، وہ علم غیر نافع ہے، حدیث میں فرمایا گیا:

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِيِّ قَالَ: "ٱلْعِلُمُ عِلْمَانِ، عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ، فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى ابُنِ آدَمَ". النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى ابُنِ آدَمَ".

(رواه الدارمي، مشكونة/ص:٣٧، الفصل الثالث)

علم کی دوقتمیں ہیں:(۱)وہ علم جو دل میں ہوتا ہے۔(۲)وہ علم جو زبان پر ہوتا ہے، پیلم ابن آ دم پراللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب علم نافع کا نور دل میں آتا ہے تو قلب روش اور قالب مطبع ہو جاتا ہے، ظاہر و باطن دونوں پاک صاف ہو جاتے ہیں، ایسا عالم نیک دل و نیک بن جاتا ہے، شریعت مطہرہ میں یہی علم مطلوب ہے، اس کے برخلاف جوعلم انسان کو صالح بنانے کے بجائے طالح بنائے، نیک بنانے کے بجائے نافر مان بنائے، نیک دل بنانے کے بجائے خبیث دل بنائے وہ علم نہیں، وہ معلومات ہو سکتی ہیں، حدیث پاک میں بنانے کے بجائے خبیث دل بنائے وہ علم نہیں، وہ معلومات ہو سکتی ہیں، حدیث پاک میں

141

خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ مکہ مکر مہ میں سخت حالات کے باوجود آپ علی اللہ علیہ وقت امت کے لیے تعلیم و تعلم کا اہتمام فرماتے ، اس کے بعد مکہ مکر مہ کا جو لٹا پٹا قافلہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا، تو اس میں سیکڑوں بے گھر و بے در سے ، خود رحمت عالم علی تھی ذاتی مکان نہ تھا، سید نا ابوا یوب انصاری گ کو شرف میز بانی نصیب ہوا، اس وقت آپ علی تھی ذاتی مکان نہ تھا، سید نا ابوا یوب انصاری گ کو شرف میز بانی بجائے سب سے پہلے مسلمانوں کے دین مرکز کی حیثیت سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ، اور اس میں پہلی باضا بطردر سگاہ ایک چبوتر کی شکل میں قائم فرمائی ، جسے "السطّ قُدُ" کہا جاتا ہے ، جو عرب و بحور کو نے سے آنے والے لوگوں کی تعلیم وتر بیت گاہ تھی ، اس کے منتظم و معلم عرب و بحم کے کونے کونے سے آنے والے لوگوں کی تعلیم وتر بیت گاہ تھی ، اس کے منتظم و معلم خود رحمتِ عالم علی تھی گھر اس کی نورانی ، عرفانی و علمی کرنیں ساری دنیا میں پہنچیں ، اور پہنچی

صاحبوا حضورصلی الله علیہ وسلم کا یمل ہمیں بتا تا ہے کہ ہم بھی گھر باراوردیگراسباب آسائش سے بڑھ کرتعلیم کی طرف توجہ دیں ،اولا دکی شادیوں میں پانی کی طرح لاکھوں روپیہ فضول خرج کرنے کے بجائے اس بیسہ کوان کی تعلیم وتربیت میں لگائیں ،اسی میں قوم کی ترقی ہے ،اس کے برخلاف جو قوم اپنا گھر پھونک کرعلم کا چراغ جلانا نہ جانتی ہو، کا میا بی وکا مرانی اس کے حصہ میں نہیں آتی ،صحابہ گل کا ممیا بی و ترقی کا تو یہی توراز ہے۔ چناں چہ حضرت شخ اس کے حصہ میں نہیں آتی ،صحابہ گل کا ممیا بی و ترقی کا تو یہی توراز ہے۔ چناں چہ حضرت شخ الحد بیث سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنه اسی کھی دارالعلوم کے ایک طالب علم اوراصحاب صفہ میں الحد بیث سیدنا ابو ہریہ و ضال ت میں لکھا ہے کہ آپ کو حصولی علم کی بے پناہ خواہش تھی ،آپ مہیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ س طرح زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں ،خود فرماتے ہیں کہ ' میں رحمت عالم علی تھے کہ س طرح زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں ،خود فرماتے ہیں کہ ' میں رحمت عالم علی تھے کہ سے میں تین سال رہا،اس طویل عرصہ میں مجھے فرمات نبی علی تھے کہ ویاد (علم حاصل) کرنے کے علاوہ کسی کام سے دلچیوں نہ تھی۔ (مند

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

کا آنا چاہیے تھا، کہ اسلام کی ساری تعلیمات کالبِلبِ اورخلاصہ بہی ہے، یا پھر پہلی وحی ظلم وجور کی فدمت اور عدل وانصاف کی اہمیت کی بابت ہونی چاہیے تھی، کیوں کہ ایک انسان سب سے زیادہ ضرورت مندایسے ساج کا ہوتا ہے جو پرامن ہو بظلم وزیادتی سے محفوظ ہواور بقاءِ باہمی کے اصول پر قائم ہو، کیکن غور فرما ئیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وی جو نازل ہوئی اس میں صراحةً ان باتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ فرمایا:

﴿ إِقُرَا بِاسُمِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)

اپنے رب کے نام سے پڑھئے جوتمام کا ئنات کا خالق و مالک ہے۔ لیعنی سب سے پہلے رب اکبر نے اپنے پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے ذرایعہ دنیائے انسانیت کوجس بات کی تلقین فرمائی وہ ہے تعلیم، کیوں کہ علم ایساسر چشمہ ہے جس سے تمام بھلائیاں پھوٹتی ہیں اور تمام مفاسد کا مداوا ہوتا ہے'۔ (شمع فروزاں/ص:۱/۱۴۸)

عربی کامقولہ ہے کہ "اَلْعِلْمُ وَسِیلَةٌ لِکُلِّ فَضِیلَةٍ" جبعلم ہوگا توسب سے بڑی دولت ہدایت ملے گی،اور ضلالت دور ہوگی، شایداسی کیے حدیث بالا میں علم وہدایت کوساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے کہ:

"مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنُ الْهُدَى وَالْعِلْمِ".

اس سے بیبھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد علم و ہدایت کوعام کرنا تھا۔ فرمایا:

. ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ ايْتِهِ وَ يُزَكِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ ﴾ (الجمعة: ٢)

وہی ہے جس نے امی لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، جوان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلات کرے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے، جب کہ وہ اس سے پہلے کھی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

جانب تھا، بادشاہ وقت کی موجودگی کا نہ حضرت کوعلم اور نہ لوگوں نے حضرت کے ہوتے ہوئے اس کا خاص اہتمام کیا، ظاہر ہے کہ یہ بات آ دابِ شاہی سے میل نہ کھاتی تھی، فوراً سلیمان نے شہزادوں سے کہا:'' کھڑے ہوجاؤ'' پھر کہا:'' علم حاصل کرنے میں کوتا ہی نہ کرو!اللّٰدگی قتم!میں اس سیاہ فام کے سامنے اپنی ذلت کو بھی فراموش نہیں کرسکتا۔''

(من اخلاق العلماء/ص:۱۳۱۱، انتثم فروزال/ص:۱/۱۲۵)

علم کی دولت ہے الی لا زوال ہے جس کے آگے ہے گئے قارون پامال علم سے انسان پاتا ہے تمیز ہے علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز علم دہ دولت ہے جو جمبی لٹتی نہیں ہے خرچ کرنے سے بھی گئتی نہیں حصول علم کے لیے تین چیزوں کی ضرورت:

غور سیجئے! حضرت عطاً ء کو بادشاہ سے زیادہ عزت ملی ، کس بنیاد پر؟ علم ہی کی وجہ سے تو یہ مقام ملا ، اس لیے قر آن پاک میں فر مایا:

﴿ يُرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُواْ مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ ﴾ (المحادلة: ١١)

''تم ميں سے جولوگ ايمان لائے ہيں اور جن كولم عطاكيا گيا ہے الله ان كو در جول
ميں بلند كرے گا۔' اس سے واضح ہوگيا كہم انسان كور فيع المرتبت بناتا ہے علم انسان كو فيع المرتبت بناتا ہے علم انسان كو الت سے ذكال كرعزت كى چوٹيوں پر ہٹھاتا ہے علم انسان كوتار يكى سے دوشنى اور ناكامى سے ذلت سے ذكال كرعزت كى چوٹيوں پر ہٹھاتا ہے ، علم انسان كوتار يكى سے دوشنى اور ناكامى سے كاميا بى كى طرف لاتا ہے ، علم كى بڑى شان ہے ، اس ليے جتناعلم حاصل كيا جائے كم ہے ، حق تعالى خوداس كى زيادتى طلب كرنے كاحكم نبى كوفر مارہے ہيں:

﴿ قُلُ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤)

142

محبوبم! اپنی دُعاوُل میں بیر بھی مانگئے کہ اللہ العالمین! میرےعلم میں زیادتی عطا فرما۔معلوم ہوا کہ حصولِ علم کے لیے پہلا کام اس کی دعاہے۔

علاوہ ازیں لفظ علم میں تین حروف ہیں، اور ہرایک کی مرادالگ الگ ہے، اس لیے علوم الہیدونا فعہ کے حصول کے لیے تین چیزیں درکار ہیں: عین سے عنایت ِ ربانی، لام سے

کلدستهٔ احادیث (۲)

احر:۵۱/۱۲۱)

ایک مرتبہ مالِ غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور عِلاَ اللہ اس کے بدلے آپ جھے وہ چیز سکھا میں سے کچھ مانگو گے؟" تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ!اس کے بدلے آپ جھے وہ چیز سکھا د بیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کوسکھائی'۔ (تذکرۃ الحفاظ/ص:۱/۳۴، از: حضرت ابو ہریہ میں خدمات/ص:۲۰۰)

حالاں کہ اس وقت آپ گا گذر بسر نہایت نگی کے ساتھ ہوتا تھا، کین ایمان کے بعد علم (نافع اور عمل صالح) کی برکت سے بعد میں اللہ تعالی نے ان کو اور صحابہ کو جوعزت دی وہ مختاج بیان نہیں۔

## علم سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں:

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علم سے بڑھ کرکوئی عزت ودولت نہیں،اور جہل سے بڑھ کرکوئی ذلت نہیں،عربی کا شاعر کہتا ہے:

ٱلْعِلْمُ عِزٌّ لَا ذُلَّ فِيُهِ يَحُصُلُ بِذُلِّ لَا عِزَّ فِيهِ

حضرت عطابن افی ربائ حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام اور عالم گذر ہے ہیں،
ابتداء میں آپ مکہ مکرمہ کی ایک خاتون کے غلام سے، نیز سیاہ فام اور کانے سے، ناک
چیٹی، ہاتھ لُنجے اور پاؤں میں بھی لنگ، مطلب یہ کہ ہر ظاہری حیثیت سے بے حیثیت
سے، مگر حصولِ علم کے بعد کس بلند مقام پر فائز ہوئے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا
ہے کہ بادشاہ وفت سلیمان بن عبد الملک آیک مرتبہ اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ ان کے بہاں آئے، تو وہ نماز میں مشغول سے، بادشاہ وفت انتظار کرنے لگے، شدہ شدہ حضرت مبال سابن گیا، اور لوگ احکام جج وعمرہ کے متعلق سوالات کرنے لگے، حضرت ہر سوال کا برابر میابن گیا، اور لوگ احکام جج وعمرہ کے متعلق سوالات کرنے لگے، حضرت ہر سوال کا برابر جواب دیتے رہے، اس وقت حضرت کی بیت بادشاہ اور شہرادوں کی طرف اور رخ لوگوں کی جواب دیتے رہے، اس وقت حضرت کی بیت بادشاہ اور شہرادوں کی طرف اور رخ لوگوں کی

#### حديثِ ياكى دلنشين تشريح:

143

شايداس ليحديث مذكور مين علم كوماء كثير ي تشبيدي: "كَمَثَل الْعَيُثِ الكَثِيرُ" حضورا كرم مِلاَيْقِيَامْ گويا ابررحت بين، اور آپ مِلاَيْقِيَامْ كا ظاہرى و باطنى، نورانى وعرفانى فيض، آپ طانعی کا کام و کلام اور علم وعمل بارانِ رحمت ہے،انسانوں کے دل مثل زمین کے ہیں، زمین کتنی ہی اعلیٰ اور تخم کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، مگر بارش اور یانی کی ضرورت بہر حال ہوتی ہے کہ بارش اور یانی سے زمین میں ہر یالی اور تازگی آتی ہے،اسی طرح علم کے یانی سے دلوں کی زمین میں تازگی آتی ہے۔ پھر جیسے بارش کا یانی تو ہرفتم کی زمین پر برستا ہے، لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ نہتواس یانی کو جذب کر کے ثمراور شجرا گاتی ہے، نہ یانی کو جمع کر کے لوگوں اور کھیتوں کو بلاتی ہے، اس بنجرز مین کو بارش کے یانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا،ٹھیک اسی طرح حضورصلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بارانِ رحمت تو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے، مگر جن کے دلوں کی زمین ویران اور بنجر ہے انہیں اس باران علمی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا،البتہ جومومن ہیں ان کے قلوب قابل کاشت زمین کے مانند ہیں،جس کوحدیث مين " قَبلَتِ الْمَاءَ فَأَنبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشُبَ الْكَثِيْرَ" مِن بيان فرمايا، كُهُ جبِعلم نافع كي بارش ان کے دلوں کی زمین پر ہوتی ہے توعملِ صالح کے مختلف پودے اس ہے اُگتے ہیں'۔ پھر علماءاور فقہا کے قلوب اس زمین کے مانند ہیں جو یانی جذب اور جمع کرتی ہے تالاب وغيره كي شكل مين، الصحديث ياك مين "مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمُسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقُوا، وَزَرَعُوا" مع وَكركيا، فيرتالاب كى مُتلف قسمين بين، مثلًا حچوٹے، بڑے، کم نفع والے، زیادہ نفع والے وغیرہ ،اسی طرح علماء کی بھی مختلف قشمیں ہیں، مثلاً مجتهدین،محدثین،مفسرین وغیرہ،حدیثِ مذکور کی تشبیه علماء کی تمام قسموں کوشامل ہے، ہر عالم دین کی اپنی جگہ ضرورت ہے، ہرایک کی ایک حیثیت اور بڑی شان ہے،لوگوں کے ایمان واعمال کی کھیتیوں کوان ہی کا آ بِعلم سیراب وشاداب کرے گا،اس لیے قیامت تک

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲۸

لطف استاذ اورمیم سے محت ۔ مطلب بیہ ہے کہ حصولِ علم کے لیے ایسے کام کر ناضروری ہے جن سے عنایت ربانی حاصل ہو، اساتذہ کا لطف نصیب ہواور بلا ناغہ محنت بھی ہو، اور عنایت ربانی کے لیے طاعت باری ضروری ہے، لطف استاذ کے لیے ان کی خدمت ہے اور طلب علم کے لیے محنت ، یہ تین کے لیے محنت ، یہ تین چیزیں اگر میسر آجا کیں تو آدمی علم نافع کی دولت سے مالا مال ہوجائے۔

حصول علم كي ياني منزلين:

<u>پیرعاه - نے فرمایا کہ طلب ع</u>لم اور حصولِ علم کی پانچ منزلیں ہیں:

(۱) "السَّمُعُ"..... سننا، جب استاذ سبق پڑھائے، قر آن وحدیث کا درس دے تواسے اچھی طرح سنیں۔

(٢) "ثُمَّ الإِنْصَاتُ " ..... مجالس ديني علمي كوخاموش ره كر گوشِ موشِ سيسنيل ـ

(س) "ثُمَّ الْحِفُظُ" ..... پر جوباتیں علماء سے منیں انہیں محفوظ رکھیں۔

(۳) "شُمَّ الْعَمَلُ" ..... اس کے بعداس علم پڑمل کریں جواس کے جاننے اور سننے کا حق ہے، بین نہ ہو کہ علم کی حاشنی لیس، مگر عمل کی تلخی ترک کر دیں، اس لیے کہ جیسے چراغ جلے بغیر روشنی نہیں دیتا۔

(۵) "ثُمَّ النَّشُرْ"..... پھراسے پھیلائیں، جوعلم کاشکرہے۔

اسی کے ساتھ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا استحضار بھی تصولِ علم کے لیے نہایت مفید ہے۔
صاحبو! شانِ علم میں بھیلا دے تو گھٹتا نہیں ، اور کوئی بدنصیب محروم حاصل کر کے سارے عالم میں بھیلا دے تو گھٹتا نہیں ، اور کوئی بدنصیب محروم حاصل کر کے نہ بھیلائے تو بچتا بھی نہیں ، علم سب کی ضرورت ہے ، اس لیے سب تک پہنچا نا چا ہیے ، کہ جہل موت ہے ، اور علم حیات ہے ، جیسے حیاتِ ظاہری کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح حیات روحانی وایمانی کے لیے علم ضروری ہے۔

# دین کی مجھاوراس کی علامت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : "مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيُنِ، وَ إِنَّمَا أَنَاقَاسِمْ وَاللَّهُ يُعُطِيُ". (متفق عليه، مشكوة/ص:٣٢/ كتاب العلم/الفصل الأول)

ترجمه: حضرت معاويدرضي الله عنه روايت كرتے ہيں كدرحمت عالم علا الله عنه روايت ارشاد فرمایا: ''الله جل شانه جس کے ساتھ خیر کاارادہ فرماتے ہیں اسے تفقہ فی الدین ( دین کی سمجھ) عطافر ماتے ہیں،اور میں توعلم کو تقشیم کرنے والا ہی ہوں،اوراللہ تعالیٰ علم دینے والے

#### دین کی سمجھ طیم نعمت ہے:

اسلام آسانی و فطری دین ہے، اور نجاتِ ابدی (دونوں جہاں میں ہمیشہ کی کامیابی) کاضامن وداعی ہے،اسلام نے فطرت اورانسانیت کی ہرضرورت کالحاظ رکھاہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام جہال حقوق ،شروط اور حدود بیان کرتا ہے وہیں حاجتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ جہاں مقصد زندگی کی طرف توجہ دلاتا ہے وہیں طریقِ زندگی کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔وہ اگر دینی احکامات کو واضح کرتا ہے تو دنیوی معاملات کو بھی نظرانداز نہیں کرتا ،غرض

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

لوگ دینی امور میں ان کے حاجت مندر ہیں گے، بلکہ عاجز کا خیال ناقص پیر ہے کہ عام لوگوں کو جتنی ضرورت ڈاکٹروں ، وکیلوں ، انجینئروں وغیرہ کی ہوتی ہے،اس سے کہیں زیادہ دین داروں کوعلاء کی ضرورت ہے، ان کوروزانہ یانچ مرتبہنماز میں علاء کی ضرورت، شادی میں ان کی ضرورت،موت میں ان کی ضرورت،غرض ہر دینی معاملہ میں اورمسکلہ ان کی ضرورت ہے،اس کیفرمایا:

﴿ فَاسْتَلُواۤ أَهُلَ الذِّكِرِ إِنْ كُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ ( النحل: ٣٤)

انہیں ساج پر بوجھ نسمجھیں، بلکہ ساج کی نہایت اہم ضرورت جانیں،اگرآج ان کی ضرورت نہیں تو ساج کے اسی طبقہ کوجس کی صالح ساج میں خود کوئی ضرورت نہیں، یہ ساج كاوه طبقه ہے جن كے دلول كى زمين بنجر ہے، جن كوحديث ميس "طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخراى إنَّمَا هِى قِينعَانٌ، لَاتُسمُسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنبتُ كَلَّ "فرمايا ليكن ياور كھو! ان مثالوں كور بعم بیان کردہ حقائق کو بھیا بھی سب کے بس کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَتِلُكَ الَّامُثَالُ نَصُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٤٣) " ہم ان مثالوں کولوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں ، مگر انہیں صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔' جن کے دلول کی زمین علم سے ویران اور بنجر ہے وہ محروم القسمت ان امثال اورحقائل كؤبين سمجھ سكتے ،اور جيسے بنجر زمين كى كوئى خاص وقعت ،عظمت اور فضيلت نہيں ہوتی اسی طرح جن کے دلوں کی زمین بنجر ہے،ان کی کوئی وقعت اوراہمیت اللہ تعالی اوراہل اللّٰدے يہان نہيں ہوتى ،انہيں علم كى بارش سے كوئى فائدہ نہيں ہوتا:

بِعمل دل ہے اگر، تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بنجر زمین ہے اگر، تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اس سےمعلوم ہوا کہانسان کی عظمت کا انحصار ہی علم نافع اورعملِ صالح پر ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں علم نافع وعمل صالح کی تو فیق عطا فر مائے۔آمین۔ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

مقدار میں بھلائی مل گئے۔''

145

الله جل شانه حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، وہ جسے جاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں، پھر جسے حکمت مل گئ اسے خیر کشریعنی بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔

لفظ حکمت قرآنِ کریم میں بار بارآیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفییر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی "التَّفَ قُتُ وُی الدِّیْنِ" بیان کیے گئے ہیں، اب مطلب یہ ہوا کہ ق تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے حکمت یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسی کو حدیث مذکور میں ارشا دفر مایا ہے: "مَنُ یُسْرِدِ اللّٰهُ بِهٖ جَیُرًا یُفَقِیّهُ وَی الدِّیُنِ" جس خوش نصیب انسان کے ساتھ حق تعالی خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی فقا ہت اور ایسا ملکہ عطا کر دیتے ہیں جس سے احکام پڑمل کرنا اور مسائل کاحل نکا لنا آسان ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جسے مال و دولت ملے، حکومت وسلطنت ملے، ضروری نہیں کہ اللہ پاک اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جسے تفقہ فی الدین مل جائے، دین کی سمجھ نصیب ہو جائے، اس کے بارے میں قسم کھا کریعنی بینی طور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق تعالی اس کے ساتھ خیر مطلق کا نہیں، بلکہ خیر کثیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اس لیے کہ حدیث پاک کے تت محدثین فرماتے ہیں "مَنُ یُسِدِ اللّٰہ بِهِ خَیرًا"
میں "مَنُ" سے اگر عموم مرادلیں تو مطلب بیہ ہوگا کہ تی تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ تو نہیں ملی، مگر حق تعالیٰ کا ارادہ خیر پایا جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ مکلّف ہونے سے پہلے ہی بچپن میں انتقال کر گیا، یا ایک غیر ایمان والا آخری وقت میں ایمان لے آیا تو حق تعالیٰ کا ان کے ساتھ ارادہ خیر یقیناً پایا گیا، اس لیے محد ثین فرماتے ہیں حدیث مذکور میں "خیسرا" کی تنوین سے تعمیم کے بجائے تعظیم مرادلیں گے۔ اب مطلب اس طرح ہوجائے گا کہ حق تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور جس شخص کو بیدولت ملتی ہے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور جس شخص کو بیدولت ملتی ہے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور جس شخص کو بیدولت ملتی ہے اس کا سینہ دینی احکام و مسائل کی سمجھ ہو جھ کے لیے پوری طرح کھل جاتا ہے، پھر نہ تو وہ

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۸

اسلام کی روش تعلیمات اور جامع ہدایات زندگی کے تمام شعبوں کو لیے ہوئے ہیں،اس لیے اسلام کو ملی زندگی میں لانے سے یا اسلام کی مملی زندگی میں اپنے آپ کو داخل کرنے سے دنیا کے ساتھ عقبی (آخرت) بھی سنور جاتی ہے،جس کی روش دلیل حضرات ِ صحابہ اور اور اللہ کا اندگیاں ہیں۔
زندگیاں ہیں۔

جب بین اور حقیقت ہے تو پھر کیا بات ہے کہ لوگ اسلام اور اس کے احکام کو کما حقد اختیار نہیں کرتے ؟ الا ماشاء اللہ۔ اس کا صاف، اور شیخے جواب بہت کہ وہی لوگ اسلام اور اس کے احکام پڑمل نہیں کرتے جنہوں نے اسے تن اور پچ سمجھا ہی نہیں، کیوں کہ دین اسلام اور اس کے احکام پڑمل نہیں کرتے جنہوں نے اسے تن اور پچ سمجھا ہی نہیں، کیوں کہ دین اسلام کے تن اور پچ سمجھا کی ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا، ہونے کی سمجھ اس کی اور جنت کا راستہ آسان ہو گیا، پھر جن کے لیے دین پر چلنا آسان ، ان کے لیے کا میا بی اور جنت کا راستہ آسان ، پس ثابت ہوا کہ تفقہ فی الدین (دین اسلام کے تن اور پچ ہونے کی سمجھ) عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ نوت کے بعد تفقہ فی الدین (دین اسلام کے تن اور پچ ہونے کی سمجھ) عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ نوت کے بعد تفقہ فی الدین ، بن بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت تھانو کی فرماتے ہیں کہ'' دین کی فہم سب سے زیادہ نافع اس لیے ہے کہ اس سے عقا کد درست ہوتے ہیں،اعمال کی توفیق ہوتی ہے،اور عقا کد دراعمال پرآخرت میں خبات و ثواب ہے،اور دنیا کی کوئی نعمت ثواب اور نجات کی برابری نہیں کرسکتی۔'' (بیان القرآن)

#### دین کی سمجھ خیرِ کثیر کی علامت ہے:

لیکن بینعمت ہرکس وناکس کونہیں ملتی ، بلکہ حق تعالیٰ جس کے ساتھ اپنا فضل خاص فرمانا چاہتے ہیں اسی کو بینعمت عطافر ماتے ہیں ،ارشا دِ باری ہے:

﴿ يُوتِي خَيرًا كَثِيرًا ﴾ (البقرة: ٢٦٩)

''وہ جسے حیا ہتا ہے حکمت و دانائی عطا کر دیتا ہے،اور جسے دانائی عطا ہوئی اسے وافر

مين جارصفات وعلامات موجود مون ، ملاعلى قارئ في مرقاة شرح مشكوة مين نقل فرمايا: "اَلزَّاهِـدُ فِي الدُّنيَا، الرَّاغِبُ فِي اللَّخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِأَمُرِ دِينِهِ، الْمُدَاوِمُ عَلىٰ عِبَادَةِ رَبِّهِ". (مرقاة المفاتيح/ص: ١/٢٦٧)

(۱) پہلی علامت: دنیا میں زہد و قناعت یعنی حلال اور جائز کوشش سے بقد ہے ضرورت جو پچھل جائے اس پر راضی رہے، مزید دنیا کی رغبت نہ رکھے، یا دنیا کو ضرورت کے درجہ میں رکھے، مقصد نہ بنائے، کہ دنیا ہاتھ میں تو ہو، دل میں نہ ہو، اور دنیا میں ایسے رہے جیسے شتی پانی میں، خود دنیا میں رہے، لیکن دنیا کو اپنے دل میں ہرگز نہ رکھے، یہ حال تھا حضرات صحابہ اور صلحائے اجماعتی کہ ان میں بعض کا حال توبیتھا کہ دنیا پی ساری دولت وزینت سمیت ان کے قدموں میں آئی، گر وہ اس کی طرف دل سے متوجہ نہ ہوئے، ان کی شان ہوئی زالی تھی، شاعر نے تیجے کہا:

قباؤں میں پیوند، بچر شکم پر ایک مگرفتدموں کے پنچ تاج کسریٰ وقیصر

#### ايك حيرت انگيز واقعه:

146

حضرت عمر فاروق ن نے اپنے دورِخلافت میں حضرت سعید بن عامر کوم مل کا امیر (گورز) بنایا، ایک عرصہ کے بعد اہلِ جمع حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے حضرت عمر نے فر مایا: '' اپنے علاقے کے فقراء اور ضرورت مندوں کے نام لکھ کر دو، تا کہ ہم ان کی مدد کر سکیں'' انہوں نے فقراءِ جمع کی فہرست پیش کی ، تو ان میں ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی تھا، حضرت عمر نے از راو تعجب دریافت کیا: '' یہ سعید بن عامر گون ہیں؟'' ہماراا میر فقیر ہے؟'' کہا: '' جی ہاں ، اللہ قسم! کئی گی دن گذر جاتے ہیں، مگران کے گھر میں آگ تک نہیں جلتی'' حضرت عمر سین کررونے گے، اور آنے والے وفد کے ساتھ ایک ہزار دیناران کے لیے بھیج، جب وہ دیناران کو ملے، تو ایک دم '' إِنَّا لِلّٰهِ وَاحِمُونُ '' یرا حفے وُن '' یرا حفے گے، ہوی نے کہا: '' کیابات ہے؟ امیر المومنین انتقال کر گئے؟''

کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

حالات سے مرعوب ہوتا ہے، نہ کوئی لا لیے اور دھم کی اسے راؤق سے بٹنے پر مجبور کرتی ہے، اس کے برخلاف جو شخص محض عبادت گزار ہے، عالم اور فقیہ نہیں، اس کے لیے ق پر ثابت قدم رہنا مشکل ہوتا ہے، وہ بہت جلد حالات یا فقوحات سے متاثر ہوجا تا ہے، کی کہ بسا اوقات گراہی تک جا پہنچا ہے، اس لیے فرمایا: ''فَقیدُیّهُ وَّاحِدٌ أَشَدُ عَلَی الشّیطَانِ مِنُ أَلْفِ عَابِدِ". (رواہ الترمذی، مشکورة / ۳۲/ الفصل الثانی)

شیطان پر ایک فقیہ اور عالم ہزار عابدوں کے مقابلہ میں بھاری ہے۔ امام مُحمُّہُ فرماتے تھے:

تَفَقَّهُ، فَإِنَّ الْفِقُهُ أَفُضَلُ قَائِدٍ ۞ إِلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى، وَأَعُدَلُ قَاصِدٍ وَكُنُ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوُم زِيَادَةً ۞ مِنَ الْفِقُهِ، وَاسْبَحُ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ فَكُنُ مُسْتَفِيدًا وَاحِداً مُتَورِّعًا ۞ أَشَدُّ عَلَى الشَّيطان مِنُ أَلْفِ عَابِدٍ فَا إِنَّ فَعَلِي الشَّيطان مِنُ أَلْفِ عَابِدٍ

- (۱) تفقه حاصل کرو، کیوں کہ فقہ نیکی اور تقوی کی طرف لے جانے والا بہترین رہنمااور آسان راستہ ہے۔
- (۲) اور ہرروز فقہ سے استفادہ میں زیادتی کر کے علمی فوائد کے سمندر میں غوطہ زنی کیا کرو۔
- (۳) اس لیے کہ ہر صاحبِ ورع وتقویٰ فقیہ (عالم) شیطان پر ایک ہزار عابدوں کے مقابلہ میں بھاری ہے۔

اس سے بھی تفقہ فی الدین کی زبر دست فضیلت ثابت ہوئی۔

#### دين كي مجھ ملنے كي علامت:

ابسوال بیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے خیرِ کثیر کی پیخظیم الثان نعمت یعنی دین کی سمجھ سے نواز اتو اس کی علامت کیا ہے؟ تو علاءِ محققین نے اس کی حیارعلامتیں بیان فرمائی ہیں، وہ جس میں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اسے دین کی سمجھ نصیب ہوگئی، گویا علاء اور فقہاء وہ ہیں جن

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اپنی امت کی رغبت آخرت کی طرف کرنے کے لیے بھی فرماتے: "اَللَّهُمَّ لَا عَيُشَ إِلَّا عَيشُ اللَّهِ عِرَةِ" حَقِقَ عَيْنَ وَ آخرت كابى ہے كھى فرماتے:"اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْاحِرَةِ" الالله! حقيقى خيرو بھلائى تو آخرت كى خيرو بھلائى ہے۔

ایک مرتبه حضرت ابو ہر برہؓ کو درخت لگاتے ہوئے دیکھ کرفر مایا:''ایبا درخت نہ بتاؤں جو لگانے کے قابل ہے!''عرض کیا:'' ضرور!'' تب فرمایا:'' وہ جنت کا درخت ہے،جس کاطریقہ پیہے کہ 'سجان اللہ'' کہنا جنت میں درخت لگانا ہے،' الحمد للہ'' کہنا جنت میں درخت لگانا ہے، 'لا الہ الا اللہ'' کہنا جنت میں درخت لگانا ہے، 'اللہ اکبر'' کہنا جنت میں درخت لگاناہے'۔ (ابن ماجه/ كتاب الا دب/باب فضل التيبيح/ص: ٢٥٠)

آپ ﷺ جا ہے تھے کہ امت کی ساری رغبت آخرت کی طرف ہوجائے، تا کہ ونیا کے فتنہ سے نے جائے ،اور جسے دین کی سمجھ ملتی ہے اس کی دوسری علامت یہی ہے کہ اس کی رغبتیں آخرت کی طرف ہو جاتی ہیں ، دنیا ہے کوئی خاص دل چسپی نہیں رہتی۔ چناں چہہ حضرت رہیج بن خراش ایک جلیل القدر تابعی ہیں،ان کے بارے میں منقول ہے کہ آ یے نے ا یک مرتبهشم کھالی که'' جب تک مجھے آخرت میں اپنامقام معلوم نہ ہوجائے ہرگزنہ ہنسوں گا'' پھرواقعی ساری زندگی بھی نہ ہنسے،اللہ جل شانہ کی شان دیکھئے!وفات کے بعدلوگوں نے ان کو بینتے ہوئے دیکھا۔(تراشے/ص:۱۷)

ز مد فی الد نیااوررغبت فی الآخرۃ پیدا کرنے کے لیے مراقبہُ موت ،موت کی یا داور اس کااستحضار نہایت ہی نافع عمل ہے۔

(m) تیسری علامت: حق تعالی جسے دین کی سمجھ دیتے ہیں اسے دین امور کی بصیرت ومہارت عطا فرماتے ہیں،سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہاسے دین کاعلم عطا فر ماتے ہیں،اور جسے دین کاعلم مل گیا اسے بہت بڑی دولت مل گئی الیکن یا در کھو! دین کاعلم قرآن وحدیث کا ترجمہ اور الفاظ رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن وحدیث کو صحیح سمجھناعلم ہے،اب جسے جتنا زیادہ قرآن وحدیث کاعلم ہوگا اسے اتنی زیادہ دینی امور کی بصیرت و کہا:''معاملہ اس سے بھی ہڑھ کر ہے، کہ دنیا میرے پاس آنے لگی، فتنہ میرے پاس آنے لگا، مجھ ير جھانے لگا"بيوى نے كہا: "اس كاحل موجود ہے، كدراهِ اللي ميں تقسيم كر ديجة" چناں چہاسی وفت ساری رقم مستحقین میں تقسیم کر دی گئی۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

(اسد الغابة/ص:۲/۴۶۳،از کتابوں کی درسگاہ میں/ص:۷۷)

اینی کوئی ملک نه املاک سمجھنا 🖈 ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا

بیروہ ہیں جن کے ہاتھوں میں زمانہ کی قیادت ہے یہوہ ہیں جن کے سر برضوفشاں تاج سعادت ہے یہ وہ ہیں جن کی ٹھوکر پر نچھاور جاہ وٹروت ہے یہوہ ہیں جن کے قدموں پر تقیدق باغے جنت ہے ان ہی کی اقتدا انسان کو انسان کرتی ہے گدائے بے نوا کو دہر کا سلطان کرتی ہے

تفقه في الدين كےسبب واقعي بيحضرات زامد في الدنيا تھے، آج ہم راغب في الدنيا ہیں۔حضرت جی ثالث مولا ناانعام الحسنُ فرماتے تھے:''ضروریاتِ زندگی میں کم از کم پر گذر کرناز مد فی الدنیا ہے،اورضروریات کو بالکل ترک کردینار ہبانیت ہے (اسلام میں اس کی ممانعت ہے) اور اسی میں پورامشغول ہوجاناحب دنیاہے۔''

توزید فی الدنیامطلوب ہے، ترک دنیاممنوع ہے، اور حبِ دنیا مرموم ہے، اور دل میں جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اہل اللہ کی صحبت وغیرہ کی برکت سے پیدا نہ ہوجائے وہاں تک دنیا کی محبت نکل نہیں سکتی ، پھر جب زمد فی الدنیا کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے تو اس کے بعد خود بخو دساري توجهات آخرت کي طرف مبذول هوجاتي هيں۔

(۲)دوسری علامت: دین کی سمجھ ملنے کے بعد جب دنیا کی دناءت و حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر ساری خواہشیں اور رغبتیں آخرت کے لیے ہو جاتی ہیں،

یمی تھا) اور بیآ پ کے مہمان اور شاگر داسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کرمسجد چلے گئے، پتہ نہیں انہوں نے نماز کیسے بڑھی؟ امام مالک کی بٹیاں اعتراض کرتے ہوئے کہنے لکیں: ''ابو! مہمان کا معاملہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے''امام مالک نے اپنے شاگر دِرشید حضرت امام شافعیؓ سے بچیوں کا اعتراض نقل کر کے فر مایا:'' محمہ بن ا دریس! کیا واقعی تمہارا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے سمجھا گیا؟''اس پرامام شافعیؓ نے بڑے ادب سے عرض کیا:'' حضرت! بات بیہے کہ جب آپ نے کھانا پیش کیا تواس یا کیزہ اور بابرکت کھانے میں میں نے بہت ہی زیادہ نور کے اثرات محسوں کیے،تو سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال اور پرِنورکھا نا زندگی میں پھرمیسر ہونہ ہو،آج موقع ہے کہ سارا کھا نا کھا کراہے جزو بدن بنالوں!اس لیے میں نے سارا کھانا ختم كر ديا" فرمات مين كه " پهر مين ليك كياليكن اس كهانے كا اتنا اثر مواكه نيند غائب، كيول كه نوراني اوريا كيزه كهانا تقاءاس كا اثر اس طرح ظاهر مواكه ميس ليشے ليشے احادیث نبوییمیں سے ایک حدیث شریف میں غور کرتا رہا، جس میں حضور برنور علاق کے ا ایک چھوٹے بیج حضرت انس کے بھائی کوجس کا پرندہ مرگیا تھا پیار سے فرمایا تھا کہ "یَا أَبَا عُمَيُر! مَا فَعَلَ النُّغَير! (متفق عليه، مشكوة رص: ٣١٦، بإب المزاح/ الفصل الاول) حضرت! حدیث کے ان چندالفاظ میں آج کی رات غور کرتا رہا، تو الحمد للہ! فقہ کے حیالیس مسائل اخذ كر ليے، كەكنىت كىسى مونى چاہيے؟ بچوں سے انداز تخاطب كيسا مونا چاہيے؟ بچہ كے دل كى ملاطفت کے لیے کیسے بات کرنی جا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔'' پھر فر مایا:'' حضرت! چول کہ حدیث یاک میںغور وفکراورمسائل کا اخذ کرنے سے سونے کی نوبت ہی نہیں آئی ،الہذا میرا وضوبا قی تھا،اس لیے نئے وضو کی ضرورت نہ پڑی،الحمدللد! میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز یر هی ـ " ( بگھر ہے موتی /ص:۲۱۹/۲۱ تا ۲۲۰/۲۸)

نیخ الاسلام علامہ محرتقی عثمانی مدخلاء فرماتے ہیں: ''حدیث کے اس ایک جملہ سے حضراتِ فقہاء نے ایک سودس فقہی مسائل نکالے ہیں، اور ایک محدث نے اس ایک حدیث کی تشریح اور اس سے نکلنے والے احکام پر مستقل کتاب کھی ہے۔ (اصلاحی خطبات ج:۱۱/ص:۱۵۸)

گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲۹

مہارت نصیب ہوگی ، چناں چہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاءِ دین وفقہاءِ مجتهدین کوعلم کتاب و سنت کی برکت سے عجیب وغریب بصیرت عطافر مائی تھی ، وہ ایک ایک آیتِ قرآن نیے وحدیث نبوی سے گئی گئی مسائل سمجھ لیتے تھے، آج ہمارا بیرحال ہے کہ پورا قرآن شریف اور بخاری شریف پڑھ کربھی مسائل سمجھ میں نہیں آتے ، جب کہ ہمارے علاء وفقہاء کا کیا حال تھا؟ سنئے:

#### ایک عبرت ناک واقعه:

امام شافعیؓ امام مالکؓ کے مایۂ ناز شاگرد ہیں،ایک مرتبہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تواستاذِ محترم نے ان کی دعوت کردی۔

بہت مدت میں لائے ہوتشریف خوش تو ہیں آپ کے مزاج شریف امام ما لک ؓ نے گھر والوں سے کہا کہ آج بہت بڑے عالم اور فقیہ کی دعوت ہمارے یہاں ہے،لہذاخصوصی طور پراہتمام کیا جائے، چنانجے گھر میں کھانے کا بڑااہتمام کیا گیا،ان ک آرام کے لیے بستر لگایا، نماز کے لیے وضو کے یانی کا لوٹا بھر کررکھا، مصلی بچھایا، جب امام شافعیؓ دعوت کے لیےتشریف لائے تو خوب کھایا جتی کہ جتنا تھاسب ختم کردیا ، پھررات بھر لیٹے رہے، نہ وضوکیا، نہنماز پڑھی مبح میں گھر والوں نے امام مالکؓ سے کہا:'' حضرت! آپ تو کہہ رہے تھے کہ آنے والے مہمان بڑے عالم،امام اور فقیہ ہیں،کیکن ہمیں تو ان کے طرزِ عمل سے ایسانہیں لگا، بلکہ اشکال واقع ہوا، اوّل تو ہم نے جتنا کھانا بھیجاتھاوہ ایک سے زیادہ ا فراد کے لیے کافی تھا،آپ کے مہمان اور شاگر دیے تو اتنا کھایا کہ برتن بالکل صاف ہوکر واپس آئے، ہمیں تو دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی آرام گاہ پریانی کا برتن اور مصلیٰ بچھا کر رکھا تھا کہ علم والے اور اللہ والے تہجد گزار ہوتے ہیں،لہذاانہیں تبجد کے وقت کوئی وقت پیش نہآئے ،لیکن جیسامصلی بچھایا تھاضبے کو ویساہی رکھا ملا، اور یانی بھی جوں کا توں تھا، لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں،لوگ گھروں سے وضوکر کے جاتے ہیں (اس زمانے کاعمومی حال اور رواج

# (ra)تقلير كي حقيقت اہمیت اور ضرورت

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "كَيْفَ تَقُضِى إِذْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟" قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ" قَالَ: "فَإِنْ لَّمُ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: "فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ" قَالَ: "فَإِنُ لَّمُ تَجِدُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟" قَالَ: "أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَاالُو" قَالَ: "فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى صَدُرِهِ وَقَالَ: "ٱلْحَـمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرُضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ". (رواه أبو داؤد والترمذي والدارمي، مشكوة أص: ٣٢٤/ باب العمل في القضاء والخوف منه، الفصل الثاني)

ترجمه: حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی (وحاکم ) بنا کریمن کے لیے روانہ فر مایا تو آپ نے (بطورِاحمال) ان سے استفسار کیا که''جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ اور قضیہ پیش ہوگا تو اس کا فیصلہ کس طرح كروكي؟ " توانهوں نے عرض كيا: " ميں الله كى كتاب كے مطابق فيصله كروں گا" رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''اگر قرآن مجید میں تہہیں (اس کے بارے میں کوئی صرح تحکم اور

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۹۷ کلاستهٔ احادیث (۲۹۷ کلاستهٔ ۱۹۷ کلاستهٔ ۱۹۷ کلاستهٔ احادیث (۲۹۷ کلاستهٔ ۱۹۷ کلاس

بہرحال!حق تعالیٰ جب کسی کودین کی سمجھ دیتے ہیں تواس کی ایک علامت بیہوتی ہے کہاسے من جانب اللّٰددینی امور میں بصیرت اورمہارت نصیب ہوتی ہے،اوروہ دین کے اہم احکام ومسائل چٹکیوں میں حل کر لیتااور سمجھ لیتا ہے،اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

(٣) چوهی علامت: الله تعالی کی اطاعت وعبادت پرمداومت اور یابندی ہے، بلا شبه عبادت واطاعت بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے، کیکن کمال یہ ہے کہ اطاعت الٰہی کی یا بندی اورعبادت پراستقامت نصیب ہوجائے ،حق تعالیٰ کو ہی عبادت اور عمل پیند ہے جس یر مداومت اور یابندی کی جائے، بیاتن بڑی نعمت ہے کہ حضرت تھانو کُٹ نے فر مایا کہ' جسے دو چیزیں نصیب ہوجائیں وہ صاحب نسبت ہے: (۱) دوام اطاعت (۲) ذکر اللہ کی کثرت'' پھرنسبت مع الله حاصل ہونے کے بعدعموماً غَفَلت دور ہوجاتی ہے،جس کا لازمی متیجہ گنا ہوں سے حفاظت ہے،اللّٰہ تعالٰی یہ نعمت ہم سب کونصیب فرمائے۔آ مین۔

صاحبو!الله جل شانه کو ماننا ہی کافی نہیں ، بلکہاس کی بات ماننااور زندگی کے ہرشعبے میں اس کی اطاعت پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے، یہی مقصد زندگی ہے،جس خوش قسمت نے اس حقیقت کو صحیح معنی میں سمجھ لیااس نے دین کو سمجھ لیا، جس نے دین سمجھ لیااس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا، پھرجس کے لیے دین پر چلنا آسان،اس کے لیے نجات اور جنت کا راسته آسان ،اور بینعت حق تعالی هرس و ناکس کونهیں دیتے ، بلکه مومن ہی کوملتی ہے،اسی لیے حدیث میں ہے کہ' دو حصاتیں ایسی ہیں جومنافق میں جمع نہیں ہوسکتیں،ایک مومن ہی کول سکتی ہیں:ایک خوش اخلاقی ،اور دوسرے دین کی سمجھے''

"عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيَّاتٌ: "خَصُلَتَان لَا تَجُتَمِعَان فِي مُنَافِق :"حُسُنُ صَمُتٍ، وَلاَ فِقُهُ فِي الدِّينِ". (ترمذي، مشكونة/ص:٤ ٣٤/كتاب العلم/الفصل الثاني)

حق تعالیٰ ہرقتم کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے محروم نہ فر مائے۔ آمین۔ جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

150

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 🔀

اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول طان کی اطاعت کتاب وسنت کی اطاعت پر ہی موقوف ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام برعمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی اطاعت ممکن نہیں، پھر احکام شریعت (یعنی کتاب وسنت کے احکام) کی مجموعی طوریر دونسمیں ہیں:

(۱) وہ احکام جو بالکل ہی واضح ہیں،اور ذریعہ ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ویقینی ہیں،ان میں کسی قشم کا اجمال وابہام ہے،نہ کوئی تعارض وگلراؤ،جیسے اسلامی عقائد، (توحیدورسالت، قیامت)اوراسلامی ارکان (نماز، روزه، زکوة ،اور حج) کی فرضیت، هرشم کے گنا ہوں کا حرام ہونا،اسی طرح محر مات سے نکاح کا ناجائز ہونا وغیرہ،بیاوراس طرح کے دوسرے بے شارا حکام شرعی ایسے ہیں، جن میں نہ کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، نہان میں علماء وفقهاء كااختلاف ہے۔

(۲) البته بعض شرعی احکام ایسے بھی ہیں جن کا صریح اور صاف صاف حکم كتاب وسنت مين نهيس،مثلاً دورِ حاضر ميں ٹی .وی،مو بائل،کمپيوٹر،سگريٹ پينا وغيرہ، يااس کے علاوہ بعض احکام ایسے ہیں کہ ان میں خودرب العالمین نے اپنی خاص حکمت کے تحت تھوڑا ساا بہام اور بظاہر تعارض چھوڑا ہے، جس کی وجہ سےان کی ایک سے زائد تشریحات و ترجیحات ممکن ہیں، جیسے طلاق شدہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ قرآن میں حق تعالیٰ نے اسے "ثَلَثَةَ قُرُوءٍ" (البقرة: ٢٢٨) كالفظ ست تعيير فرمايا، جس كمعنى حيض كجهي آتے بين اور طہر کے بھی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون سامعنی مراد ہے؟ اسی طرح حدیث یاک مين رحمت عالم صلى الله عليه وسلم في فرماياكه "تَحُرِيْهُ هَا التَّكْبِيرُ" نماز كانح يمة تبير ب، تو یہاں تکبیر سے کیا مراد ہے؟ ''اللہ اکبر؟'' یامطلق اللہ کی بڑائی کا کوئی کلمہ؟

اس طرح ایک کا تھم دوسرے سے متعارض اور مختلف ہونے کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کس کوتر جیجے دی جائے؟ مثلاً بے نکاح عورتوں سے متعلق قرآن کریم میں حق تعالیٰ 💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 💢 💢

ہدایت) نہ ملے تو؟ " ( کیا کرو گے؟ ) انہوں نے عرض کیا کہ "پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا'' آپ نے فر مایا:''اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی تمہیں اس سلسلہ میں کوئی تھکم نہ ملے تو ؟''عرض کیا:'' پھر میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لوں گا اوراجتہا دکر کے صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھوں گا'' (راوی کہتے ہیں کہ ) یہ جواب سن كرحضور صلى الله عليه وسلم نے ان كے سينه پر ہاتھ مار كرشاباشى دى اور فرمايا: ''حمد وشكراس الله کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے فرستادہ (قاصد) کو اُس بات کی توفیق دی جواس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو پیند ہے۔''

#### احكام نثر لعت كي تقسيم اوران كي تفصيلات:

بلاشبه حق تعالیٰ کی عالی و یاک ذات واجب الاطاعت ہے، رہی بات رحمت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ،تو وہ اس لیے کہ آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے احکام خداوندی کی عین مرضی الٰہی کے مطابق تشریح فرمائی ،اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ جل شانه ہی کی اطاعت ہے، فرمایا:

﴿ مَن يُّطُعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء: ٨٠)

''جورسول الله کی اطاعت کرے اس نے الله کی اطاعت کی ۔'' یہی وجہ ہے کہ خود رب العالمين نے قرآنِ كريم ميں اپني اطاعت كے ساتھ ہى اينے نبي صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كالجمي حكم فرمايا:

﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ﴾ (ال عمران : ٣٢)

محبوبم! کہدد بیجیے کہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔

لہذا آ پ صلی الله علیه وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے، ورنہ دراصل مطاع بالذات حق تعالیٰ کےسواکوئی نہیں۔ عمل کرناواضح نہ ہونے کی وجہ سے ذراد شوار ہے۔

151

#### احكام شريعت كے اجمال ميں تشريح وترجيح كى آسان صورت:

چوں کہان کا صرح حکم موجود نہیں، یا ان احکام میں اجمال اور بظاہر تعارض ہونے کی وجہ سے تشریح و ترجیح کی ضرورت ہے، اس سلسلہ میں کسی ایک تشریح و ترجیح کو تعین کرنے کے لیے عقلاً اور نقلاً دوہی صورتیں ممکن ہیں:

(۱) ہر شخص انفرادی طور پر شریعت کے ان فروی احکام ومسائل میں اجتہاد کرے اور اپنی علمی استعداد صرف کرے، اپنی صلاحیت واستدلال کی قوت سے کام لے کر ان کا صحیح حل تلاش کرے، جبیبا کہ اہل طواہر (اور بظاہر غیر مقلدوں) کا خیال ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے قرآن وسنت کے وسیع وکثیر علم کی ضرورت ہے، جوسب کے بس کی بات ہیں، اسی وجہ سے رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُفَةٍ مِّنْهُمُ طَأَئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُنِ ﴿ (التوبة: ٢٢١) "ايبا كول نه ہوا كه ان كى ہر بڑى جماعت ميں سے ايك گروه (جہاد كے ليے) تكلاكرے، تاكه (جولوگ جہاد ميں نه گئے ہوں) وہ دين كى سمجھ بوجھ حاصل كرنے كے ليے محت كريں۔"

اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ قرآن وحدیث کا ایسا وسیع وعمیق علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے نہ ضرروی،اس لیے تمام لوگ اس میں مشغول نہ ہوجا ئیں، بلکہ کچھ لوگ جہا دوغیرہ کریں،اور کچھ لوگ علم شرعی والہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں،اور پھر یہا ہے علم واجتہا دیے نتائج وفوائد دوسروں تک پہنچا ئیں،تو وہ ان کا اتباع کریں، (یہی تقلید ہے) تا کہان کوفائدہ اور نفع ہوجائے۔

الحمد لله!اس مدایت یومل کرتے ہوئے ملت کے علماءاورامت کے فقہاء نے اپنی

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳۰)

نے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

﴿ وَأَنْكِحُوا الَّا يَامَىٰ مِنْكُمُ ﴾ (النور: ٣٢)

''اورتم میں ہے جن مردول یاعورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہوا،ان کا بھی نکاح کراؤ۔'' اس سےمعلوم ہوا کہ عورتیں خودا پنا نکاح کرنے کی مجاز نہیں،ان کواس کی اجازت نہیں کہ وہ ذاتی طوریرا پنا نکاح کرلیں، جب کہ دوسرے مقام پرارشادہے:

﴿ لَا تَعُضُلُو هُنَّ أَنْ يَنُكِحُنَ أَزُوَاجَهُنَّ ﴾ (البقرة: ٢٣٢)

''ان عورتوں کواس بات ہے منع نہ کرو کہ وہ اپنے (پہلے ) شوہروں سے ( دوبارہ ) نکاح کریں۔''

یہاں نکاح کرنے کی نسبت خودعورتوں کی طرف کی گئی ہے،جس سے پتہ چاتا ہے کی عورتیں خودا پنا نکاح کرسکتی ہیں۔ابسوال میہ ہے کہاس قتم کے احکام میں عمل کس حکم پر کیا جائے؟

اسى طرح حديث پاك ميں رحمت عالم صلى الله عليه وسلم كا ايك طرف يوارشاد ہے: "عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ "لَا صَلواةً لِمَنُ لَمُ يَقُرأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٧٨/ باب القراءة في الصلوة/ الفصل الأول)

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کاپڑ ھنااما م،مقتدی اور منفر دہرایک پر فرض ہے،کیکن دوسری حدیث میں ہے کہ :

" مَنُ كَانَ لَهُ إِمـاَمٌ، فَقِراَءَةُ الإِمـاَمِ لَهُ قِراَءَةٌ" . (رواه الـطـحاوى في شرح معاني الاثار/ص: ١٠٦)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتدی پرتو کسی قتم کی قراءت فرض ہی نہیں۔ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر شریعت (قرآن وسنت ) کے احکام کی دونشمیں ہیں، جن میں پہلی قتم کے احکام پر مہل بالکل واضح ہونے کی وجہ سے مشکل نہیں،کین دوسری قتم کے احکام پر

حافظہ اور علم وعمل اور خلوص و تقوی کے ساتھ کریں تو یقیناً خاک اور عالم پاک والی نسبت نظر آئے گی ،اس لیے ہر وسیع النظر اور انصاف پیند شخص ان دونوں صور توں میں سے لا زماً دوسری صورت جو کہ آسان ہے اس کوا ختیار کرے گا کہ شریعت کے فروی احکام میں اپنی عقل وعلم پر اعتماد کے بجائے علماء دین ، فقہاءِ شرع متین اور ائمہ مجہدین میں سے سی کے اجتہاد کو صحیح سمجھ کر احکام شریعت کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس کے مطابق عمل کرے ،اسی کو اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں۔

یا در کھو! تقلید کی ممانعت سے تکلیف مالا بطاق (الیسی دینی وشرعی مشقت جونا قابلِ برداشت ہو )لازم آتی ہے۔ شیخ الحرم علامہ محمد ملی حجازی مد ظلۂ فرماتے ہیں کہ''اجتہاد ہرآ دمی کا کامنہیں ہے، اگر ہرآ دمی اجتہاد کرنا شروع کردے تو پھر دین سلامت نہیں رہے گا، جیسے اگر ہرآ دمی کے ہاتھ میں استرہ پکڑا دیا جائے تو کسی کا سرسلامت نہیں رہے گا۔''

#### شریعت کے فروعی احکام میں تقلید کا حکم اور اس کا ثبوت:

152

اس لیے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جولوگ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے ان پر تقلید واجب ہے۔علامہ ابن ہمامؓ کابیان ہے:

"غَيُرُالُمُ جُتَهِدِ اللَّمُ طُلَقِ يَلْزَمُهُ عِنْدَ الْجُمُهُورِ التَّقُلِيدُ". (تيسير التحرير :ص٤/٢٤٦) از قاموس الفقه/ص: ٩٩٩ ج: ٢)

پھرتقلید کے وجوب کے لیے قرآنِ کریم کی مختلف آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے، مثلًا ارشادِر بانی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوْ آ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمُرِ مِنْكُمُ ﴿ (النساء: ٥٩) "اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواوراس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جولوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔"

اس میں حق تعالیٰ نے اپنی اوراپنے رسول عِلاَثِیام کی اطاعت کے ساتھ "أولى و

گلدستهٔ احادیث (۲)

مبارک ومقدس زندگیاں کھپادی، اوراس قسم کے احکام میں اللہ تعالی اوراس کے رسول علی کے صحیح مراد ومنشا معلوم کرنے کی بے مثال جدو جہد کی ، اوراسی کا نام اجتہاد ہے، جس کا ثبوت احادیث طیبہ میں موجو دہے، چناں چہ حدیث فدکور میں جس کا ذکر شروع میں گذرا، حضرت معالی نے حضور طلاقیا کے سامنے اجتہاد کا ذکر کیا اور شاباشی حاصل کی ، ظاہر ہے کہ رحمت عالم طلب کا تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں ان کو بیاصول معلوم ہو چکاتھا کہ جب کوئی فیصلہ طلب معاملہ پیش آئے تواس کے بارے میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے ، اگر وہاں سے ہدایت نمل سکے تورسول اللہ طلقی کی سنت اور رقشی میں اجتہاد اور قیاس کیا جائے ، اگر وہاں سے ہدایت نمل سکے تورسول اللہ طلقی کی سنت اور رقشی میں اجتہاد اور قیاس کیا جائے ، اس لیے تو جب حضور طلاقیا نے حضرت معاد گو یمن کا قاضی ومفتی مقرر کیا تو بطور امتحان ان سے استفسار کیا کہ تمہارے سامنے جو معاملات اور مقد مات آئیں گے تم ان کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ اس پر انہوں نے وہ جو اب دیا جو حدیث میں فدکور ہے ، کین جیسا کہ کہا گیا ہے کام نہا بیت نازک اور مشکل ترین ہے ، بہت ہی بھاری ذمہ میں فرادی والکام ہے ، عام لوگوں کے لیے تواس میں گراہی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔

(۲) دوسری صورت جو کہ بہت ہی آسان ہے یہ کہ ہم میں سے ہر شخص خود اپنی عقل اورعلم واجتہاد پراعتماد کرنے کے بجائے یہ دیکھے کہ امت کے جلیل القدر علماء وفقہاء نے اس شم کے احکام ومسائل میں کیا طر زِعمل اختیار کیا ہے؟ پھر ان میں جن کے علم واجتہاد پر ہمیں زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوان کے قول وعمل اورعلم واجتہاد پر اس حسن ظن کے ساتھ عمل کریں کہ انہوں نے صحیح طور پر ہمجھ کرا حکام شرع کی تشریح کی ہوگی ، کیونکہ ہمارے یہ اسلاف اول تو ہمارے مقابلہ میں زمانہ نبوت اور علم وہدایت سے کہیں زیادہ قریب تھے، جس کی بنا پر ان کے لیے نزولِ قرآن کے ماحول اوراحکام شریعت کے پس منظر سے اچھی طرح واقت ہونا نہایت ہی آسان تھا۔ دوسری بات یہ کہ حق تعالی نے ان کو جو بے مثال قوتے حافظ اور علم ومل کے ساتھ تقوی والے ہوئے ایک مقابلہ ومواز نہا گرہم اپنی قوت

''اللہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس (اجتہاد)
کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔' اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ فرو عی مسائل
میں اجتہاد ممنوع نہیں، بلکہ ما مور ہہ ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
نزدیک پیندیدہ اور ان کی عین منشا کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین جو حضور ﷺ
لے کرتشریف لائے وہ کامل اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس میں نئے پیش آمدہ
مسائل کے لیے اجتہاد کی گنجائش رکھی گئی، اب جواجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لیے لازم
ہے کہ وہ مجتهدین کا اتباع اور تقلید کریں، یہ کوئی نئی چیز اور بدعت نہیں، بلکہ بیتر تیب تو خیر
القرون سے چلی آرہی ہے، اس کا ثبوت خیر القرون میں بھی ملتا ہے۔

#### خیرالقرون میں شریعت کے فروعی مسائل حل کرنے کے طریقے:

چناں چہز مانئہ خیرالقرون میں شریعت کے فروق احکام ومسائل حل کرنے کے تین طریقے تھے:

پہلایہ کہ جولوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا ہو سکتے وہ تو براہِ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تمام مسائل کاحل دریافت کر لیتے، کیوں کہ آپ سالی اللہ علیہ وسلم ہی سے تمام مسائل کاحل دریافت کر لیتے، کیوں کہ آپ سالی آپ

اے لقائے تو جوابِ ہر سوال! مشکل از توحل شود بے قبل وقال کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳۰۵

الأمر" كي اطاعت كوبهي واجب قرار ديا ہے۔ "أول و الأمر" سے كون مرادين ؟ بعض مفسرین نے فرمایاس سے امراءاور حکام وقت مرادییں لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہاس سے مراد علماءِ مجتهدین ہیں۔امام رازیؓ نے تفسیر کبیر میں اسی کو واضح قراردیا ہے۔ (واللہ اعلم )اس تفییر کے مطابق بیآیت تقلید کے ثبوت اور وجوب کی واضح دلیل ہے، کیوں کہاس میں اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کے ساتھ جب علماءِ مجتهدین کی اطاعت کا حکم ہے، تو گویا آیت کامفہوم یہ ہے کہ فروی احکام میں اللہ تعالی اوراس کے رسول عِلَيْنَا عِلَمُ كَا اطاعت كاطريقة يهي ہے كەعلاءِ مجتهدين كى اطاعت كى جائے ،اوراس كانام تو تقليد ہے!اس پراہل ظواہر (بظاہر غیر مقلدین) کی جانب سے بیاشکال ہوا کہ اس آیت میں آگ تَحْمُ ہے: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُهُ فِيُ شَيْءٍ ﴾ .....الخ"اس كا تقاضا بيہے كه جہال علماء كا اختلاف ہو، وہاں ایک کی تقلید کے بجائے اسے اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا نا جا ہے، اور يتقليد كمنافى ہے۔ اس كا جواب بيہ كه ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ ....الــــخ" میں خطاب مجہدین کو ہے، عوام کونہیں، ان کے لیے تو پہلا تھم 'اطاعت اولی الامز"ہی کافی ہے، البتہ مجتہدین کے لیے بیچکم ہے کہ وہ اجمالی واختلافی مسائل میں بیہ دیکھیں کہ کونساتھم اوفق بالکتاب والسنۃ ہے، پھراپنے اجتہاد کی روشنی میں اسے حل کریں۔

الحمد للد! اس كى تائيداس واقعه سے بھى ہوجاتى ہے جوحد بيث مذكور ميں موجود ہے كسن ہجرى ٩ ميں رحت عالم على الله الله على الله على الله على الله على وقاضى بنا كر بھيجا، تو روائلى سے قبل حضور على الله على خصرت معاق سے حكومت اسلامى وفيصله شرى كے منشور ودستور پر گفتگو فرمائى، حضور على الله عن الله عن عاد! مسائل كا فيصله كس طرح كرو گے؟ "كيف تَقُضِي إِذُ عَرَض لَك قَضَاءٌ؟" حضرت معاق نے جواب ميں عرض كيا: "كتاب الله سے فيصله كروں گا، "ارشاد ہوا: اگر كتاب الله يعنى قرآن كريم ميں وه مسكله نه ملى تو؟ "فَانِ لَهُ تَجد في كِتابِ الله ؟" اس پر حضرت معاق نے كہا: پھر ميں سنت رسول تو؟ "فَانِ لَهُ تَجدُ فِي شُنَةٍ رَسُولِ الله؟" اگر الله ؟" اگر مطابق فيصله كروں گا، پھرارشاد فرمايا: "فَإِنْ لَهُ تَجِدُ فِي شُنَةٍ رَسُولِ الله؟" اگر الله ؟" اگر ميں الله يون الله ؟" اگر ميں الله يون اله يون الله يون اله يون الله يو

بہر کیف! خیرالقرون میں جدید فقہی مسائل حل کرنے کے دوطریقے تھے: یا تو اجتہاد کے ذریعہ یا تقلید کے ذریعہ۔

#### تقلید کی دوصورتیں ہیں اوران میں'' تقلید شخصی'' ضروری ہے:

پهراس تقليد کې بھي دوشمين اور دوصورتيں ہيں:

(۱) پہلی صورت ہیہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک امام و مجتہد کومتعین نہ کرے، بلکہ مطلق تقلید کرے، بلکہ مطلق تقلید کرے، بلکہ مطلق تقلید کرے، لیک مسئلہ میں ایک امام اور مجتہد کی ، تقلید کرے، اسے تقلید مطلق کی ، اسی طرح مختلف احکام ومسائل میں مختلف ائمہ ومجتہدین کی تقلید کرے، اسے تقلید مطلق کہتے ہیں۔

(۲) دوسری صورت بہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک امام اور مجہد کو مقرر کر لیا جائے، پھر تمام فروعی مسائل میں اس کی طرف رجوع کر کے اس کے اجتہاد پڑمل کرے، اسے تقلید شخصی کہتے ہیں۔ شخ الاسلام علامہ محمد لتی عثانی مد ظلۂ فرماتے ہیں کہ''عہد صحابہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں کے نظائر بکثر ہے موجود ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو دونوں جائز ہیں، اور قرونِ اولی میں جوسب سے بہتر بن زمانہ تفاد ونوں طریقوں اعتبار سے تو دونوں جائز ہیں، اور قرونِ اولی میں جوسب سے بہتر بن زمانہ تفاد ونوں طریقوں کے بہائے پر بلائکیر عمل ہوتار ہا ہے، لیکن بعد میں جب کہ مرضیات ربانی کے بجائے خواہشات نفسانی پر تقلید شخصی کا التزام کیا، اس لیے کہ اگر اس بات کی تھی اجاز ہے دے دی جائے کہ جس مجتبد کا جو چاہوتوں اختیار کر لو، تو دین ایک تھلونا بن کررہ جائے گا، کیوں کہ اگر مجتبد کی جہاں کہ بھونی کا جواز مناوب تو ہیں جو (ہماری) خواہشات نفسانی کے عین مطابق ہوتے ہیں، مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زد کہ شطر نے تھینا جائز ہے، حضر ہے عبداللہ بن جعفر گی طرف موسیقی کا جواز منسوب ہے کہ وہ بے سایہ تصویروں کو جائز کہتے تھے، مالکیہ (کہ ان کی طرف نکاتِ متعہ کا جواز منسوب ہے کہ وہ بے سایہ تصویروں کو جائز کہتے تھے، مالکیہ (کہ ان کی طرف نکاتِ متعہ کا جواز منسوب ہے نیز ان کی طرف موسیقی کا جواز منسوب ہے نیز ان

گلدستهٔ احادیث (۲) کستهٔ احادیث (۳۰ کستهٔ احادیث (۲)

آ پ صلی الله علیه وسلم کی ملا قات اور صحبت ہی ہر سوال کا جواب تھی ۔اس لیے جو بھی آپ ﷺ کے ملاقات کرتااورمجلس نبوی میں حاضر ہوتااس کی ہرمشکل کاحل بے چوں و چرا ، ہوجاتا، یہ پہلاطریقہ تھا۔لیکن جولوگ آپ طافی کے پاس موجود نہ ہوتے، جب انہیں کوئی سوال پیش آتا تواس کے حل کی دوصور تیں تھیں: ایک پیر کہ وہ اگر مجہز ہوتے تو کتاب وسنت کی روشنی میں اجتہا دکرتے ، جیسے بنوقر بظہ کےموقع پرنما نےعصر کے بارے میں حضرات ِصحابہ ؓ نے کیا۔جس کا واقعہ بیرتھا کہ جب ان میں راستہ میں نمازیڑھنے کے متعلق ذراسا اختلاف مُوكيا توان صحابة مجتهدين في ارشاد بارى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْعً فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فیصله سنایا۔ اور جیسے حضرت معاقبہ کین میں کیا کرتے تھے، کین جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہوتی وہ اپنے اپنے علاقے میں مجتهد کی تقلید کرتے ، جبیبا کہ اہلِ یمن حضرت معادٌّ کی تقلید کیا کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدلوگ پہلے طریقہ سے تو محروم ہو گئے،اس لیے پیش آمدہ نے مسائل کوحل کرنے کے دوطریقے باقی رہ گئے: (۱) اجتہاد۔ (۲) تقلید۔اجتہا دکرنے والوں کومجتهدین اورتقلید کرنے والوں کومقلدین کہا جاتا ہے،خیرالقرون میں یہی دوطریقے تھے۔رہی بات آج کے بظاہر غیر مقلدین کی ، جو نہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں نہائمہار بعۃ تقلید کرتے ہیں،ان کا وجود خیرالقرون تو کجااسلامی سلطنت میں بھی ان کا نام ونشان نہ تھا! پینومولود طبقہ انگریزی حکومت میں ایک خاص سوچی مجھی منظم سازش کے تحت وجود میں آیا، جس نے ائمهُ مجتهدین کو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنے والا بتلایا،اوران کےاجتہاد کوقر آن وحدیث کےخلاف قرار دیااورمقلدین کومشرک تک کہد یا۔ انقلابِ چمن میں دہر کی دیکھی شمیل آج قارون بھی کہد یتا ہے حاتم کو بخیل مہ تاباں کو دکھانے لگی مشعل قندیل بوحنیفیہ کو کیے طفلِ دبستاں جاہل لگ گئے چیونٹی کو پیر، کہنے گی: ہیچ ہے فیل حسن پوسف میں بتانے لگا اُبْرُصْ سوعیب اوح محفوظ کو کہتی ہے مُحرَّ ف انجیل شرک توحید کو کہنے لگے اہل تثلیث

مجتهدین گذرے ہیں، کین سلف صالحین میں ہم جن فقہاءاور مجتهدین کا نام سنتے ہیں ان میں ہے کسی کا فد جب مرتب و محفوظ شکل میں موجود ہے نہ مدّ وَّ ن ہوا، حتی کہ خود حضرات ِ صحابةٌ میں سے بھی کسی کا مذہب مدون نہیں ہوا، بلکہ ان کے اجتہا دات منتشر طور برمختلف کتا بوں میں ملتے ہیں،اوروہ بھی اتنے کم ہیں کہان کے ذریعہ زندگی کے سو، دوسومسائل سے زیادہ پرروشنی نہیں یٹی ،سوائے ائمہ اربعہ کے، بعنی حضرت امامنا العلام امام اعظم ابوحنیفہ النعمانؓ (۰۸۰-۱۵) حضرت امام شافعی ( ۲۰۴٬۱۵۰ ) حضرت امام ما لک ( ۹۳ ، ۹۷ ) اور حضرت امام احمد بن حنبل ؓ (۱۹۴ ـ ۲۴۱) حضراتِ فقہاء وائمہُ مجہدین میں یہی چارامام ہیں،جن کی فقہ (کے (MALLS) مولس میں ہر چیز موجود ہے اور ) بڑی حد تک مکمل طور پر مرتب و محفوظ ہے، اس لیےائمہ اربعہ کے علاوہ دوسروں کی فقہ پڑمل کرنے سے معذوری ہے،اورخود بخو دیپہ تقلیدائمہار بعد کی فقہ کے دائرہ میں محدود ہوکررہ جاتی ہے،لہذااباس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ فقہاء وائمۂ مجہدین میں سے ان ہی کی تقلید ضروری قرار دی جائے ،اس بنایر مدت سے ا کثر جمہورعلاءِ امت کا یہی تعامل اور توارث چلاآیا ہے کہ جس علاقے میں جس امام کا مذہب عملاً متواتر ہو گیاوہ سب لوگ اسی فقہ اور مذہب کے مطابق شریعت کے صرف فروعی احکام پر عمل کرتے ہیں جومحض ترجیحی ہیں تبلیغی ہیں ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مقلد اپنے فدہب کے مطابق کوئی عمل کررہاتھا، اس پرکسی بظاہر غیر مقلد نے اعتراض کیااور کہا کہ ''یے عمل اس طرح کرنا چاہیے'' تو اس مقلد نے بڑا عمدہ جواب دیا کہ '' جناب! آپ اپنی فکر تیجے! میری فکر چھوڑ دیجے، مجھے جس طرح سے عمل کرنا ہے اسی طرح عمل کروں گا، اس لیے کہ میری قسمت میں اگر کسی کے کہنے کے مطابق عمل کرنا کھا ہے تو پھر آپ کے کہنے کے مطابق کیوں عمل کروں؟ امام ابو حذیفہ آ کے کہنے کے مطابق عمل کروں؛ امام ابو حذیفہ آ کے کہنے کے مطابق عمل کیوں نہ کروں؛ جنہوں نے قرآن وحدیث سے ایک لاکھ مسائل حل فرمائے۔''

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳۰۹ کلاستهٔ احادیث (۲)

میں) سے امام سخون کی طرف اپنی زوجہ کے ساتھ وطی فی الد بر کا جواز منسوب ہے، امام اعمش سے منقول ہے کہ ان کے نزد کی روزہ کی ابتداء طلوع شمس سے ہوتی ہے۔ ابن حزم مُظاہری کا مسلک بیہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہوتو اسے بر ہند دیکھنا بھی جائز ہے، نیز ان ہی کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد سے پردہ کرنا مشکل ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ اس بالغ مردکوا پنی ثدی سے دودھ بلادے، اس طرح حرمتِ رضاعت ثابت ہوجائے گی، اور بردہ اٹھ جائے گا، اور حضرتِ عطاء بن ابی رباحؓ کا مسلک بیہ ہے کہ اگر عید کا دن جمعہ کے روز آ جائے تو اس دن ظہر اور جمعہ دونوں ساقط ہوجاتے ہیں۔ غرض اسی طرح اگر کوئی شخص الیے اقوال کو تلاش کر کے ان پڑمل شروع کردے، تو اس سے ایک ایسادین تیار ہوجائے گا کہ جس کا بانی سوائے شیطان اورنش کے کوئی نہیں۔ (از در سِ تر مذی اس ۱۱۹۱)

آج اگر تقلید شخصی کولازم اور ضروری نه قرار دیا جائے ،اور مختلف فقہی مذاہب سے خوشہ چینی کی عام اجازت دی جائے تو بقولِ فقیہ العصر علامہ خالد سیف الله رحمانی '' ہوا پرست لوگ اجتہا د کی نقاب اوڑھ کر ہرنا گفتنی اور ناکر دنی کے لیے اسلام میں جگہ پیدا کرلیں گے، اس لیے فی زماننا ضروری ہے کہ عام لوگوں پرکسی ایک فقیہ کی تقلید کو ضروری قرار دیا جائے۔ اس لیے فی زماننا ضروری ہے کہ عام لوگوں پرکسی ایک فقیہ کی تقلید کو ضروری قرار دیا جائے۔ (از قاموں الفقہ / ص: ۱۰۵/۲)

اس وجہ سے علماءِ امت نے دین کو کھیل اور کھلو نا بنانے سے ،اور امت کو فتنہ سے بچانے کے لیے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا۔

#### تقلید شخصی کا انحصارا ئمهار بعه میں کیوں؟

اب اس کے لیے ضروری ہوا کہ کسی ایسے امام اور مجتہد کی تقلید کی جائے جس کا مذہب اصولاً و فروعاً ایسام تب ومد وّن اور محفوظ ہو کہ اس میں قریب تمام فروی مسائل کاحل ہو، اور سارے سوالات کے جوابات جزئی یا کلی طور پر موجود ہوں، تا کہ کسی دوسرے کے قول وعمل اوراجتہا دواستنباط کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، اس سلسلہ میں یوں تو بہت سے

156

کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑاسمندر ہو، اگراس سے یانی پینے اوراستعال کرنے کے لیے ایک ہی گھاٹ ہوتو لوگ میلوں میل سے سفر کر کے آئیں تب ہی انہیں یانی حاصل ہوگا، لیکن اگراس کے کئی مشرب اور گھاٹ ہوں تو جاروں سمت سے لوگ آ کرآ سانی سے یانی پی لیں گے، اور ہرسمت میں وہی یانی، وہی مزہ ، وہی ذا نقہ ہوگا،صرف سمت الگ ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ اسلامی شریعت بھی ایک سمندر کے مانند ہے،اس کے بھی مختلف مشرب ہیں،ایک مشربِ حنفی،ایک مشربِ شافعی،ایک مشربِ مالکی اورایک مشربِ حنبلی، پیمتیں صرف مختلف ہیں، یانی ایک ہی ہے،اوراس میں ہمارے دین کی حفاظت ہے،اس سے باہر نکلنے میں ذہنی آ وار گی اور دینی بیزاری کے سوا کچھ نہیں۔

صاحبو! آج جب کہ ملت اسلامیہ چاروں طرف سے فتوں کا شکار ہے، ہمیں بہت سے بڑے بڑے اورا ہم ترین مسائل درپیش ہیں،ایسے وقت میں ضرورت تواس کی ہے کہ ہم سب مل جل کر بلکہ یکجان ہوکران کا صحیح حل تلاش کریں ،اورفروی اختلا فات کو ہوا دیئے کے بجائے ہم ایک دوسرے کامخل کرتے ہوئے اس اصول بیمل کریں کہ اپنے تیجے مسلک کو نہ چھوڑیں اور دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑیں ،اس کے علاوہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کا بظاہر کوئی راستہ اور ذریعہ نظر نہیں آتا۔

وَاللُّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَهُوَ يَهُدِي إِلَىٰ سَبِيُلِ الرَّشَادِ، وَالْعَاصِمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالْفِتَنِ وَالْفَسَادِ.

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆

گلدستهُ احادیث (۲)

#### نداهب اربعه کی حقیقت:

یہاں ایک بات یہ یا در کھو کہ مٰذاہب اربعہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کےالفاظ قراءت کےائمہ سبعہ کے ذریعہ امت کومکمل اور متواتر ویقینی طوریر ملے،اسی طرح قرآنِ كريم كأعمل اوراحكام جيےاسوؤ حسنه اور سنتِ نبوي بھي كهه سكتے ہيں، يہ بھي امت کو فقہ کے ائمہُ اربعہ کے ذریعہ مکمل اورعملاً متواتر شکل میں ملے،اسے مذاہبِ اربعہ کہتے ہیں، یہ ایک سے حارنہیں ہے، بلکہ ہزاروں میں سے حار باقی رہے، اور حاروں کی منزلِ مقصودایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔

جس طرح امام کے پیچیے نماز پڑھنے والا امام کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ امام کی اقتدا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے،اسی طرح حنفی ،شافعی ، ماکبی اور حنبلی مسلک کو ماننے والا اپنے امام کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ امام کی اقتدا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فروعی مسائل میں اطاعت کرتا ہے۔

اس کے بیہ جارراستے مذاہب اربعہ کی شکل میں ہیں،جن میں عقا ئدونظریات کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں،صرف عملی راستہ میں اجتہادی وفروعی مسائل میںاختلاف ہے،اور حاروں برحق ہیں، اسی لیے تھم یہ ہے کہ تقلید شخصی یعنی کسی بھی ایک ہی امام کا اتباع واجب ہے،اگر چہسب ہی برحق ہیں،جس طرح حضراتِ انبیاء علیہم السلام تمام برحق ہیں،سب ہی یرایمان لا نا ضروری ہے، کیکن اتباع صرف حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ضروری ہے، بالکل یمی حال ائمه مجتهدین کا ہے،سب ہی برحق ہیں،اورسب ہی ماجور ہیں،کیکن انتظامی مصلحت کے تحت شریعت کے فروعی مسائل میں اتباع اور تقلید ایک کی لازم ہے، یہ تقلید ایک دینی ضرورت ہی نہیں، بلکہ موجودہ عہد ہوی و ہوس میں سفینہ نوح کا درجدر تھتی ہے، اوراسی پراہل سنت والجماعت كا چلن ہے۔

اس سے امت کے لیے ممل بالشریعت میں دشواری ختم ہوکرآ سانی پیدا ہوگئی،اس

#### وعدہُ جنت بھی ہے، فرمایا:

عَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: "المَرْأَةُ إِذَا صَلَّتُ خَمُسَهَا، وَصَامَتُ شَهُرَهَا، وَ أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا، وَ أَطَاعَتُ بَعُلَهَا، فَلْتَدُخُلُ مِنُ أَيِّ أَبُوابِ الجَّنَّةِ شَاءَتُ". (رواه أبو نعيم في الحلية، مشكوة/ باب عشرة النساء ومالكل واحد من الحقوق/الفصل الثاني/ص: ٢٨١)

''جوعورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔'' پھروہاں جنت کی حوریں بھی اس پررشک کریں گی۔

#### پرده کی پہلی اوراجھی صورت:

157

ایک عورت کا تحفظ اسی وقت ممکن اور آسان ہے جب شریعت کی ہدایت کے مطابق اجنبی مرداور عورت ایک دوسرے سے الگ رہیں، جس کی سب سے پہلی اور اچھی صورت سے ہے کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، پردہ میں رہے، کیوں کہ پردہ عورت کے لیے بمنز لہ قلعہ کے ہے، یہی وجہ ہے کہ قر آنِ کریم نے مسلمان خواتین کوخصوصی طور پرایئے گھروں میں رہنے کا حکم فرمایا:

﴿ وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (الأحزاب: ٣٣)

آیتِ شریفه میں جو''قرن' کا لفظ آیا ہے وہ یا تو قرار سے ماخوذ ہے، جس کے معنیٰ ہیں کہ''تم عورتیں گھروں میں کئی رہو، قرار پکڑو' یا'' وقر'' سے ماخوذ ہے، جس کے معنیٰ ہیں کہ''تم عورتیں اپنے گھروں میں سکون اور وقار وچین سے رہو' تمہارا پر دہ اسی میں ہے، حدیث میں ہے:''لِلُمَ رُأَةِ سَتُرَانِ، قِیُلَ:''وَ مَاهُمَا؟'' قَالَ:''الزَّو جُ وَالْقَبُو''. (المعجم اللوسط: ۲۰، از: ملمان عورت س س) عورتوں کے لیے دو پر دے ہیں: (۱) شوہر (۲) قبر کہی اس کے لیے مضبوط حصار ہیں، یا تو اس کے شوہر (کا گھر) یا اس کی قبر ۔ بوڑھی عورتیں کہی

گلدستهٔ احادیث (۲)

#### **(۲7)**

# شربعت اسلامیه اور برده کی یابندی

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: "ٱلْمَرْأَةُ عَوُرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتُ اِسُتَشُرَفَهَا الشَّيُطَانُ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص:٩٦٩/باب النظر إلىٰ المخطوبة و بيان العورات/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودٌ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم طلقیۃ نے ارشا دفر مایا کہ''عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، جبوہ (بے پردہ باہر) نکلی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے'۔ (پھر شیطان عورت کوخوبصورت کر کے مردوں کودکھا تاہے)

#### عورت کا سب سے قیمتی جو ہراس کی عزت ہے:

شریعتِ مطہرہ کی نظر میں کسی بھی عورت کا سب سے قیمتی سامان اور جو ہراس کی عصمت، عزت وعفت ہے، حکم ہے کہ عورت اپنی حفاظت کے لیے ہرحال میں ہرممکن کوشش کرے، اور ہر شریف ہمجھدار اور شجیدہ عورت اس پراپنی بساط کے مطابق عمل کرتی ہے، اس لیے کہ عورت کی عزت وعصمت اس کی ذات و جان سے زیادہ قیمتی ہے، پھراس کی حفاظت پر

ہیں کہ''عورت کے لیے گھر بھلایا گور''شریعت اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ایک عورت شمع محفل کے بجائے نور خانداور گھر کی ملکہ بن کررہے گی تو یقیناً اسے سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جس کا تصور بھی مار کیٹوں میں بلاضرورت مصروف کاررہنے والی خواتین نہیں کر سکتیں، حدیث یاک میں ایسی عور توں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، فرمایا:

"أَقْرَبُ مَا تَكُونُ فِي وَجُهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعُرِ بَيْتِهَا". (الترغيب للمنذرى /ج: ١/ ص: ١٣٦) عورت اپنے رب (كى رحمت ) كے قريب سب سے زيادہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر كے جي ميں مستوراور پردہ ميں ہو۔

شریعت مطہرہ نے عورتوں کواپنے گھروں میں رہنے کی اس قدرتر غیب دی کہ نماز وجہاد جیسی اہم عبادتوں اور جنازہ و فن جیسی اہم ضرورتوں میں بھی ان کی شرکت پہند نہیں کی ،
کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ عورت میں فطری اور قدرتی کشش ہوتی ہے، اس لیے جب تک وہ
اپنے گھر میں رہتی ہے عموماً فتنوں سے محفوظ رہتی ہے، مگر جب وہ بلاضرورت اور بے پر دہ باہر نکاتی ہے، توشیطان کے لیے آلہ کار بننے کی صلاحیت بھی اس میں ہونے کی وجہ سے وہ فتنہ کا سبب بنتی ہے۔

#### عورت کو پردہ کا حکم اس کے جو ہرعفت کے تحفظ کے لیے ہے:

اس لیے حدیث مذکور میں ارشاد فرمادیا که "اَلَمَرُأَةٌ عَوْرَةٌ" عورت گویاستر ہے، لفظ "عَوْرَةٌ" عربی زبان میں اس چیزیااس صه جسم کو کہتے ہیں کہ جس کا چھپا نا اور پردہ میں رکھنا ضروری ہواور کھولنا معیوب سمجھا جائے ، اس اعتبار سے عورت کوعورت کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پردہ میں رکھنے کے قابل ہے، جس طرح ستر کو چھپا رہنا چاہیے، اسی طرح عورت کو بھی چھپار ہنا چاہیے، اسی طرح عورت کو بھی چھپار ہنا چاہیے۔

حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، بلکہ سرا پا پردہ ہے، اب اگروہ ہے، اب کا جاتا ہے، مطلب ہیہ ہے کہ اس کو

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳)

اوگوں میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بنادیتا ہے، پھر خود بھی فتنہ میں مبتلا ہوتی ہے، اوراس کی بے پردگی و بے حیائی سے معاشرہ بھی فساد کا شکار ہوجا تا ہے، کیونکہ عورت کا فتنہ مال ہے تو مرد کا فتنہ مال ہے تم ہے کہ مال کو چھپائے، اور عورت جمال کو، تا کہ ہرایک فتنہ سے محفوظ رہے۔ حقیقت سے ہے کہ جب عورت نقاب میں ہوتی ہے تو مرد وقار میں ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر خطرہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ عورت (بے پردہ بن سنور کر اگر ایسا نہ ہوا تو پھر خطرہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ عورت (بے پردہ بن سنور کر ) جب نامحرم مرد کے سامنے آتی ہے تو شیطان کے روپ میں آتی ہے۔ (ابوداؤد کر ص

جس طرح شیطان بندوں کو گمراہ کرتاہے اسی طرح بے پردہ عورت اپنے حسن و جمال کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، گویا کہ گمراہ کرنے میں اس کا اثر شیطان سے تم نہیں، اس لیے عورت کا پردہ میں رہنا ضروری ہے۔

اور عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت کوسورج کی طرح (شرم و حیاسے روش) ہونا چاہیے، جسے دیکھنے سے پہلے ہی آئکھیں جھک جائیں۔

#### يرِده كاحكم كلام الله مين:

158

پھر پردے کے دودرجات ہیں: جن میں سے پہلا درجہ وہ ہے جس کا حکم آیت قرآنی ﴿وَقَرُنَ فِی مُیُوْتِکُنَ ﴾ میں ذکر کیا گیا ہے، کہ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا حاجت نکلنے کی اجازت نہیں، اسی میں اس کی عصمت وعفت کی حفاظت ہے۔ شریعت کا اصل مقصد بھی یہی ہے، کیکن اگر بھی کسی ضرورت کے وقت گھر سے نکلنا ہوتو چند چیزوں کی رعایت کے ساتھ نکلے، تا کہ اس کی عصمت وعزت برقر اررہ سکے۔

(۱) پہلی بات ہے کہ باپ یا شوہروغیرہ کی اجازت سے نکلے، یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے عورت کی عزت محفوظ رہنے میں نیز اس کے پاک دامن رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اس برخلاف جوعور تیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر جہاں چاہیں آتی جاتی

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

اوراس دوسرے درجہ کا حکم آیت قرآنی میں موجود ہے:

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُوا جِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤُمِنِيُنَ يُدُنِيُنَ عَلَيُهِنَّ مِنُ جَلابِيبِهِنَّ ﴾ (الأحزاب: ٥٩)

آیت کریمہ کا مطلب میہ ہے کہ اے نبی! آپ اپنی از واج وہنات (بیٹیوں) اور مسلمان خواتین سے فرماد بیچے کہ وہ (پردہ کی غرض سے ) لڑکا لیں اپنے اوپر چاوریں، (تاوہ کسی کونظر نہ آئیں) آیت کریمہ میں لفظ "جِلُبَ بُ" کے متعلق بغداد کے مفتی علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ" حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق "جِلُبَ بُّ اس چا درکو کہتے ہیں جو عورت (اجنبی مردوں کی نظر سے بیخے کے لیے) اوپر سے بیچے تک اوڑھتی ہے"۔ (روح المعانی مردوں کی نظر سے بیچے کے لیے) اوپر سے بیچے تک اوڑھتی ہے"۔ (روح المعانی مردوں کی نظر سے بیچے کے لیے) اوپر سے بیچے تک اوڑھتی ہے"۔

دورِ حاضر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سادہ برقعہ اسی جلباب کی ترقی یافتہ شکل ہے، یہ آیت پردے کے سلسلہ میں نازل ہونے والی آیتوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس میں رب العالمین نے رحمۃ للعالمین علیہ کے دورِ نبوت میں حکم دیا کہ اے میرے پیارے اور مقدس نبی! آپ اپنی ازواجِ مطہرات و بناتِ طاہرات کوان کے شرفِ خاص کی وجہ سے خصوصاً اور امت مسلمہ کی خواتین کو عموماً اس بات کا حکم دیں کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تویردہ کریں۔

#### پرده کااهتمام زمانهٔ نبوت می<u>ں</u>:

159

بس، پھر کیا دیرتھی؟ حکم ملتے ہی امت مسلمہ کی ان پاک دامن خواتین اور پاک دل عور توں نے بورے اہتمام کے ساتھ زمانۂ نبوت میں، جوصرف اسی وقت کا نہیں، بلکہ کا مُنات کا سعید ترین و بہترین دورتھا، پردہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ ''اس آیت کریمہ کے اتر نے کے بعد انصارؓ (ومہا جرینؓ) کی خواتین سیاہ چا دروں میں ملبوس ہوکر با ہر تکتی تھیں۔ (مصنف عبد الرزاق/ص:۲/۱۲۳، ازندائے شاہی/ص:۲۸/مارچ۲۰۰۹ء)

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث احادیث احادیث کا احتیال کا احتیا

ہیں اور جسے جا ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں گھر بلا لیتی ہیں،عموماً ان کے اخلاق آ ہستہ آ ہستہ گبڑتے چلے جاتے ہیں،اوروہ گناہوں کے دل دل میں دھنستی چلی جاتی ہیں۔

حدیث میں ہے کہ''جوعورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے نکلتی ہے، حق تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھروا پس آ جائے''۔ ( کنز العمال)

(۲) دوسری بات سے ہے کہ شوہرکی اجازت کے بعد بھی زیب وزینت اور خوشبو کے بغیر نکلے، ورنہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ واندیشہ ہے، پھر جوعورت خاص اسی مقصد کے لیے خوشبواستعال کرے یازیب وزینت اختیار کرے اس کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے، فرمایا کہ''جوعورت خوشبولگا کر مردول کے پاس سے گذرے، تا کہ وہ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو وہ عورت زانیہ ہے، اور ہروہ آنکھ (جواس کودیکھے) زنا کارہے۔''

(رواه النسائي/ باب ما يكره للنساء من الطيب/ص: ٣٧٩، ابن خزيمه )

(۳) تیسری بات جس کا حکم شریعت نے ایک عورت کواس کے جو ہرعفت کے تحفظ کے خاطر دیاوہ پر دہ ہے۔ مطلب میہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بعد خوشبو، زینت اور فیشن کے بغیر بوقت ضرورت جب گھرسے نکلے تو اس طرح کہ سرسے لے کرپیر تک سادہ برقعہ پہن لے، تاکہ دنیا کی اس نازک وقیمتی ہستی اور شرم وحیا کی نیلی کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اس طرح وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے سے نجی رہے گی۔

یہ پردہ کا دوسرا درجہ ہے۔ اور چول کہ چہرہ بدن کا ممتاز و پرکشش حصہ اور مرکز حسن ہے، اس لیے اس کا پردہ بھی ضروری ہے، البتہ بعض خاص صور تیں اس سے ستنیٰ ہیں۔
حضرات فقہاء نے جو چہرہ اور ہتھیلیوں کو ستنیٰ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سے کہ نماز میں سے کہ نماز میں سے کہ نماز میں سے کہ نماز کے میں یہ چیزیں کھلی رہیں تو نماز میں خلل نہ آئے گا۔ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں شرائط نماز کے تحت آیا، پردہ کے بیان میں نہیں، لہذا منہ کھول کر نماز ہوجانے کے جواز سے غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے کا ثبوت دینا بہت بڑی بددیانتی وناواقلی ہے۔

📈 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈 📈

چناں چەا يك طويل حديث كے ذيل ميں حضرت عا ئشٹر فرماتی ہيں كه' ايك عورت كے ہاتھ میں پرچہ تھا،جس کووہ حضور سِاللَّهِ آخ کی خدمت میں پیش کرنا جا ہی تھی،تواس نے پرچہ دیے کے لیے پردہ کے بیچھے سے آنخضرت سال کھا کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ سال کھا نے ہاتھ روک لیا، اور فر مایا: "معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟"اس نے کہا: " یہ عورت کا ہاتھ ہے' تب آپ طالنے کے ارشا دفر مایا کہ' اگر توعورت ہوتی تواپنے ناخون پر مہندی لگاتی''۔ (أبوداود، مشكونة / ص:٣٨٣/ باب الترجل/الفصل الثاني)

غور سیجئے!حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک نہ کوئی ہے، نہ ہوسکتا ہے،اس کے باوجود بھی آپ طالنا کیا خود صحابیات اسے پردہ فرماتے تھے، بیعت لیتے وقت بھی پردہ کے پیچھے سے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر صحابیات کو بیعت فرماتے تھے، جبیا کہ سیدہ میمونی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ (مؤطاامام مالک السب الب ماجاء فی الدیمة )

کیوں کہ غیرمحرم کوجس طرح و کیھنا ناجائز ہے،اسی طرح مصافحہ کرنا یا ہاتھ میں ہاتھ لینا، دینابھی ناجائز ہے۔

جب آب سال الله سے بردہ ہے تو بیر سے بردہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس واقعہ سے ان عورتوں کوعبرت حاصل کرنا ضروری ہے جود نیا دار پیر کے سامنے بلا تکلف آتی جاتی ہیں، کہنا جا ہے کہ خودان کی اوران کے شوہروں اور پیروں کی عقلوں پریردہ پڑا ہوا ہے۔ بقول اكبراله آباديُّ:

ا کبر زمین میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا بے یردہ کل جو آئیں نظر چند ہییاں کہنے لگیں کہ معقل پہمردوں کی پڑگیا'' یو حیماجوان سے:'' آپ کا پر دہ وہ کیا ہوا؟''

#### یردہ ستارالعیو ب ہے:

الغرض!ان گذارشات سے واضح ہوگیا کہ پردہ کا حکم کوئی فرضی یااخترا عی حکم نہیں ہے، جسے یوں ہی گھڑ لیا گیا ہو،اور پھراس کا رواج ہو جانے کے بعدمسلمانوں کے ماحول

صحابیات بڑی تختی و یابندی سے بردہ برعمل کیا کرتی تھیں،خود نبی اکرم طان کیا کے اہل بیت میں بھی پردہ کا بے جدا ہتمام تھا جتی کہ ایک مرتبہ سیدہ عفیفہ عائشہ صدیقة کے پاب ان کے رضاعی چھاحضرت افلح ا آئے، توسیدہ نے ان سے بردہ کیا،اس موقع پر حضرت افلی ا نے تعجب سے کہا:''میں تو تمہارار ضاعی چیا ہوں، پھر مجھ سے پردہ کیوں؟'' تو حضرت عائشہُ نے فرمایا: ' مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں''۔ جب حضورا کرم طابقیے کوسارا قصه معلوم ہواتو آپ علی ایکا نے چیاہے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی۔ (ابودؤد/ص:۱/۲۸۱)

آج تو چیا، خالہ اور ماموں کے لڑکوں اورلڑ کیوں سے بھی پر دہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ شرعاً ان سے پردہ ضروری ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مكتومٌّ أيك بارخدمت ِ اقدس ميں حاضر ہوئے ، اس وقت ام المومنين سيدہ ام سلمةٌ وميمونةٌ وہاں موجود تھیں، حضور ﷺ نے اپنی دونوں ہیویوں کوحضرت عبداللدابن مکتوم ؓ نابینا صحابی سے یردہ کرنے کا حکم فر مایا، تو حضرت ام سلمہ فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا:''حضور! بیتو نابینا ہیں، جوہمیں دیکھ ہیں سکتے، پھر پردہ کا کیا مطلب؟ "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " تم تونايينانهين بهو؟ يرده كرو" (رواه الترمذي، مشكودة ص ٢٦٩ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الثاني)

و میکھئے! باوجود یکہاس مقام پر برائی کا تقریباً کوئی احتمال بھی نہتھا، کیوں کہایک طرف از واج مطهرات جومسلمانوں کی مائیں ہیں، دوسری طرف نیک دل صحابی اور وہ بھی نابینا،کین اس کے باوجود بھی احتیاط کے لیے یا امت کی تعلیم کے لیے آپ طالع کے اپنی بيبيول كويرده كاحكم ديا\_

معلوم ہوا کہ زمانہ نبوت میں پردہ کا بے حدا ہتمام تھا،اوراس معاملہ میں ان کے یہاں کوئی فرق یا کوتا ہی نہیں تھی ،اس زمانے کی خواتین ہرعام وخاص اجنبی سے بردہ کیا کرتی تھیں، اور تو اور خود حضور شِلانیکیا بھی ان سے اور وہ حضور طِلانیکیا سے بردہ کیا کرتی تھیں۔

اوردولت کے برابر بھی نہیں؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ مشاہدہ ہے کہ جس ساج میں مکمل پردہ کا رواج ہے وہاں عورت کے ایمان کے ساتھ عزت بھی عموماً محفوظ رہتی ہے، (اوراصل پردہ بھی وہی ہے جس میں عفت کی حفاظت ہو) اس کے برخلاف جہاں پردہ کا رواج نہیں وہاں زبانی دعویٰ کچھ بھی ہو، کیکن نہان کا ایمان محفوظ ہے نہ عزت، نہ صحت، نہ ساج۔ شاعر کہتا ہے:

الٹ دی جب نقابِ رخ، تو پھر کیا پاک دامنی!

کہ چہرہ کھولنا در پردہ ہے تمہید عریانی

یہ قید پردہ ہے عین اقتضائے طرنے انسانی
جس آزادی کے تم خواہاں ہووہ ہے خوئے حیوانی

#### پردہ کے بارے میں غیر سلم خواتین کا اعتراف:

صاحبوا یا در کھو! اسلام عورت کواس کی فطرت کے مطابق آزادی کی اجازت تو دیتا ہے، مگر آوار گی کی اجازت نہیں دیتا، آج اگر کسی کے پاس عقلِ سلیم ہے، اور وہ تہذیب حاضر کے جھوٹے دعوے داروں کی غلامی کا شکار نہیں ہے، تواس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ دنیا کے موجودہ حالات پردہ میں تخفیف کے نہیں؛ بلکہ زیادہ اہتمام و تاکید کے متقاضی بیں، فتنوں اور فحاشیوں کے اس دور میں پردہ کی اہمیت خواتین کی حفاظت کے پیش نظر اور بیس فرح گئ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف صرف اپنوں ہی نے نہیں، بلکہ عورت کو جنس بازار بنانے والے غیروں اور ان کی عور توں نے بھی کیا ہے۔

چناں چہ ابھی ماضی قریب میں ایک واقعہ پیش آیا کہ فرانس میں ایک افغان طالبہ نے اسکارف (جو کممل حجاب اور پردہ تو نہیں ہے، البتہ اس کا ایک حصہ ہے) پہن کر کالج میں آنے کی جرأت کی، تو اسے اس طرح آنے سے منع کیا گیا، مگر طالبہ نے صاف انکار کر دیا، جس کی سزایو لی کہ کالج سے اس کا اخراج کر دیا گیا، طالبہ کے سر پرستوں نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، تو الجمد للہ! فیصلہ بالآخرائر کی کے حق میں آیا، معاملہ اخبارات میں آیا، پھر اسلامی

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

میں اسے خواہ مخواہ شرعی حیثیت دے دی گئی ہو، نہ تو پیروا قعہ ہے، نہ قانونِ شریعت کے شایانِ شان ہے۔

صاحبو! حیااور حجاب عورتوں کے لیے لازم ملزوم ہیں، باحیاعورت باپر دہ ہوتی ہے، بے پر دہ وہ ہی عورت ہوتی ہے جو بے حیا ہو،ایک زمانہ میں پردے کارواج ہندوگھر انوں میں بھی شرافت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے دیندار گھر انوں میں تو پردہ شدت سے ہی نہیں، بلکہ افراط کی حد تک رائج تھا۔ گرافسوس! اب صورتِ حال بدل کررہ گئی، شریف سمجھی جانے والی خواتین بھی بے تکلف اور بے بردہ گھو منے گیس۔

ایک زمانہ تھاجس میں عورت اور دولت دونوں کی تھاظت کی جاتی تھی، اب حالت یہ ہوگئ ہے کہ دولت گھر سے نکل کر بینک میں پہنچ گئی، اور عورت گھر سے نکل کر مارکیٹ میں آگئیں۔ یا در کھو! از واج مطہرات ہناتِ مظہرات اور صحابیات کی وجہ سے بہت می خرابیاں وجود میں آگئیں۔ یا در کھو! از واج مطہرات ، بناتِ طاہرات اور صحابیات کی کابر گزیدہ گروہ ہماری عور توں اور ساری خوا تین امت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، ان ہی سے طرز زندگی اور پردہ کی پابندی سیسی چا ہیے، اور جوعورت ان کی تقلید کر ہے گی اسے اللہ جل شائہ کی قرب اور رضا نصیب ہوگی، ان شاء اللہ، بلکہ جوعورت دنیا میں پردہ کا اہتمام کر ہے گئی قیامت میں حق تعالی اس کے گنا ہوں پر پردہ ڈالیں گے، ان شاء اللہ۔ میرے والد ماجد حضرت اقدس مولا نا محمد میں شاہ بھائی صاحب جامعی برودوی مدخلۂ فرماتے ہیں کہ ' پردہ ستار العیو ب ہے۔' بید نیا میں عورت کے ظاہری عیبوں کو چھپا تا مدخلۂ فرماتے ہیں کہ ' پردہ ستار العیو ب ہے۔' بید نیا میں عورت کے ظاہری عیبوں کو چھپا تا گئی۔

پھر جیسا کہ عرض کیا گیا کہ پردہ عورت کے لیے تقاضائے فطرت اور سامانِ حفاظت ہے،اس لیے عقلاً ونقلاً ہر دواعتبار سے خوشی وغمی ہر حال میں اس کا اہتمام لازم اور ضروری ہے، جب دودھاور دولت کو حفاظت کی غرض سے چھپانا ضروری ہے تو عورت کو حفاظت کی غرض سے جھپانا اور پردہ کرانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔کیاعورت کی قدر دودھ

# (۲۷) نیک عورت کی علامات اوراس کے فضائل

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ (بن العاصُّ) قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ "الدُّنياً كُلُّها مَتاعٌ، وَخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا الْمَرُاةُ الصاَّلِحَةُ". (رواه مسلم، مشكوة اص: ٢٦٧ / كتاب النكاح/الفصل الأول)

حضرت عبدالله بن عمرٌ وبن عاص سے روایت ہے کہ رحمت عالم طالی الله بن عمرٌ و بن عاص سے روایت ہے کہ رحمت عالم طالی فی است کے عرصت میں متاع نیک عورت میں دنیا (وقتی ) فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔''

#### دنیا کی سب سے بہترین شی نیک عورت ہے

حق تعالیٰ نے اس عارضی دنیا میں وقتی نفع اٹھانے کی جتنی بھی (جائز) چیزیں بنائیں، بیز مین کا فرش، آسان کی حصت، دن کی روشنی، رات کی تاریکی، آفتاب ومہتاب کی لمعانی، نہروں اور سمندروں کا پانی، غرض سب کا سب انسانوں کے لیے ہے، فرمایا: گلدستهٔ احادیث (۲)

پردہ جب زیر بحث آیا تواس کا تعارف ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ پانچ سال سے کم عرصہ میں آدھے فرانس کی خوا تین نے بلا تخصیص مذہب و ملت حجاب پہننا شروع کر دیا، انہوں نے محسوس کیا کہ پردہ کی وجہ سے ان کے حسن اور صحت کو وہ عصمت حاصل ہوئی ہے جو ہزار ہاتصنع و بناوٹی طریقوں سے بھی ممکن نہیں، اس کے بعد جو اسکار ف مسلم خوا تین کی پیچان تھی اب وہ پورے فرانس کی باکر دارخوا تین کی پیچان بن گیا، جب فرانس کی ان غیر مسلم خوا تین سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اسکار ف پہنتی اور اس پر اصرار کرتی ہو؟ جب کہ یہ نہ تو تمہارے کھر کا حصہ ہے، نہ اس ترقی یا فتہ ملک کے ساج سے میل کھا تا ہے؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ 'نہم اسکار ف (اور پردہ) میں این تے آپ کوزیادہ باوقارا ورمخفوظ محسوس کرتی ہیں'۔

(متقادازندائے شاہی/ص:۲۳/فروری/۲۰۰۲ء)

کاش ہماری قوم کی بے پردہ خواتین بھی عبرت حاصل کریں! اور فرانسسی اسکارف کے بجائے اسلامی حجاب کا مکمل اہتمام کریں تواس گئے گذرے دور میں اس مردہ اسلامی فرض' پردہ''کوزندہ کرنے کی وجہ سے اللہ جل شاخہ کے قرب ورضا کے ساتھ ایمان و عزت کی حفاظت نصیب ہوگی ،اور حیا وفطرت کے تقاضے پورے ہوں گے ، خاندانی نظام محفوظ اور از دواجی زندگی پرسکون ہوگی ۔ان شاء اللہ۔

حق تعالى بمين تمام اسلامى احكام وفرائض برضيح عمل نصيب فرمائے - آمين - جزى اللهُ عَنَا مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆.....☆

#### نیک عورت کی علامات:

163

نیک عورت کی جب اتنی عظمت وفضیات ہے، تو اب فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہے کون؟ نیک عورت کی خصوصیات، علامات اور صفات کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں قرآن کریم میں دس الیسی خصوصیات وصفات بیان فر مائی گئی ہیں جو کسی مرد وزن کے نیک ہونے کے لیے بالکل کافی ہیں، فر مایا:

﴿إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَ الْمُسُلِمْتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنْتِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلِقِينَ وَالصَّلَحِينَ وَالصَّلَعِينَ وَالصَّلَعِينَ وَالصَّلَعِينَ وَالصَّلَعِينَ وَالْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْخَفِظتِ وَاللَّكِينَ وَالسَّلَمَ عَنْهُمَ وَاللَّهِ عَلَيْمَا ﴾ (الأحزاب: ٣٥)

لیعنی(۱) اسلام (اوراسلامی احکام)۔(۲) ایمان (اورایمانی عقائد)۔(۳) اطاعت (اور تابعداری)۔ (۴) اطاعت (اور تابعداری)۔ (۴) فول وعمل اور قلب کی) سچائی۔ (۵) صبر۔ (۲) عاجزی۔ (۷) صدقاتِ (واجبہ اورنافلہ) (۸) روزوں کی پابندی۔ (۹) پنی شرم گاہ (عفت وناموں) کی حفاظت ۔(۱۰) اور ذکر اللّٰد کی کثرت، یہ ایسی خصوصیات ہیں جو بلافرق وامتیاز مردوں میں پائی جائیں تو وہ محبوبِ خداہیں، اور عور توں میں پائی جائیں تو وہ خیر النساء ہیں، اس کے لیےرب کریم کے یہاں مغفرت اوراج عظیم ہے۔

#### نیک عورت کے لیے راہِ جنت زیادہ آسان ہے:

ان صفاتِ حسنہ سے متصف ہوناکسی کے لیے بھی مشکل نہیں ،خصوصاً خواتین کے لیے تھی مشکل نہیں ،خصوصاً خواتین کے لیے تو نہایت ہی آسان ہے،اللہ کی قسم! وہ تو اگران صفات وخصوصیات کے مجموعہ وخلاصہ پر بھی عمل کرلیں تو خیرالنساء میں شامل ہوکر جنت کی حقدار بن سکتی ہیں، اس لیے کہ حدیث یاک سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے نیک بننا نہایت آسان ہے، بس چند چیزوں کا

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (البقره: ٢٩) وبي مع جس نے زمین میں جو پھے ہمارے لیے پیدا کیا۔

پھر گویا قرآنِ پاک کی اس وضاحت وصراحت کی مزید تفصیل حدیث ندکور میں بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، یہ کا تئات کاحسن اور دنیا کی زینت ہے، جس کا نوراور رات کا تارہ ہے، چا ندسورج کی کرن اور معاشرہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ساری دنیا بہ رونق اور ہر گھر ویران ہے، اس لیے کہ گھر تو گھر والی سے ہی اچھا لگتا ہے نا! یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں ابوالبشر علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی تورب العالمین نے بی بی حوا کے ذریعہ اسے دور فر مایا، واقعہ یہی ہے کہ نیک عورت کا وجود باعث تسکین ہے، قرآنِ پاک میں فر مایا:

﴿ وَمِنُ آیتِهِ أَنُ خَلَقَ لَکُمُ مِّنُ أَنَّهُ سِکُمُ أَزُوا جَعالِّتُسُکُنُو آلِکَها ﴾ (الروم: ۲۱)

﴿ وَمِنُ آیتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمُ مِّنُ أَنَّهُ سِکُمُ أَزُوا جَعالِ کے اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے، تا کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔''

نیک عورت قدرت کی طرف سے دیا گیاایک بہترین عطیہ اور نیک اولا د کا ذریعہ ہے، نیزاس کی بدولت مردکواطمینانِ قلب نصیب ہوتا ہے۔

جس کوقدرت کی طرف سے یہ عطید لل گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے، حدیث میں ہے کہ جس کسی کوچار چیزیں نصیب ہوگئیں وہ خض فلاح دارین سے مالا مال ہوگا: (۱) قَالِبًا شَاکِراً، شکر گزاردل ۔ (۲) لِسَانًا ذَا کِرًا، ذکر کرنے والی زبان ۔ (۳) بَدُناً عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً، مصیبت میں صبر کرنے والاجسم ۔ (۴)"زَوُ جَدُّ لَا تَبُغِیُهِ خَوُنًا فِی نِفُسِهَا وَ مَالِهِ". (مشکوۃ اُص:۲۸۳) ایسی بیوی جوشو ہر کے قق میں اپنی ذات اور اس کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔معلوم ہوا کہ نیک عورت نعمت ہے۔

#### دنیامین جنتی عورت کا اصل روپ:

اس بنا پراس عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ حقیقت میں عورت اگراسم بالمسمیٰ بن جائے تب بھی وہ جنتی ہے۔ان شاءاللہ العزیز۔

وه اس طرح که لفظ ''عورت' میں عین سے عفت وعصمت کی حفاظت مراد ہے، یہ وصف تو ہرایک میں ہونا ضرور کی ہے، کیکن عورت کی تو خاص پہچان ہے، اگر کا نئات کا حسن عورت ہے، تو عورت ہے، تو عورت کا حسن عفت ہے، اور ' واؤ' سے وفادار کی مراد ہے، ظاہر ہے کہ نیک عورت کا مرکز وفاصر ف اور صرف اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، وہ بدترین عورت ہے جس کی محبت کے گئ مرکز ہوں۔ جیسے ایک ماڈرن عورت اپنی سیلی سے کہدر ہی تھی کہ آج کل میں ایک خط سے نہایت پریشان ہوں، جس میں مجھے بدر صمنی ملی ہے کہ ' اگرتم نے میر سے شوہر سے ملنا جلنا بند نہ کیا تو میں تمہیں قبل کر دوں گی۔' اس پر سیلی نے کہا: '' تو تم ملنا جلنا چھوڑ دو! یہ کوئی بڑی بات ہے؟'' ماڈرن عورت بولی: ' دراصل مشکل بیہ ہے کہ خطام نام ہے، پنہ ہی نہیں کس شوہر کی یوی نے کہا جائے گئی مرکز ہوں ہے۔' إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلُهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْمَا اِلْعَامِولَ وَ اِلْمِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْمُو وَ اِنَّا اِلْمُولِي اِلْمَا اِلْمِ وَ اِنَّا اِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنْ اِلْمَا اِلْمِی اِلْمَالَامِ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَ

حسن والیال کسی کی یار نہیں ہوتیں یار ہوتی ہیں تو وفادار نہیں ہوتیں

صاحبو! جس عورت کوشرم و حیا، پاک دامنی اور وفا داری کا پیکر ہونا چاہیے وہ اگر آوارہ ہوجائے، پھراس بدترین عورت سے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں ہوسکتا، نیک عورت اگر دنیا کی روشنی ہے، توبری عورت دنیا کی تاریکی ہے اور سویٹ پوئڑن ( میٹھاز ہر ) ہے۔

''را''سے رحم دلی مراد ہے،اس صفت اور خصوصیت سے متصف ہونے والی عورت اپنے بچوں کی نہایت شفقت کے ساتھ جسمانی وایمانی تربیت کرتی ہے۔

آور'' تا'' سے مراداحکامِ اللی کی تابعداری ہے، یہ جیسے مردوں کے لیے لازم ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے، جوعورت ان خصوصیات کی حامل ہے وہ اسم بامسیٰ گلاستهٔ اعادیث (۲) گلاستهٔ اعادیث (۲)

اهتمام كركيس،فرمايا:

عَنُ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرُأَةُ إِذَا صَلَّتُ خَمْسَهَا، وَصَامَتُ شَهُرَهً ا وَأَحُصَنَتُ فَرُجَهَا، وَأَطَاعَتُ بَعُلَهَا، فَلْتَدُخُلُ مِنُ أَيِّ أَبُوابِ وَصَامَتُ شَهُرَهًا، وَأَحُصَنَتُ فَرُجَهَا، وَأَطَاعَتُ بَعُلَهَا، فَلْتَدُخُلُ مِنُ أَيِّ أَبُوابِ الْحَدِيّةِ شَاءَتُ ". (رواه أبو نعيم في الحلية، مشكونة/ص: ٢٨١، الفصل الثاني)

مطلب یہ ہے کہ جوعورت پانچ وقت کی نماز اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے (مراداحکام الٰہی کی پابندی ہے) اور اپنی ناموں اور عفت کی حفاظت اور جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، الی نیک خاتون کو اختیار ہوگا کہ وہ جنت کے جس درواز ہے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی قیامت میں جو مقام صدیقین کو ملے گا اِن چند اعمال کی برکت سے وہی مقام ان نیک خواتین کو ملے گا۔ کیوں کہ جہنم کے سات اور جنت کے آٹھ درواز ہے ہیں، جن میں مختلف قتم کے لوگ مختلف درواز وں سے جائیں گے، لیکن سیدناصدین اکبر گویا اختیار ہوگا کہ جنت کے جس درواز سے جائیں داخل ہوجائیں۔ مسیدناصدین اکبر گویا ختیار ہوگا کہ جنت کے جس درواز سے جائیں داخل ہوجائیں۔ (مشکوۃ: ۱۲۷) ان کے علاوہ مردول میں جوصدیقین کے مرتبہ پر فائز ہیں انہیں بھی یہ مقام نصیب ہوگا، جب کہ خواتین کو یہ مقام ان چندا عمال کے اہتمام پر نصیب ہوجائے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک عورت کے لیے راہ جنت تو بہت ہی آسان ہے، جیسے مرداللہ تعالی کے فضل اور جنت کا حقد اربن سکتا ہے اسی طرح عورت بھی بن سکتی ہے، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنُ ذَكَرٍ أَوُ أُنْتَى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَـــــ فَأُولَـــــ عَنُ ذَكرٍ أَوُ أُنْتَى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَــــ عَنُ ذَكرٍ أَوُ أُنْتَى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَـــــ عَنْدُخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ (النساء: ١٢٤)

اور جوشخص نیک کام کرے گا،خواہ وہ مرد ہو یاعورت، بشرطیکہ مومن ہو،توالیسےلوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

بظاہر بے سہارابا ندیوں نے اسلام کے قدموں پرلاکرڈ ھیرکردیا۔ (ندائے منبر ومحراب:۵/۳۲۸)

اپنی عظمتوں کو ذرا اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ
تیرے جلوں سے معمور ضمیر انسان
برف تو برف ہے، پھر بھی بگھل سکتے ہیں
تو جو روش کرے آتشِ قلبِ سوزاں

#### ايك نفيحت آموز واقعه:

واقعہ یہ ہے کہ جب بھی عورت خوابِ غفلت سے بیدار ہوئی ہے،اس سے اجماعی اور انفرادی طور پر انقلاب بیدا ہوا ہے، اجماعی انقلاب کی روثن مثال آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب انفرادی انقلاب کی مثال بھی سن کیجئے!

حضرت جمیدالدین ابوحا کم قریتی آیک نیک دل بادشاہ گذرے ہیں، کران وغیرہ پرحکومت کیا کرتے تھے''ذکر کرام' ہیں ان کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے کہ شخ حمید الدین کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، جس نے ان کی زندگی کا رُخ بدل دیا اور ان کو سلطان سے شخ بنادیا، شخ حمیدالدین اپ دورِ حکومت میں دو پہرکوایک باغ کے کل میں آرام کیا کرتے تھے، اس کمل کی مگر انی اور بادشاہ کے آرام کا نظام ''زینت' نامی ایک خادمہ کے سپر دھا، بیان کیا جا تا ہے کہ ایک روز حمیدالدین کے آئے سے پہلے خادمہ نے بستر بچھایا، تو اسے خواہش ہوئی کہ اس پر میں بھی آرام کا مزہ لول، وہ اس پر بچھ دریے لیے لیٹ گئی اور نیند کی وادی میں کھو گئی، بادشاہ نے کہ میں آکر خادمہ کود یکھا کہ شاہی بستر پر پڑی سور ہی ہے، تو کو وادی میں کھو گئی، بادشاہ نے کہ برخادمہ کوسوکوڑوں کی سزادی جائے، حکم کی قبیل میں جب خادمہ کو کوڑے مارے گئے، تو حمیدالدین کو بید کھر کر تعجب ہوا کہ سزا ملنے پرخادمہ آہ اور واویلا کرنے کے بجائے معنی خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کی جائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہننے کی وجہ کرنے کے بجائے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہنے کے معنیٰ کرنے کے بیا ہے معنیٰ خیز انداز میں ہنس رہی ہے، جب اس سے بےموقع ہنے کی وجہ کرنے کے بیا ہیں ہنس رہا مینے سے جموالے کرنے کی خواب

گلدستهٔ احادیث (۲)

ہے،اور یہی دنیا میں ایک جنتی عورت کا اصل روپ ہے، ہرخاتون کے لیے عاجز کی دعاہے: دین و دنیا میں عطا کر یا اللہ!  $\Rightarrow$  عورتوں کو اسوۂ خیر النساء

#### دیندارعورت دینی انقلاب بیدا کرسکتی ہے:

کسی بھی عورت کی سب سے بہترین اور بڑی خوبی اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ عفت و پاکدامنی، وفاداری، رحم دلی اور تابعداری ہے، اور مخضر لفظوں میں کہا جائے تو نیکی اور دین داری ہے، کیونکہ خوب صورت اور نیک صورت ہونا تو سب کے بس کی بات نہیں، لیکن نیک سیرت ہونا تقیناً ہر کسی کے بس میں ہے، ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہرعورت مذکورہ صفات پیدا کرنے کی ہمت اور کوشش کرے، بیان کی سب سے بڑی اور پہلی فرمہ داری ہے، جن خوا تین نے اس کا حساس کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ خود نیک اور دیندار بنیں بلکہ ان کی کوشش سے بجیب انقلاب بیدا ہوا۔

چناں چہ آپ نے تا تاریوں کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے ساتویں صدی ہجری میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اوران کی عورتوں کو باندیاں بنا کر گھروں میں ڈال دیا تھا، ان عورتوں نے قابلِ فخر کارنامہ انجام دیا، اوروہ یہ کہ یہ نیک عورتیں تا تاریوں کے جس خاندان اور قبیلہ میں بھی باندیاں بن کر داخل ہوئیں، اس خاندان اور قبیلہ میں اسلام کے نور کو پھیلاتی چلی گئیں، اور کچھ، ہی عرصہ میں چشم فلک نے یہ چرت انگیز اور نا قابلِ یقین نظارہ دیکھا کہ وہی چلی گئیں، اور کچھ، ہی عرصہ میں چشم فلک نے یہ چرت انگیز اور نا قابلِ یقین نظارہ دیکھا کہ وہی ترک جن کے ہاتھوں میں اسلام کا نام ونشان مٹانے کے لیے کل تلوارین تھیں، آج وہی ہاتھ دیکھر کربل پڑجاتے تھے، آج وہ تبیہ میں رگڑی جا رہی تھیں، وہی آئیس جن میں کل کفر و دیکھر کربل پڑجاتے تھے، آج ان آئھوں سے خشیت ِ اللی اور خوفِ قیامت سے آنسو ٹیک مرد نہ کر سکے وہ کام خوا تین اسلام کی نیک نیتی اور دینداری نے سرانجام دے دیا، وہ قوم جسے مسلمان جوانوں کی جوانیاں شکست نہ دے سکیں اس قوم کو نے سرانجام دے دیا، وہ قوم جسے مسلمان جوانوں کی جوانیاں شکست نہ دے سکیں اس قوم کو

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ (۲) کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ (۲) کلد

دخل تھا، حضرت ابوطلحہ ی ایمان لانے میں انکی رفیقہ حیات سیدہ امِسلیم گروخل تھا، خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیر کی استقامت کے پیچیے بھی ان کی شریک زندگی سیدہ فاطمہ بنت عبدالملک کا دخل نظر آتا ہے۔

#### بهترین عورت کون؟:

آج در حقیقت ہمارے اس بدلتے ہوئے ماحول اور گرئے ہوئے معاشرہ کو ضرورت ہے توالی خواتین کی جوخود بھی دیندار ہوں اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کا جذبہ رکھتی ہوں، حدیث پاک میں اس عورت کوسب سے بہترین بتلایا جوشو ہر کے ایمان میں مدوگار ثابت ہو:"و زَوُ جَةٌ مُّوَمِنَةٌ تُعِیننُهٔ عَلیٰ إِیُمَانِهِ". (رواہ أحمد والترمذی، مشكوۃ / ص: ۱۹۸ باب ذكر الله عزو جل والتقرب إليه الفصل الثانی)

ایک روایت میں ہے کہ ایک مومن بندہ نے تقویٰ کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بہترین چیز نہیں یائی جواس کے حق میں نیک عورت سے براھ کر ہو۔

نیک بیوی کی کچھ علامات بیہ ہیں:

ا- جب شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ (بشرطیکہ خلاف ِشرع کام نہ ہو)۔ نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی اور نشانی ہیہ ہے کہ وہ اینے شوہر کی فرماں بردار ہو۔

۲- جب شوہراس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ اپنے شوہر کوخوش کر دے۔ اپنے شوہر کوخوش کرنے والی ہو، شوہر جب بھی اس کی طرف دیکھے تو اسے ایک قلبی سکون کا احساس ہو، یعنی شوہر کی خوشی کا خیال رکھے۔

س- جب اس کے لیے کسی معاملہ میں قتم کھائے تو وہ اس کو بری کر دے۔ شوہر کی قتم کی لاج رکھنے والی ہو۔ مثلاً شوہر اپنے کسی رشتہ دار وغیرہ کے سامنے قتم کھا کر کہے کلدستهٔ احادیث (۲)

خیال آیا کہ جب اس نرم ونازک شاہی بستر پرایک بلاارادہ آجانے والی نیندگی یہ سزاہے، تو پھران لوگوں کا انجام کیا ہوگا جوروزانہ اس پر غفلت کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔' خادمہ کے اس کا یا پلٹنے والے جملہ نے انہیں خوابِ غفلت سے بیدار کر دیا، اوران کی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کر دیا، یہاں تک کہ شاہی زندگی ترک کر کے درویشوں والی زندگی اختیار کر لی، آپؓ نے ۱۲۷سال کی عمریائی، اللہ کے بے شار بندے اور بندیاں ان کے ہاتھ پرایمان لائے۔ (مستفاداز:' حکایتوں کا گلدستہ'' مس:۱۲۲)

#### د نیا کے اکثر با کمال مردوں کے پیچھے نیک عورت کا ہاتھ ہے:

بلامبالغہ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی با کمال مردگذر ہے ہیں، تاریخ کااگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تواکثر ان با کمال اور عظیم المرتبت مردوں کے روثن کارناموں کے بیچھے کسی نہ کسی شکل میں نیک عورت کی تعلیم و تربیت اورا ثیار و قربانی نظر آئے گی:

مثلاً سیدنا اساعیل فرج الله علیه السلام کے پیچھان کی والدہ سیدہ ہاجرائی ہے مثال اتعلیم و تربیت نظر آتی ہے۔ سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام کے پیچھے بھی ان کی والدہ سیدہ ام موسی کا بے مثال ایثار نظر آتا ہے، اسی طرح سیدنا عیسی روح الله علیه السلام کے پیچھان کی والدہ عفیفہ سیدہ مریم کی عظیم قربانی نظر آتی ہے۔ اور صحابہ کرام میں مثلاً حضرات حسید ناانس کو پیچھان کی والدہ عاقونِ جنت سیدہ فاطمہ کی بھی تربیت نظر آتی ہے، اسی طرح سیدناانس کو سرکار دوعالم میں فواردہ عیں بیش کرنے والی ان کی والدہ تھیں، صحابہ کو حضور میں فواردہ علی کے ایمان کی مبارک صحبت میں بیش کرنے والی ان کی والدہ تھیں، صحابہ کو حضور مونین کی مار میں۔ اور اولیاء میں مثلاً حضرت امام بخاری میں خوات کی ماؤں کی روشن مونین کی ماں ہیں۔ اور اولیاء میں مثلاً حضرت امام بخاری میں ان کی بہن فاطمہ بنت شافعی اور حضرت نظام الدین اولیاء وغیرہ کے روشن کا رناموں کے پیچھان کی ماؤں کی روشن تعلیم و تربیت نظر آتی ہے، سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی و خل تھا، سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی و خل تھا، سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی و خل تھا، سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں کھی ان کی املیہ محتر مہ حضرت ام حکیم کو خطاب کو بھی و خل تھا، سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں کھی ان کی املیہ محتر مہ حضرت ام حکیم کو خطاب کو بھی و خل تھا، سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں کھی ان کی املیہ محتر مہ حضرت ام حکیم کی کو خطاب کو بھی و خل تھا کہ سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے میں کھی ان کی املیہ محتر مہ حضرت ام حکیم کی کو سید

### (۲۸) از دواجی زندگی کاحسین تصور

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عَبَّالِ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ "لَهُ تَرَ لِلُمُتَحَابَّيُنِ مِثُلَ النِّكَاحِ". (ابن ماجه، مشكوة/ص: ٢٦٨/كتاب النكاح/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رحمت عالم طِلْقَیکِم نے ارشاد فر مایا کہ (اے شخص!) تونے نکاح کے مانندالیں کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو دومحبت کرنے والوں کے درمیان محبت کوزیادہ کرے۔

#### از دواجی زندگی پُرسکونِ زندگی کا انحصار:

بلاشبہ ہرانسان کی زندگی میں ایک دوراور موڑ الیباضر ورآتا ہے جس میں فطری طور پر ہر مرد وعورت ایک دوسرے کے سخت محتاج اور ضرورت مند بن جاتے ہیں، ان کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوجاتی ہے، اس موقع پران دونوں کا خصوصی تعلق لازم وضروری ہوجاتا ہے، جس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں: (۱) نکاح۔ (۲) سفاح، یعنی زنا۔ ظاہر ہے کہ نکاح تو تقاضائے فطرت، انسانی خصوصیت، نسلِ انسانی کی حفاظت اور سرور زندگی وصحت کا ایک حلال، پاکیزہ اور آسان ترین و بہترین ذریعہ ہے، جب کہ زنا بالکل اس کی ضد ہے۔ اس لیے شریعتِ مطہرہ میں زنا اور اس کے اسباب تک پریابندی لگادی، اور نکاح کی اجازت

کلدستهٔ اعادیث (۲)

کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر کہیں جاتی نہیں، یا کسی فضول رسم و رواج میں پڑتی نہیں، وغیرہ، تو واقعی وہ اس طرح کر دکھائے۔

۴- جب وہ اس سے غائب ہوتو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کا پوراخیال رکھے،اور اپنے شوہر کی خیرخواہ ہو۔

عَنُ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعُدَ تَقُوٰى اللهِ خَيرًا لَهُ مِنُ زَوُجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيُهَا لَخَيرًا لَهُ مِنُ زَوُجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيُهَا أَبَرَّتُهُ، وَ إِنْ غَابَ عَنُهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفُسِهَا وَمَالِهٍ". (رواه ابن ماجه، مشكوة/ص: ٢٦٨ كتاب النكاح، الفصل الثالث)

یمی وجہ ہے کہ نکاح میں بھی نیک عورت کور جیج دینے کا حکم ہے، کیوں کہا گرعورت نیک ہے تواس سے خیر کثیر وجود میں آسکتی ہے، پھر ساری دنیا میں اس سے اتنا نفع پہنچ سکتا ہے جتنا اس عارضی دنیا میں وقتی نفع کی چیزوں سے نہیں پہنچ سکتا، اسی حقیقت کو حدیث میں بیان فرمایا:

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍو (بن العاصُّ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: "الدُّنْياَ كُلُّها مَتاًغٌ، وَخَيْرُ مَتاًع الدُّنْيَا الْمَرُاةُ الصَّالِحَةُ".

(رواه مسلم، مشكونة/ص: ٢٦٧ /كتاب النكاح/الفصل الأول)

حضرت عبدالله بن عمرٌ و بن عاص ؓ سے روایت ہے کہ رحمت عالم طِلْقَیَام نے فرمایا: "ساری دنیا ( وقتی ) فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔''

حق تعالى بهارى خواتين كوية تقائق سمجها دے اور بهم تمام كونيك بنا دے - آمين - جَزَى اللهُ عَنّا مُحَمَّداً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

ہے، اس طرح میاں ہیوی کوبھی ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا تحفظ کرنا چاہیے، پھر از دواجی زندگی میں ایک عورت اپنے شوہر سے (۱) تحفظ (۲) اور توجه کی خواہش مند ہوتی ہے، تو مردا پنی ہیوی سے (۱) محبت (۲) وعفت کا خواہاں ہوتا ہے، اور ہیاسی وقت ممکن ہے جب دونوں ایک دوسرے کوجسم اور زندگی کا ایک حصہ ہمجھیں ۔ غالبًا اس حقیقت کوسم جھانے کے لیے از دواجی زندگی کولباس کے ساتھ تشبیہ دی۔

دوسری بات بہہے کہ جو قربت لباس اور انسان میں ہوتی ہے، الیی قربت میاں بیوی کے درمیان آپس میں ہوتی ہے، الی قربت میاں بیوی کے درمیان آپس میں ہونی چا ہیے، تب ہی از دواجی زندگی خوش گواری کا پہلا اصول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت بن کرر ہیں، دونوں اس طرح ایک ہو کرر ہیں جس کوشاعر نے یوں کہا:

من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جال شدی تا کس نه گوید بعد ازین، من دیگرم، تو دیگری

لیکن یادر کھو!میاں ہوی کا ایک ہوناان کے نیک ہونے پرموتوف ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نیکی اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کی ترغیب دی،اس لیے کہ وہی میاں ہوی ایک ہوں گے جونیک ہوں گے،اور بھی ان دونوں کی از دواجی زندگی خوش گوار ہوگی۔

علامہ شبیراحمہ عثانی رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ'' دنیا کی جنت یہ ہے کہ زوجین ایک ہوں اور نیک ہوں۔'' (اصلاحی خطبات/ج:۱۱/ص:۵۹)

#### از دواجی زندگی میں خوش گواری کا دوسرااصول:

168

(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ لباس سے ہرانسان محبت کرتا ہے، بلکہ لباس سے انسان کا گہراتعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہروفت کسی نہ کسی لباس میں ملبوس رہتا ہے، بے لباس نہیں رہتا، بالکل اسی طرح انسان کو بھی بے زکاح نہیں رہنا چاہیے، پھراز دواجی زندگی میں کلدستهٔ اعادیث (۲)

ہی نہیں بلکہ خاص حالات میں تھم دے کراسے مرد وعورت کے فطری اور خصوصی تعلق قائم کرنے کا ایک پاکیزہ و پر لطف ذریعہ بنا دیا گیا، پھر چوں کہ نکاح کے بعد والی از دواجی (میاں بیوی کی) زندگی پر بڑی حد تک سکونِ زندگی کا دارو مدار اور انحصار ہے، اس لیے ہر شریف اور سمجھ دار جوڑ ہے کی عین جا ہت وخواہش ہوتی ہے کہ ان کی از دواجی زندگی خوش گوار ہو، تا کہ بقیہ زندگی بھی پر بہار ہو۔ قرآنِ کریم نے از دواجی زندگی کی خوش گواری کے لیے میاں بیوی کا آپسی تعلق اور سلوک کیسا ہونا جا ہیے اس کی طرف نہایت ہی بلیغ و بہترین انداز میں اشارہ فرمایا:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَأَنَّتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٨٧)

''وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو'۔علماءِ محققین ومفسرین کے بقول یہاں از دواجی زندگی (میاں بیوی کے تعلق) کو جولباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔

#### از دواجی زندگی میں خوش گواری کا پہلااصول:

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس سے انسان کا تعلق دائی ہوتا ہے، وقی نہیں، بلکہ لباس انسانی زندگی وجسم کا ایک حصہ ہے، بالکل اسی طرح از دواجی زندگی (یعنی میاں بیوی کا تعلق بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور بیتعلق بھی) کوئی وقی نہیں، دائمی ہے، اور لباس کی طرح دونوں میاں بیوی ایک دوسر کے کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، جیسا کہ ارشاور بانی ﴿وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوُ جَهَا﴾ (النساء: ۱) سے واضح ہوگیا کہ حق تعالیٰ نے عورت (مراد ماں حواجیں، ان) کی تخلیق مرد (مراد حضرت آ دم علیہ السلام، کہ ان کا بتلا بنانے کے بعد جومٹی نے گئی اس) سے فرمائی ہے، اس اعتبار سے گویا دونوں ایک دوسرے کے بدن کا حصہ اور پارٹ ہیں، علاحدہ اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی پارٹی نہیں، حب بات یہی ہے تو جس طرح ہر انسان اینے حصّہ بدن سے محبت اور اس کی حفاظت کرتا جب بات یہی ہے تو جس طرح ہر انسان اپنے حصّہ بدن سے محبت اور اس کی حفاظت کرتا

یاسی کا نتیجہ ہے کہ عموماً اس محبت کا حال میہ ہوتا ہے کہ قر ابت اور رشتہ داری کے تعلق کے بغیر میاں بیوی کے مابین صرف نکاح کی وجہ سے شدید ترین محبت ہوجاتی ہے، حتی کہ میہ محبت قر ابت سے پیدا ہونے والی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے، نکاح کے بعد جوانی سے اس کا سلسلہ شروع ہوکر بوڑھا ہے بلکہ موت تک رہتا ہے، فرق میہ ہے کہ جوانی میں تو شہوت غالب ہوتی ہے۔ کوتی ہے۔ کیکن بوڑھا ہے میں شفقت غالب ہوتی ہے۔

پھرمیاں بیوی کا آپس میں گہری اور سچی محبت کرنا ان کے ایمان، آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بھی ہے، اس لیے شریعت میں بیر محبت صرف مطلوب ہی نہیں، باعث فضیلت بھی ہے، حدیث میں ہے کہ' جب مردا پنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کو، توحق تعالی ان دونوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، اور جب دونوں ایک دوسرے کا محبت سے ہاتھ تھا متے ہیں تو ان کی انگلیوں کے درمیان سے گناہ (صغیرہ) جھڑنے لگتے ہیں۔'( کنز العمال/ص: ۲۷/۲۱، ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر)

#### شاهِ ہند جہانگیر ٔ کاایک واقعہ:

169

لیکن محبت کا بید مطلب ہر گزنہیں کہ ہر جائز و ناجائز کام میں ایک دوسرے کی اطاعت شروع کردے، بالکل نہیں، میاں بیوی کی بیمجت کھی شریعت سے غفلت کا باعث نہ ہوتو بینندیدہ ہے، جیسے شاہِ ہند جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کہ ایک مرتبہ ملکہ نور جہاں نے ان سے خلاف شرع کسی کام کامطالبہ کیا، تو چوں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے شروع میں انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی الیکن جب ملکہ نے اصرار کیا تو جہانگیر شنے صاف سنادیا کہ:''جاناں بتو دل دادم، نہ کہ ایمان' یعنی جانم! میں نے تمہیں دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔

یہ ہوجاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس اس کی محبتیں ختم ہوجاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس بات کی خبر حضرت شخ مجد دالفِ ٹائی کو ہوئی تو آپؓ نے فر مایا:''جہانگیر کو کہہ دو کہ جن میں

کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲)

میاں ہوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ محض قانونی نہیں بلکہ محبت بھرا، اور بہت ہی گہرا ہونا علیہ ہوت ہوا اور بہت ہی گہرا ہونا علیہ ہوا یک دوسرے کے سکھ کو اپنا سکھ اور ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا سکھ اور ایک دوسرے کی وفاداری، فرماں برداری، خیر خواہی اور رضا جوئی کا پورا پورا خیال رکھیں، اور اس حدیث پاک کا مصداق بن جا کیں جس میں میاں ہوی کا گہرا اور محبت بھر اتعلق اس طرح بیان کیا گیا، کہ "لَمُ تَسَرَ لِلُمُتَحَابَّيُنِ مِثُلَ النِّ کا حِس کہ کی میں اور کی نہیں ہوتی، جتنی محبت نکاح سے بیدا ہوتی النِّ گاح" کہ میاں ہوی جیسی گہری محبت کسی اور کی نہیں ہوتی، جتنی محبت نکاح سے بیدا ہوتی سے کہ خود حق تعالیٰ نے میاں ہوی کے درمیان صرف شری اور قانونی تعلق ہی نہیں رکھا، بلکہ فرمایا:

﴿ وَجَعَلَ بَينَكُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً ﴾ (الروم: ٢١)

''اس نے تم میاں ہیوی کے درمیان رحمت و محبت کے جذبات رکھ دیے۔''یہ اسی کا اثر ہے کہ عام طور پر نکاح سے پہلے میاں ہیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہر اتعلق پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ اپنے بچھلے طرزِ زندگی کوخیر باد کہہ کر ایک دوسرے کے ہور ہے ہیں، ان کے درمیان یک بیک وہ محبت پیدا ہوجاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہناان کے لیے مشکل ہوجا تا ہے، تو یہ بھی قدرت ہی کا کرشمہ ہے۔

خدانے عرش پر جوڑے بنائے فرش والوں نے بس لا کرملائے

کون کس کا حبیب ہوتا ہے؟ کون کس کا رقیب ہوتا ہے؟

یوں ہی بن جاتے ہیں رشتے ناتے، جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے

حق تعالیٰ نے ان کے درمیان مودت، محبت، جا ہت اور رحمت پیوست کر دی، کیوں کہاز دوا جی زندگی کی خوش گواری کے لیے بیضروری تھا۔ وزینت کا سبب بنو! ایک دوسرے کے عیب و خامی کو چھپاؤ اورا یک دوسرے کے لیے حسن اورخو بی کو بڑھاؤ!اس کے بغیراز دواجی زندگی میں خوش گواری ممکن نہیں۔ از دواجی زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے کی

مین بیون ایک دو سرطے سے باس سریب ہونے ہیں ہس ک بر جسمانی ،روحانی ،اخلاقی وعملی کمزور یوں پر مطلع ہونے کا موقع ملتاہے۔

اس صورت میں دونوں کا کمال ہے ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی کو پھیلا ئیں اور خامی کو چھپا ئیں، دل میں اتنی وسعت پیدا کریں کہ اس میں ایک دوسرے کے راز سا جائیں، ایک دوسرے کی دل جوئی کریں، عیب جو تواس ایک دوسرے کی دل جوئی کریں، عیب جو تواس صورت میں جیسے کیڑے کی گندگی دور کی جاتی ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کی خرابی دور کی جائے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہویا دنیا سے، اور مرد سے ہویا عورت سے، اسے بہتر سے بہتر انداز میں دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات صحابہ کرام اور صلحاءِ امت کا یہی حال تھا۔

#### ایک عبرت ناک واقعه:

170

اسسلسله میں حضرت امام تعمی رحمة الله علیه کے حوالہ سے شخ الاسلام علامہ محمد تقی علی مرطلۂ نے ایک نہایت عبرت ناک واقعہ شافر مایا کہ امیر المونین سیدنا فاروقِ اعظم کے دورِ خلافت میں ایک خاتون عدالت فاروقی میں حاضر ہوکر عرض کرنے گی کہ 'امیر المونین! میرے شوہر بڑے نیک ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں' اتنا کہہ کروہ خاموش ہوگئ، حضرت عمر رضی الله عنہ اس کی بات کا مقصدا چھی طرح سمجھ نہ پائے ،اس لیے فر مایا: 'اللہ تمہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت فر مائے ، کہ نیک عورت ہوگئ اور واپس لیے نور میں نیکی دیکھتی اور اس) کی تعریف ہی کیا کرتی ہے' عورت س کر کچھ نہ بولی اور واپس جانے گی، تب مجلس میں موجود حضرت کعب ابن سوار رضی اللہ عنہ نے اجازت لے کرعرض کیا: ''امیر المومنین! در حقیقت آپ اس عورت کی بات سمجھ نہیں پائے ، وہ اپنے شوہر کی تعریف نیک ، تنویس وہ حق زوجیت ادانہیں تعریف نہیں، تنقید اور شکایت کرنے آئی تھی کہ' جوشِ عبادت میں وہ حق زوجیت ادانہیں تعریف نہیں، تنقید اور شکایت کرنے آئی تھی کہ' جوشِ عبادت میں وہ حق زوجیت ادانہیں تعریف نہیں، تنقید اور شکایت کرنے آئی تھی کہ' جوشِ عبادت میں وہ حق زوجیت ادانہیں

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳۳۹ کلدستهٔ احادیث (۲)

گیا تو تمہارے بغیر نہ جاؤںگا۔'اس کے بعد جہانگیرؒ ہمیشہ حضرتؓ کے اس جملہ پرفخر کیا کرتے تھے،فرماتے کہ'' آخرت کے لیے اپنے پاس تو کوئی توشہ اور زادِ راہ حضرتؓ کے اس وعدے کے علاوہ ہے ہی نہیں،اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالی حضرتؓ کا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔'(حیرت انگیز واقعات/ص:۱۳۲)

المخضر! میاں بیوی کا آپس میں گہری محبت کرنا پیندیدہ عمل ہے، بشرطیکہ شریعت سے غفلت کا سبب نہ بنے ، جیسے شریعت کے دائرہ میں رہ کر ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے، ایسے ہی شریعت کے دائرہ میں رہ کرمیاں بیوی کا ہر طرح سے محبت کرنا بھی جائز ہے، شاید اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے از دواجی زندگی کولباس سے تشبیہ دی، کہ اگر لباس سے انسان محبت کرتا ہے بلکہ اس سے گہراتعلق ہوتا ہے، تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسر سے محبت بلکہ ایسا گہراتعلق ہوکہ دوسرے کو بزبانِ حال کہیں کہ

معیت گرنہ ہو تیری تو گلستاں میں گھبراؤں رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

جب زوجین کے درمیان اس طرح گہری اور پچی محبت ہوگی تب ہی از دواجی زندگی خوش گوار ہوگی تب ہی از دواجی زندگی خوش گوار ہی خوش گوار ہوگی، بیاز دواجی زندگی میں خوش گواری کا دوسرااصول ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے گہری و سچی محبت کریں، اگر محبت دوطر فیہ ہوتو از دواجی زندگی کی بنیادیں مضبوط ہوجاتی ہیں اور جدائی کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔

#### از دواجی زندگی میں خوش گواری کا تیسر ااصول:

(۳) تیسری وجہ بی بھی ہے کہ لباس انسان کے لیے سترعورت کا سبب ہے، یعنی لباس انسان کے سیر کو چھپا تا اور زینت وحسن کو بڑھا تا ہے، اس لیے قر آنِ کریم نے میاں بیوی کے تعلق کولباس سے تشبیہ دے کراس طرف اشارہ کیا کہتم بھی ایک دوسرے کے حق میں لباس کی طرح ایک دوسرے کے راز کو چھپاؤاور راحت

گلدستهٔ احادیث (۲)

والے اور ایک دوسرے سے محبت و نصرت (تعاون) کا معاملہ کرنے والے عمو ما زندگی کے دیگر شعبوں میں لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آتے ہیں، اس کے برعکس جولوگ از دواجی زندگی میں ایک دوسرے سے ہمدردی و دلجوئی کا معاملہ نہیں کرتے ، ایسے لوگ از دواجی زندگی تباہ کرنے کے علاوہ بقیہ زندگی میں بھی و دلجوئی کا معاملہ نہیں کرتے ، ایسے لوگ از دواجی زندگی تباہ کرنے کے علاوہ بقیہ زندگی میں بھی حقیقی اور سیجی خوثی نہیں پاسکتے ، اور عام ملنے جلنے والوں سے بھی تعلقات خوش گوار نہیں رکھ سکتے ، یہ نتائے کوئی طنی اور خیالی نہیں ، بلکہ اس کی بنیا داز دواجی زندگی کے تجربات اور سیمنگر وں کا میاب و ناکام شادیوں کے مشاہدات پر ہے ، اس لیے اگر از دواجی زندگی کوایک مشتر کہ تعاون کا ادارہ سمجھا جائے تو اس کے نتائج دین ، دنیا و عقبی ہراعتبار سے بڑے حوصلہ افز ااور خوش گوارثابت ہوں گے ۔ ان شاء اللہ العزیز۔

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھادے اور دارین میں خوش گوارزندگی عطافر مائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆.....☆



گلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲) کریاتے۔''

حضرت عمر اوردو باره اس عورت سے دریافت کیا گیا اور اسے اوردو باره اس عورت سے دریافت کیا گیا تو واقعی حضرت کعب رضی الله عنه کا خیال صحیح تھا، حضرت عمر نے فرمایا: ''جب بات تم ہی اچھی طرح سمجھے تو اب فیصلہ بھی تم ہی کرو' اس پر حضرت کعب نے عجیب فیصلہ سنایا که ''د یکھئے ! حق تعالیٰ نے مرد کو زیادہ سے زیادہ چارعورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، اب اگر کوئی شخص اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے چارعورتوں سے نکاح کر بے تو سیدھا حساب ہے کہ ہرعورت کے حصہ میں تین دن اور رات کے بعد چوتھا دن اور رات آئے گی ، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چوتھا دن اور رات ایک بیوی کا حق ہے، الہذا تھم دیجیے کہ اس عورت کا شوہرتین دن ، رات عبادت کرسکتا ہے، مگر چوتھا دن لازمی طور پر اسے اپنی بیوی کا حق ہے، الہذا تھی حق ہے۔ '۔

(آج چود ہویں صدی کے بابواور بیوی سے کہنا پڑتا ہے کہاولیل مجنونو! ذراخیال رکھو کہ تہمارے رب کا بھی حق ہے) حضرت عمرؓ اس فیصلہ سے بہت متاثر ہوئے،اور حضرت کعبؓ کواسی وجہ سے بصرہ کا قاضی مقرر فر مایا۔(الاستیعاب/ص:۳/۲۸۱،ازتراشے/ص:۸۴)

171

#### از دواجی زندگی ایک مشتر که تعاون کاا داره:

الغرض! نکاح کے بعد از دواجی زندگی میں کئی قسم کے حالات اور نشیب وفراز آتے ہیں، جن میں میاں ہیوی کوایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، تقابل کی نہیں، ایک دوسرے کی دل جوئی کی ضرورت ہوتی ہے، دل شکنی کی نہیں، اور از دواجی زندگی میں خوش گواری کارازاسی میں چھیا ہے۔

فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرت کے لیے صاحبو! بیرحقیقت ہے کہ از دواجی زندگی میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی قطعاً محتاج نہیں ہیں، اگر کوئی امتی کسی تنگ و تاریک جیل کی کوٹھری میں یا دِمولی میں مست ہونا چاہتا ہے تواس کی بھی گنجائش ہے، بلکہ عورتوں کے بارے میں ارشادِ نبوی ہے: "بُیو تُهُنَّ خَیْرٌ لَّهُنَّ". (أبو داؤ د/ج: ١/ص: ٨٤، مشکورة /ص: ٩٦ باب الجماعة و فضلها / الفصل الثانی)

یعنی عورتوں کی بہترین مساجدان کے گھر کے تنگ و تاریک گوشے ہیں، جہاں وہ کیسوئی اور دلجمعی کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کر سکتی ہیں جتی کہ ایک حدیث شریف میں تو گھروں میں نمازیڑھنے کامطلق حکم بیان کیا گیا ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِجُعَلُوا فِي بُيُوتِكُمُ مِنُ صَلاتِكُمُ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٦٩)

فرمایا کہ کچھ نمازیں (نفل وغیرہ) اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، کہیں ایسانہ ہو کہ تمہارے گھروں میں بھی نماز بالکل ہی نہ پڑھی جائے۔

لیکن مردوں کے لیے اس مقصد کی تکمیل (بالحضوص فرض نمازوں) کے لیے مخصوص جگہدیں مساجد ہیں، جوروئے زمین پرعبادت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کا سب سے پیندیدہ حصہ مسجد اور ناپسندیدہ حصہ بازار ہے۔ لہذا جیسے بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ مقام سمجھا جاتا ہے، کین ضرورت کے بقدراس سے تعلق بھی رکھا جاتا ہے، اسی طرح بازار بھی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ضرورت کے بقدر اس سے تعلق رکھا جاتا ہے، اسی طرح بازار بھی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ضرورت کے بقدر اس سے تعلق رکھا جاتا ہے، اسی طرح بازار بھی اس سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بازار بھی اس سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بازار بھی اسے تعلق رکھا جاتا ہے۔ اس سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ اس سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بازار بھی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ضرورت کے بقدر

دوسری جگہ حدیث قدسی میں اس مضمون کی تفصیل اس طرح منقول ہے کہ''ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عالم نے دریافت کیا کہ زمین کا کونسا حصہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ ربِ جلیل سے حقیق کرنے کے بعد ہی اس کا جواب دیا جائے، جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ ربِ جلیل سے حقیق کرنے کے بعد ہی اس کا جواب دیا جائے،

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۳۳

#### (٢9)

# عظمت مساجد

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ "أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَساَجِدُهَا، وَ أَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسُواقُهَا". (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٦٨/ باب المساحد و مواضع الصلاة/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہؓ سے مروی ہے، رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''آبادیوں میں سب سے زیادہ پیندیدہ حصہ اللّٰد کے نزدیک ان کی مساجد ہیں، اورآبادیوں میں سب سے زیادہ ناپیندیدہ حصہ ان کے بازار ہیں۔''

172

#### مسجدز مین کاسب سے زیادہ بیندیدہ مقام:

یہ محفل نہیں، گھر ہے خدائے قدیر کا رتبہ یہاں پر ایک ہے امیر وفقیر کا

مقصد حیاتِ انسانی یا دِ الہی اور عبادتِ خداوندی ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے مخصوص جگہمیں مردوں کے لیے مساجد ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ پسندیدہ ہیں، البتہ اس امت کی اتنی رعایت بلکہ خصوصیت ہے کہ اس کے عبادت گزارا پنے پروردگار کی عبادت، اس کی یادونماز کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس امت کی عبادتیں درود یوار

اجازت ہی نہیں، الہذاان کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جب بازار کا ذکر کیا تواس سے مرادیہ ہے کہ جیسے حلال اور جائز چیزوں میں سب سے ناپیندیدہ چیز طلاق ہے، ایسے ہی جائز جگہوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ فیجے اور ناپیندیدہ جگہ بازار ہے، خصوصاً آج کے بازار میں دروغ گوئی، دھو کہ بازی، حرام کاری اور دین سے بیزاری عام ہے، اس صورت میں تواس کی قباحت سمجھنے میں اب کوئی دشواری باقی نہیں رہی۔

یمی وجہ ہے کہ بازار میں جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے عمومی طور پر غفلت پائی جاتی ہے اگرکوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تواس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں ہے کہ جو شخص بازار میں "لا إِلله إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَهُ لاَ شَرِیُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَ لَهُ الْحَمُدُ، یُحیِ وَ یُحیِ تُنَّ اللَّهُ وَ حُدَهُ لاَ شَرِیُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَ لَهُ الْحَمُدُ، یُحیِ وَ یُحیِ تُنَ اللّٰہ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ". پڑھے تواللہ یُحیرتُ اللّٰہ اللّٰ کَا یَمُوتُ، بِیَدِهِ الْحَمُدُ، وَ هُو عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ". پڑھے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لاکھ تابیاں لکھتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ مٹانہ میں ایک مکان تعمیر فرماتے ہیں۔ (ترمذی مشاوۃ /ص:۱۲/۲ باب الدعوات فی الاوقات/الفصل الثانی)

#### مسجد کی اہمیت:

173

الغرض! حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین کا سب سے پہندیدہ حصہ ہے، شایدیہی وجہ ہے کہ کلامِ اللی میں بار بار مساجد کا ذکر کیا گیا۔ فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحماتی مدخلا فرماتے ہیں کہ ' قرآنِ کریم میں ۲۵ مقامات پر مساجد کا ذکر ہے، اور متعین طور پر مسجد حرام ، مسجد اقصلی اور مسجد قبا کا ذکر ماتا ہے''۔

ظاہر ہے کہ کلام البی میں بکثرت مساجد کا ذکر آنااس کی عظمت شان اور اللہ تعالی کے نزدیک اس کی اہمیت پردلالت کرتا ہے، تی کہ حدیث میں مساجد کو (دنیامیں) جنت کے باغات بتلایا ہے، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گذروتو خوب چرو، عرض کیا گیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو فر مایا: "سُبُحَانَ کے باغات کیا ہیں؟ تو فر مایا: "سُبُحَانَ

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

اس لیے جب جرئیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ذریعہ رب العالمین سے دریافت کیا، حضرت جرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں: ' حضور! اس بارتو مجھے اللہ تعالی کا اس قدر قرب نصیب ہوا کہ آج سے پہلے بھی اتنا قریب نہ ملا' آپ علی اللہ تعالی کے درمیان صرف ستر ہزار جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ' میرے اور اللہ تعالی کے درمیان صرف ستر ہزار ( دمدہ کنورانی ) پردے حاکل تھے، حق تعالی نے اس سوال کے جواب میں ارشا دفر مایا کہ ' شکر البقاع مساجد ها''. (رواہ ابن حبان فی صحیحہ، مشکون آس الفصل الثانی، حدیث قدسی نمبر: ٥)

''ز مین کاسب سے ناپیندیدہ مقام اس کے بازاراورسب سے پیندیدہ مقام اس کی مساجد ہیں''۔

#### ایک اشکال اوراس کاحل:

'' مسجد'' کے معنیٰ ہیں' سجدہ کی جگہ' وہ جگہ جہاں بندہ اپنے مولی کے سامنے عجز ونیاز کا اظہار کرتا ہے، جوعبادت کی حقیقت ہے، اسی مناسبت سے عبادتِ الہی کی مخصوص جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے کہ وہاں بندہ عبادت، نماز اور سجدہ وغیرہ کے ذریعہ عظمت کی آخری علامت پیشانی اور ناک کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاک پر رگڑتا ہے، یہی تو وہ ادااور جگہ ہے جواللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔ اس کے برخلاف بازار وہ جگہ ہے جہاں عموماً انسان اپنے مالک وخالق سے غافل ہوجاتا ہے، اس لیے بازار ناپیندیدہ مقام ہے۔

لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ روئے زمین پراللہ تعالی سے غافل کرنے والے مقامات تو بازار کے علاوہ اور بھی ہیں،اور وہ بازار سے زیادہ خطرنا ک بھی ہیں،مثلاً شراب خانے ،سنیما ہال اور کلب وغیرہ، پھرانہیں ناپسندیدہ کیوں نہیں کہا گیا؟

اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ بازارتو وہ جگہ ہے جس کا بنانا یا قائم کرنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، جب کہ شراب خانے ،سنیما ہال اور کلب وغیرہ بنانے کی تو سرے سے

صلی الله علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے بڑے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے، چنال چہ حضرت عثمانؓ کی روایت مشہورہے:

عَنُ عُثُمَا لَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ " مَنُ بَنِي لِلّهِ مَسُجِدًا، بَنِي اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ". (متفق عليه، مشكوة/ص: ٦٨/الفصل الأول)

'' جو خص الله تعالی کی رضا اورخوشنودی حاصل کرنے کی غرض ہے مسجد تغمیر کرے گا (خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ، کچی ہو یا کپی ، اور تغمیر پہلی ہو یا دوسری ، یا اس کی تغمیر میں اپنی استطاعت کے بقدر حصدلگائے گا ) تو الله رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک شاندار کل تغمیر فرما کمیں گئے ، ۔ یعنی جو دنیا میں الله تعالی کا گھر بنائے گا ، جنت میں الله تعالی اس کا گھر بنائے گا ، اور اس جنتی گھر کی بڑی شان ہوگی ، محدثین نے فرمایا که ' اس جنتی مکان کو جنت کے دیگر مکانات و محلات بروہ ہی فوقیت اور عظمت وفضیلت حاصل ہوگی جو زمین کے مکانات و محلات میں مساجد کو حاصل ہے ۔' (مستفاد از: مرقات/ ص ۱/۲۹۳)

#### ایک داقعه:

174

مروی ہے کہ حضرت تمیم داریؓ جب شام سے مدینہ طیبہ آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنۂ اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور تھوڑ اسا تیل بھی لیتے آئے، مدینہ منورہ پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈالا اور مسجد نبوی میں لئکا دیں، اور جب شام ہوئی تو انہیں روشن کیا، اس سے پہلے

گلدستهٔ احادیث (۲)

الله وَ الْحَمُدُ لِلهِ وَ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَ اللهُ أَكبَرُ". (ترمذى، مشكوة/ص: ٧٠/باب المساجد ومواقع الصلوة/الفصل الثاني)

اور جب مسجد جنت کاباغ اور اللدرب العزت کا پیندیده مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا بھی پیندیدہ مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں مسجدوں سے خصوصی لگا وَاور تعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ آیت قرآنی: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لیلِنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبزُ کَا وَّهُدَی لِلْعَلَمِینَ ﴾ (ال عمران: ۹۹) کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ' روئے زمین پرسب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ خانۂ کعبہ ہے، حضرت آ دم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد اپنے گھر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اس لیے حضرت عبد اللہ بن عمر مجابلہ ، قادة ، سدگ وغیر ہم صحابہ اور تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبد دنیا (کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے علاوہ دنیا) کا سب سے پہلا گھر بھی ہے'۔ (معارف القرآن/ص: ۲/۱۱۲)

تغیر مساجد کا مبارک سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل مکی زندگی میں اس کی ضرورت نہ علمی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اس کی ضرورت نہ تھی، کیوں کہ مسجد حرام موجود تھی، گو اس وقت اس پر مشرکین کا قبضہ تھا، کین جب آپ علی ایس کے مسجد تعمیر فرمائی، گویا خالق کا وہ حوالت کا جو مخلوق کے لیے بند ہو چکا تھا، صدیوں کے بعد پہلی دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل ہمیں بتلا تا ہے کہ مسلمان جس آبادی میں بسنا جا ہیں وہاں اپنے گھرسے پہلے اللہ تعالی کے گھرکی فکر کریں، جیسے ہمارے باپ حضرت آ دم علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

#### مسجد تغمير كرنے كى فضيلت:

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر حضرت آ دم علیہ السلام نے بھی فر مائی اور رحمت عالم نے بھی ، اور اتنا ہی نہیں ، بلکہ امت کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کی غرض سے آپ

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 🔀

عبداللّه عرشُ الله ہے۔'' جیسے مسجداللّہ تعالیٰ کا گھر ہے ایسے ہی بیدل بھی اللّٰہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں اللّٰد تعالیٰ رہتے ہیں،اور جب پیر حقیقت ہے تو جیسے مسجد کی صفائی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ دل کی صفائی ضروری ہے، جیسے دنیاوا لے گندی جگہ جانا پیندنہیں کرتے ایسے ہی دنیا بنانے والا بھی گندے دل میں آنا پیندنہیں کرتا ،الہذا پہلے دل کواس قابل بنانا ضروری ہے، باہرمسجد بنانا آسان ہے،مگراندرمسجد بنانا تقوی کے بغیرآ سان ہیں۔پھرتغیرمساجد کے جتنے فضائل وفوائد ہیںان کا اصلی اور حقیقی دارومدار بھی خلوص وتقوی اور تزکیہ پرہے، جس کی طرف ارشاور بانى: ﴿ لَمَسُحِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوىٰ ﴿ إِنَّمَا يَعُمُّرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (التوبة: ١٠٨) اور ﴿ وَأَنَّ الْمَسْحِدَ لِلَّهِ ﴾ (الحن: ١٨) نیزار شادِ نبوی "مَنُ بَنبَ لِللهِ مَسُجدًا .....الخ" سے اشارہ ملتا ہے، کیوں کم عربی گرامرمیں "ل" ملکیت اوراخصاص کوظا ہر کرنے کے لیے آتا ہے۔اس کا مطلب بیہ کے مساجد کسی کی ملکیت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں،اس کی عبادت ہی کے لیے مخصوص ہیں، لہذااس کی تعمیر بھی اس کی رضا کے لیے ہوگی ،البتۃ اللّٰہ تعالیٰ کے نام اوراس کے گھرکی تعظیم کی نیت ہے کوئی شخص شاندار، بلند، مشحکم اورخوبصورت مسجد بنائے تو کوئی ممانعت بھی نہیں، بلکہ ثواب کی امید ہے۔ (معارف القرآن: ١/٣٢٧)

اس کے برخلاف اگرمسجد کی تغمیر نام ونمود، ریا کاری اور آپسی تفاخر کے لیے ہوکہ اس علاقہ اورمحلّہ والوں نے اتنی شاندار مسجد تعمیر کی تو ہم اس سے زیادہ اچھی بنا ئیں گے، ظاہر ہے کہ الیی شاہی مسجد کروڑوں کے خرج سے بھی بنائی جائے تب بھی کوئی فضیلت آخرت میں حاصل نہ ہوگی ، بلکہ یممل لائق ملامت اور علامات قیامت میں سے ہے۔

#### حدیث میں ہے:

عَنُ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " إِنَّ مِنُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهيٰ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ". (أبوداود، مشكوة/ص: ٦٩/الفصل الثاني)

مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی،حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے اورمسجد کو روشن پایا تو دریا فت فرمایا که سجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہؓ نے حضرت تمیمؓ کا نام بتایا، تو آب الله الله المعالمة المرادعاد حرفر مايا: "اگرميري الركي موتى تومين تميم ساس کا نکاح کرا دیتا''ا تفاق سے اس وقت حضرت نوفل بن حارث موجود تھے، انہوں نے اپنی بیٹی ام المغیر 'اُکو پیش کیا، تو آپ ﷺ نے اسی مجلس میں ام المغیر 'اُ سے حضرت تمیم رضی اللّٰه

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 💢 کلدستهٔ احادیث (۲)

تعالیٰ عنهٔ کا نکاح کرادیا۔(از:'' بگھرےموتی''/ص:۱۵۰/۴)

بہر حال!مسجد تغییر کرنے یا اس میں شرکت کرنے کی بڑی فضیلت ہے،اور پیہ فضیلت صرف اخروی اعتبار ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے فضائل وفوائد دنیوی اعتبار ہے بھی مسلم ہیں،جس کی شہادت ریاض سے شائع ہونے والے ایک رسالہ''الدعوۃ'' میں فرانس کے وزیردا خلہ نے اپنی ریورٹ میں دی،انہوں نے کہا کہ یہاں جن محلوں میں مساجد کی تعمیر ہوتی ہے وہاں جرائم حیرت انگیز حد تک کم ہوتے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس سروے کو بنیاد بنا کر با قاعدہ تغمیر مساجد کی عام اجازت دے دی،اورخود سرکاری طور پربھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ فرانس اور پورنی مما لک جرائم پر قابو یانے کے لیے کروڑوں ڈالرخر چ کر کے وہ مقصدحاصل نہیں کر سکتے جوتعمیر مساجد سے حاصل ہوتا ہے۔

(ماخوذ از: ماه نامه مظاهرالعلوم/ص: ۵/اگست/۲۰۰۴ء)

کوئی خوبی ہو تو رشمن بھی کرے گا اعتراف صرف کر و فر سے نہیں ہوسکتا اونچا مقام

#### مسجد تغمیر کرنے کی فضیلت کا مدار خلوص و تقوی پرہے:

کیکن یاد رکھو! ایک ہے باہر کی مسجد، اورایک ہے اندر کی مسجد، حضرت پیر ذ والفقاراحمه صاحب نقشبندگی دامت برکاتهم فرماتے ہیں:''حدیث سے ثابت ہے کہ قلبِ

#### تغمير مسجد كاحق اور شكر:

176

پھر ہمارا کا مسجد تغییر ہوجانے کے بعد ختم نہیں ہوجاتا بلکہ اب اصل کا مشروع ہوتا ہے اور وہ ہے اس تغییر شدہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی یا داور نماز وغیرہ سے آباد کرنا، جو مسجد کا حق اور تغییر مساجد کا شکر ہے، اگر زمین کی رونق مساجد ہیں، تو مساجد کی رونق اس کے آباد کرنے والے مصلّی ہیں، جن کی شان اور صفت حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ "قَلُبُ مُعَلَّقٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ". (متفق علیہ، مشکورۃ / ص: ۸۸)

ان کے دل ہروقت مسجد وں سے معلق رہتے ہیں، ان کے دلوں میں مسجد آباد کرنے کی فکر ہے، مسجد ول سے انہیں دلی تعلق ہوتا ہے، وہ مسجد ول سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ قیس (مجنون) کو بھی لیا کے مکان سے اتنی محبت نہ تھی، کیوں کہ ﴿ وَ الَّذِیْنَ امَنُوا اَلَّهَدُّ حُبَّا لِیْسِ اللّٰہ کی محبت میں نہایت سخت ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہؓ لیلئے ﴾ (البقرة: ٥٢٦) اہل ایمان اللّٰہ کی محبت میں نہایت سخت ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہؓ اور صلحاءِ امت کا حال پڑھیں تو یہی نظر آئے گا، ان کا جسم بظاہر بازار، کاروبار، اور گھر بار میں ہوتا، مگر جان ودل مسجدوں میں ۔ اسی وجہ سے شارح مشکو ق ملاعلی قاریؓ نے فرمایا:

"كُنُ مِمَّنُ يَكُونُ فِي الشُّوقِ، وَ قَلُبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا بِالْعَكْسِ". (مرقاة المفاتيح:٢/١٥)

''تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جا جن کے جسم بازار میں مگردل (اللہ کی یاداور) مسجد میں ہوتے ہیں، نہ کہاس کے برعکس۔'' کہ تو مسجد میں ہواور تیرا دل بازار میں،اور جو گویا'' دست بکار، دل بیار' کے مصداق ہوتے ہیں،اس کے برعکس جن کے بدن مسجدوں میں اور دل بازار میں ہوں،ان میں ہرگزشامل نہ ہو۔

افسوس صدافسوس! ان لوگوں پر جواللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل رہتے ہیں، حالاں کہ مساجد رہتے ہیں، حالاں کہ مساجد تو مولیٰ کی یاد کے لیے ہیں، اسی لیےان میں دنیوی بات چیت کرنے کی بڑی سخت ممانعت

گلدستهٔ احادیث (۲)

لیعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک بیہے کہ''لوگ مساجد کی تعمیر میں آپس میں فخر کریں گے۔''اب ایسا ہونے لگاہے کہ لوگوں کوشا ندار مسجد تعمیر کرنے کی فکر توہے، مگر شاندار امام اور جاندار نماز وغیرہ سے اسے آباد کرنے کی اتنی فکر نہیں۔ (الا ماشاء اللہ) شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا:

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، صدیوں میں نمازی بن نہ سکا

صاحبو! واقعہ میہ ہے کہ ایک ہی عمل عامل کی نیت کے فرق سے پاک بھی ہوسکتا ہے اور نا پاک بھی ،طیب بھی ہوسکتا ہے خبیث بھی ،مثلاً تغییر مسجد ایک عمل ہے ، یہ کارِخیراس وقت ہے جب کہ اس کا مدار خلوص وتقو کی پر ہو، کیکن اگر اس کا مقصد خدا نخو استہ تفریق بین المسلمین ہو، جبیسا کہ آج کل بعض نا دان اپنی علا حدہ مسجد بنا کر دوسروں پر پابندی لگاتے ہیں۔

بقولِشاعر:

دے دی اذان مسجد سے انہوں نے "حَیَّ عَلیٰ الصَّلاَةِ"

اور لکھ دیا باہر کہ "اندر نہ آئے فلاں اور فلاں"
یانماز کی آڑ میں اسلام کے خلاف جاسوی کا مرکز بنانا ہو، تو پھر پیقیر مسجد والاعملِ خیر عملِ شربن جاتا ہے، اور وہ تعمیر مسجد ضرار بن جاتی ہے۔

اس لیے حضرت کیم الامت فرماتے ہیں کہ ' بیضروری نہیں کہ بے ضرورت بھی مسجدیں بنائی جائیں، جب کہ صدقات اور دوسرے مصارف مال کے محتاج ہوں اور مساکین پریشان ہوں، جبیسا کہ آج کل بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تواس کو مسجد ہیں اس کی ضرورت بھی نہ ہو، اس لیے ضرورت کے مواقع (اوراس کے مقاصد) بھی دیکھنے چاہیے'۔ (آ داب المساجد/ص: ۱۵)

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

عظمت مساجد کا تقاضایہ ہے کہ ان کے آداب بوری طرح سے بجالا کیں ،اوران کی حرمت کے خلاف کوئی عمل نہ کریں۔

#### آ داب المساجد:

177

علماءِ امت نے آ داب المساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- (۱) مسجد میں پہنچ کر پہلے سلام کرے، البتہ حاضرین نماز اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں تو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی مسجد میں موجود نہ ہوتواس طرح سلام کرے: "اَلسَالَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَيْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ".
- (۲) مسجد میں داخل ہو کر دور کعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ (بیت اللہ میں طواف کرے جب کہ گنجائش ہو، ورنہ تو نماز پڑھے ) البتہ مکروہ وقت ہوتو نماز پڑھنے کے بجائے ذکرواذ کار میں مشغول ہوجائے۔
- (۳) مسجد میں خرید وفروخت نہ کرے۔ (البتہ معتلف بوقت ضرورت سامان لائے بغیراس سلسلہ کی ضروری بات کرے تو گنجائش ہے)
- (۴) مسجد میں (پولس وغیرہ) کسی مجبوری کے تحت کوئی ہتھیار لے کرآئے تو اسے ہرگزنہ نکالے۔
  - (۵) مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔
- (۲) مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ (نیز موبائل فون ساتھ نہ لائے، بوقت ضرورت ساتھ لائے آواز بندر کھے)
- (2) مسجد میں دنیا کی باتیں ہر گز نہ کرے۔ (البتہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت آہتہ ہے بات کرلے تومضا کُقہٰ ہیں)

گلدستهٔ اعادیث (۲) گلدستهٔ اعادیث (۲)

آئی ہے، بلکہ ریجھی علامت قیامت ہے۔

#### مسجد میں دنیوی باتوں کی ممانعت:

حضرت حسن بصری مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم طِلْقَیَظِ نے فر مایا: 'ایک وقت (قیامت سے قبل) ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی د نیاداری کی باتیں اپنی مساجد میں کیا کریں گے، لہذاتم ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا؛ کیوں کہ اللہ تعالی کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (رواہ البیہ قی فی شعب الإیمان، مشکوۃ /ص: ۷۱)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص بلاضر ورت د نیوی بات مسجد میں کرتا ہے تو ملائکہ اس سے خاطب ہوکر کہتے ہیں کہ "اُسٹ کُتُ یَا وَ لِیَّ اللّٰهِ" اواللّٰہ کے ولی اِ خاموش ہوجا، اگروہ باتوں میں برابر مشغول رہتا ہے تو ملائکہ دوبارہ کہتے ہیں:"اُسٹ کُتُ یَا بَغِیُضَ اللّٰهِ" اللّٰہ کے دشمن! چپ ہوجا، اس بار بھی جب وہ دنیوی باتیں بند نہیں کرتا ہے تواب کی بار ملائکہ کہتے ہیں: "اُسٹ کُتُ، عَلَیْكَ لَعُنَةُ اللّٰهِ" تجھ پراللّٰہ کی لعنت ہو، خاموش ہوجا۔ ملائکہ کہتے ہیں: "اُسٹ کُتُ، عَلَیْكَ لَعُنَةُ اللّٰهِ" تجھ پراللّٰہ کی لعنت ہو، خاموش ہوجا۔ (کتاب المدخل لابن ماجہ/ص: ۲۵۵)

اندازه لگایا جاسکتا ہے کہ جس پرمسجد میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہواس پر کہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی؟اور کیسےاس کی عبادت کامل ہوگی؟اس لیے کہا گیا ہے:

کرے بات دنیا کی مسجد میں جو عبادت بھی اس کی کامل نہ ہو اگر بات کرنی ہی منظور ہو نکل باہر مسجد سے، جا دور ہو

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ سجد تو اللہ تعالیٰ کا شاہی دربار ہے، اس میں آنے والا ہر مصلی اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے، مہمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر گز ایسا کوئی کام نہ کرے جومیز بان کو ناپیند ہو۔ حضرت سعید بن میں بیٹ فرماتے ہیں کہ 'جومسجد میں بیٹھا وہ گویا اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا، اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ سوائے کلمہ 'خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکا لئے'۔ (قرطبی، معارف القرآن/ص: ۲/۳۲۸)

#### **(\*\*)**

# كلام الله اور حضرت محمد رسول الله طِلاللهِ اللهِ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسُ مُرُسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : " تَرَكُتُ فِيكُمُ أَمُرَيُنِ، لَنُ تَضِلُّوا مَاتَمَسَّكُتُم بِهِمَا، كِتَابُ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهٍ". (رواه في المؤطا، مشكوة /ص: ٣١/باب الاعتصام بالكتاب والسنة /الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت مالک بن انس مرسلاً (جس میں سند سے صحابی کوسا قط کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں مرسل بمعنی منقطع ہے؛ کیوں کہ امام مالک تبع تابعی ہیں، لہذا یہاں تابعی اور صحابی دونوں متروک ہیں، ایسی حدیث امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام احمد کے نزد یک اگر تقدراویوں سے منقول ہوتو مقبول ہے، اور امام شافعی کے نزد یک دیگر صحح احادیث سے اس کی تائید ہوتو مقبول ہے۔ مظاہر ق اص : ۲۷۵) نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم طِلاَ ایکی دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی فرمایا: ''میں تبہارے لیے ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہوگے ہرگز گراہ نہ ہوں گے، ایک تو اللہ تعالی کی کتاب (قرآن) دوسری اللہ تعالی کے رسول کی سنت ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

- (۸) مسجد میں بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں کسی سے نہ جھگڑے۔
- (۹) مسجد کی صف میں جہاں زیادہ جگہ نہ ہووہاں گھس کر تنگی پیدا نہ کر ہے۔
- (۱۰) کسی نمازی کے آگے (بڑی مسجد میں دوصف قریب) سے نہ گزرے۔

(البتهستره رکھا ہوتو گزرنے کی اجازت ہے)

- (۱۱) مسجد میں تھو کنے اور ناک صاف کرنے سے پر ہیز کرے۔
  - (۱۲) مسجد میں انگلیاں نہ چٹائے۔
  - (۱۳) مسجد میں اپنے بدن (وغیرہ) کے سی حصہ سے نہ کھیلے۔
- (۱۴) مسجد میں نجاست سے پاک صاف رہے،اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون (۱۴) مسجد میں نجاست سے پاک صاف رہے،اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون (جن کو پاکی ناپا کی کی تمیز نہیں) ساتھ نہ لے جائے۔ (اور خوشبو وغیرہ کا اہتمام وانتظام کرے)
  - (۱۵) مسجد میں بکثرت ذکرواذ کار میں مشغول رہے۔

علامة رطبی نے یہ پندرہ آ داب لکھنے کے بعد فرمایا کہ''جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کاحق اداکر دیا اور مسجد اس کے لیے حرزِ جان اور امان کی جگہ بن گئی''۔

(معارف القرآن:١٩/٨٢)

178

حق تعالی ہمیں اپنی یاد سے کامل مناسبت عطافر ما کر آ داب المساجد بجالانے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

مُّسُتَقِيمِ (المائدة: ١٥-١٦)

"رب العالمین کی طرف سے ایک نورِعظیم اور کتابِ مبین آئی (یعنی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور کلام الله) رب العالمین ان کے ذریعہ ایسے لوگوں کوسلامتی کی رابیں بتلاتے ہیں جو رضائے حق کے طالب ہوں، اور ان کو اپنی خاص تو فیق سے کفر و معصیت اور جہالت وضلالت کی ظلمتوں سے نکال کراپنی اطاعت اور ایمان واعمال کے نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو ہمیشہ را ور است برقائم رکھتے ہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ اب قیامت تک جو بھی ہدایت کا طالب ہوگااس کے لیے کلام اللہ اور حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی سے وابستگی ضروری ہوگی ،اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ،اس حقیقت کو حضرت مجمد رسول اللہ طِلاِلْتِیکِیم نے اس طرح بیان فر مایا:

"تَرَكُتُ فِيكُمُ أَمُرينِ، لَنُ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا، كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ".

لوگواہدایت کے طالبو! مرضی مولی کے خواہشمندو! میں دو چیزیں تم میں چھوڑتا ہوں، تم جب تک ان سے وابستہ رہو گے اوران سے تمہارارشتہ باقی رہے گا ہم بھی گمراہ نہیں ہوگے، ان میں ایک تو اللّٰہ کی کتاب (قرآنِ کریم) یعنی کلام اللّٰہ ہے، دوسری چیزی میری (یعنی اللّٰہ کے رسول حضرت محمد رسول اللّٰہ علیہ وسلم کی) سنت ہے۔

#### سنت کی تعریف:

179

اورسنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س مراد کی جاسکتی ہے، چناں چہ شخ الاسلام علامہ فقی محرتفی عثانی مرطلۂ فرماتے ہیں' علوم حدیث کے ماہرین نے سنت کی درجِ ذیل تعریف فرمائی ہے: ' رسالت مآب نبی کریم طلق قبل کا قول فعل یا تقریر سنت کہلاتی ہے' تقریر بھی محدثین کی ایک اصطلاح ہے، اس تعریف میں تقریر سے مرادیہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی یا کسی خاص فعل کو اختیار کیا، اور اس کا بیقول یا فعل رسول اللہ طلق کے علم میں آیا، تو آب طلق کے الفاظ میں اس کی توثیق یا نا پسندیدگی کا اظہار فرمائے بغیر سکوت

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

#### سرچشمهٔ مدایت کتاب الله اور رجال الله مین:

مادی زندگی میں ہرانسان کو جہاں غذا، ہوا، یانی اور روشنی کی ضرورت ہے، وہیں زندگی کی سیدھی، تیجی اور محیح راہ یانے کے لیے رب العالمین کی رہبری کی اس سے زیادہ ضرورت ہے،الہی رہنمائی کے بغیرآج تک کوئی راہ راست نہ یاسکا ہے، نہ یاسکتا ہے اور نہ یا سکے گا، بروردگارِ عالم نے انسان کی اس حقیقی،اصلی، دائمی اور بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسلسلے جاری فرمائے ہیں: (۱) کتاب اللہ۔ (۲) رجال اللہ۔ بیدونوں ہی ہدایت کے ذریعے اور سرچشمے ہیں،اور دونوں کا اصل موضوع اور مقصد مخلوق کی ہدایت ہے، کتاب الله ہے مراد تو اللہ تعالیٰ کی مشہور کتا ہیں تو رات، زبور، انجیل اور قر آنِ کریم ہیں، اور رجال اللہ ہے مراد اللّٰہ تعالیٰ کے تمام پیغیبراز آ وم علیہ السلام تارحت عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں، پھر چوں کہ اللہ تعالی کے پغیر کا کام صرف پیغام الہی پہنچانا ہی نہ تھا، بلکہ اس کے مطابق عمل کر کے دکھلا نا،اورزندگی کے تمام معاملات میں اپنے قول وعمل سے کتابِ الہی کی صحیح تشریح و تفییر کرنا اورلوگوں کو ہتلا نا کہ زندگی کی پرخطرراہوں میں وہ کس طرح حق وصدق اور عدل و اعتدال کا راسته اختیار کر کے اسی پر آخری دم تک قائم رہ سکتے ہیں ، اس لیے حضرت آ دم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پینمبر نے اپنے زمانہ میں اپنے فرضِ منصبی کو بحسن و خوبی انجام دیا،اورسعادت مندول کوراہ یاب کرتے چلے گئے،ان سب کے بعد تا قیامت انسانیت کی ہدایت کے لیے حق تعالی نے اپنی سب سے بڑی کتاب کلام اللہ کا نزول فرمایا، اورسب سے بڑے پیغیبر حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کومبعوث فرمایا۔

اب تا قیامت جوبھی طالبِ ہدایت ہے اس کے لیے کلام اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ضروری ہے۔ار شاد ہے:

﴿ قَدُجَاءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهُدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ مُبِنُ السَّلَم وَيُهُدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُبُلَ السَّلَم وَيُهُدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ

﴿ قُلُ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴾ (ال عمران: ٢٣) "كهدو كه الله اوررسول (مِنْ الله عن كرو، كهر بهي الروه منه مورثين توالله كافرول ويسرنهين كرتان كافرول ويسننهين كرتان كافرول كوليسنانهين كرتان كافرول كوليسنانه كوليسنانه كوليسنانه كافرول كوليسنانه كوليسنانه كوليسنانه كوليسنانه كوليسنانه كوليسانه كوليسنانه كوليسانه كول

(۲) انتاع: یعنی پیروی کرنا، چناں چەفرمایا:

180

﴿ فَامِنُوا بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤُمِنُ بَاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ﴾ (الأعراف:١٥٨)

''ابتم الله پراوراس کے رسول ﷺ پرایمان لے آؤجو نبی امی ہے اور جوالله پر اوراس کے کلمات پرایمان رکھتا ہے، اوراس کی پیروی کروتا کہ تہمیں ہدایت حاصل ہو۔''

ان میں پہلی اصطلاح بعنی اطاعت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و ارشادات سے ہے، جب کہ دوسری اصطلاح آپ عِلَیْقَیْم کے افعال اور اعمال سے متعلق ہے، قرآنِ کریم نے آپ عِلیْقیَم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ آپ عِلیٰقیم کے ارشادات واعمال دونوں ہی واجب العمل ہیں۔

صاحبو! آپ سلی آیا کی اطاعت آپ صلی الله علیه وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اور آپ سلی آیا ہے، اور آپ سلی الله علیه وسلم سے عشق کی علامت ہے، اور عشق وہ ہے جومعشوق کی منشا کے مطابق ہو، ورنہ توفسق ہے۔

وحی کی دوشمیں ہیں، اور دونوں بر مل ضروری ہے:

پھرنبی ہونے کی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وَمل دونوں کا تعلق وحی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی وحی ہے، فرمایا:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرُاناً عَرَبِيًّا ﴾ (الشورى: ٧)

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

اختیار فرمایا۔ یہ سکوت رسول اللہ علی ہے، اس سے ایک معنوی رضامندی ہے، اس لیے یہ بھی سنت کی اصطلاح میں داخل ہے، اور چوں کہ سنت کی تینوں جہتیں ( لیمنی قول بغل اور تقریر ) حضرت محمد رسول اللہ علی ہے اور چوں کہ سنت کی متعاق ہیں اس لیے حدیث مذکور میں سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات مراد کی جاسمتی ہے۔ واللہ اعلم ۔ اب مطلب یہ ہوگا جب تک کتاب اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ علی ہیں ہے وابستہ رہوگے، ہدایت پر قائم رہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ان میں سے کسی ایک سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی، دونوں ہی پر مربوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ان میں سے کسی ایک سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی، دونوں ہی پر عمل ضروری ہے اور دونوں کوایک دوسرے سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔

کلام الله اور حضرت محمد رسول الله مِلاَيْهِ اللهِ مِلاَيْهِ اللهِ مِلاَيْهِ اللهِ مِلاَيْهِ اللهِ مِلاَيْهِ اللهِ مِل مَل صروري ہے:

کلام اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ طابقی دونوں ہی کے احکام ہمارے لیے واجب العمل ہیں، یہی وجہ ہے کہ جہاں کلام اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے:
﴿ وَاعْتَصِمُو الْبِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ﴾ (ال عمران: ٣٠١)

اوراللّٰد کی رسی (احکامِ الٰہی وقر آنی ) کومضبوطی سے تھاہے رہو۔

و ہیں حضرت محمد رسول الله علیہ الله علیہ کے احکامات کو بھی مضبوطی سے بکڑنے کا حکم ہے، چے فرمایا:

﴿ وَمَااتْكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهْكُمُ عَنَهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧)
اوررسول تمهمیں جو کچھ دیں اسے لے لواور جس چیز سے نع کریں اس سے رک جاؤ۔
خواہ وہ اوا مرسے متعلق ہویا نواہی سے، اورخواہ زبانی ہویا عملی ،اس لیے کہ کلام اللہ
نے حضرت محمد رسول اللہ طِلْقَیْقِ کے متعلق اس سلسلہ میں دو مختلف اصطلاحیں استعال کی ہیں:
(۱) اطاعت: یعنی بات ماننا، چناں چے فرمایا:

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ (۲) کلاسته

حديث سے اس كا ثبوت ضرور ماتا ہے: ﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَ وَىٰ إِنْ هُو َ إِلَّا وَحُيُّ لَوُحَيْ

مخضریه که وحی کی قشمیں اگرچه مختلف ہیں، کیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، ان دونوں پر عمل ضروری ہے، اور دونوں ہی لازم ملزوم ہیں، اسی کوایک حدیث میں یوں فرمایا ہے:

عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ مَعُدِى كَرِبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : "أَ لَا! إِنَّى أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَةً". (أبوداؤد، مشكوة/ص: ٢٩/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة/الفصل الثاني)

آگاہ رہو! مجھے قرآن اوراس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے۔
فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحمانی مد ظلۂ فرماتے ہیں: '' قرآن وحدیث کی بنیاد
ہراہِ راست فرمانِ باری پر ہے، فرق ہیہے کہ قرآنِ مجید میں الفاظ ومعانی دونوں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہیں، اور حدیث میں الفاظ اور تعبیر رسول اللہ طِلْقَیْقِیْم کی طرف سے ہیں، پس
قرآن وحدیث کا سرچشمہ ذاتِ خداوندی ہے اور واسطہ رسول اللہ طِلْقَیْقِیم کا ہے۔''
قرآن وحدیث کا سرچشمہ ذاتِ خداوندی ہے اور واسطہ رسول اللہ طِلْقَیْقِیم کا ہے۔''

#### كلام الله اور حضرت محمد رسول الله طِللْقِيلَةُ مِين مناسبت:

181

پھر کلام اللّٰد اور حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں مناسبت بھى بہت ہے، جيسے کلام الله منزل من الله ہے، فرمایا:

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنُزِيلُ رَبِّ العَلَمِينَ ﴾ (الشعراء: ١٩٢) '' بِشَكَ قَر آن رب العالمين كانازل كيا مواہے'' تو حضرت مُحررسول الله عَلَيْهِ عَلَيْ مَمْ رَل من الله بين: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنُ رَبِّكُمُ ﴾ (النساء: ١٧٠) گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۳۱)

"اوراس طرح ہم نے میر بی قرآن آپ پروی کے ذریعہ بھیجاہے۔"

تو حضرت محمد رسول الله على الله على يغيم النه حثيبت سے جو كام يا كلام كرتے ہيں در حقيقت وہ وحی اللی پر بنی ياوی اللی سے تصدیق شدہ ہوتا ہے، وہ آسانی وحی كی رہنمائی كے بغير كي منہيں بولتے ، فرمايا:

﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُیُّ یُّوُ لحی ﴾ (النجم: ٤٠٣) ''اور بیا پی خواہش سے پچھ ہیں بولتے ، بیتو خالص وحی ہے جوان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔'' گفتۂ اوگفتۂ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے رحمت عالم مِیالی آیا پر جو وحی نازل ہوئی اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وحی کی پہلی قتم وہ ہے جو کلام الله کی صورت میں حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرنازل کی گئی۔ ﴿ وَ کَذَلِكَ أَوْ حَیْناً ﴾ .....الخ

شریعت کی اصطلاح میں اسے وحی متلو (تلاوت کی جانے والی وحی ، یعنی وہ وحی جو نماز میں تلاوت کی جاسکتی ہے ) کہا جاتا ہے، وحی کی بیشم آیاتِ کلام اللّٰہ پرمشتمل ہے، اور قرآن میں لفط بہلفظ ککھی گئی ہے۔

(۲) وی کی دوسری قسم وہ ہے جو حضرت محمد رسول الله علیه وسلم پروقا افو قباً روز مرہ بیش آنے والے واقعات کے بارے میں حق تعالیٰ کی رضا معلوم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، اس کے ذریعہ قر آنِ کریم میں بیان کردہ اصولوں کی تفصیلات، تشریحات اور تعبیرات بھی سمجھائی جاتی تھیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے'' وی غیر متلو'' کہا جاتا ہے، وی کی میشم لوگوں تک لفظ بہ لفظ تو نہیں پہنچی کین پہنچانے والوں نے مرادِ نبوی کی مکمل حفاظت کے ساتھ بعد والوں تک پہنچائی، اسے حضرت محمد رسول الله علی ایک اپنے اپنے ارشادات واعمال کے ذریعہ ظاہر کیا، وی کی میشم اگر چے قرآنِ کریم میں داخل نہیں، مگر قرآن و

حضرت محمد رسول الله عِلَيْهِ عَلَى عَفَاظت كاوعده بهى الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدة: ٦٧) 
"اورالله تمهين لوگون (كي سازشون) سے بچائے گا۔ "

كلام الله كانزول بيركو موانو حضرت مُحدرسول الله عَلَيْهِم كاظهور بهي بيركو موا: عَنُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُهُ عَنُ صَوْمِ الإِثْنَيْنِ، فَقَالَ: "فِيهِ وُلِدُتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ". (مسلم، مشكوة /ص: ١٧٩)

حضور طِلْقَاقِمْ سے پیر کے دن روزہ کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ طِلْقَاقِمْ نے فرمایا کہ'اسی دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اسی دن مجھ پر کتاب ہدایت اتر نی شروع ہوئی۔''

كلام الله كَارْ بان عربي به تو محدرسول الله عَلَيْهُم كَا زبان بهى عربي به :

عَنِ ابُنِ عَبّالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : "أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلْثِ، لِأَنْهُ عَرَبِيٌّ : "أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلْثِ، لِأَنْهُ عَرَبِيٌّ ، وَالْقُرُ آنُ عَرَبِيُّ، وَكَلامُ أَهُلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيُّ ". (رواه البيه قى فى شعب الإيمان،

مشكونة/ص:٥٥ مالفصل الثالث)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ''عرب سے محبت کروتین باتوں کی وجہ سے، ایک تو میں عرب میں سے ہوں، دوسرے میہ کہ قرآن عربی ہے، اور تیسرے میہ کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔''

کلام الله دعوت ہے تو حضرت محمد رسول الله طِلْقَاقِیمُ داعی ہیں، کلام الله مدایت ہے تو حضرت محمد رسول الله طِلْقَاقِیمُ ماضح حضرت محمد رسول الله طِلْقَاقِیمُ ماضح ہیں، کلام الله طِلْقَاقِیمُ ماضح ہیں، کلام الله ذکر ہے تو حضرت محمد رسول الله طِلْقَاقِیمُ مَدرِّ ہیں:

﴿ وَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾ (النحل: ٤٤)

"اور (ا عِ بَغِيمِر عَلِيْ اِللَّهِ!) ہم نے تم پر بہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تا کہ تم
لوگوں کے سامنے ان با توں کی واضح تشریح کرو جوان کے لیے اتاری گئی ہیں۔"

گلدستهٔ احادیث (۲) کستهٔ احادیث (۳) کست احادیث احتیات کی در تا می دردگاری طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔''
کلام اللہ بھی بنی نوعِ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، فرمایا:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُآنُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

''رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سرایا رایت ہے۔''

حضرت محمد رسول الله طِلْقَاقِيمُ بھی بنی نوعِ انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، فرمایا:

﴿ قُلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيُكُمُ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨) (ائرسول!ان سے) كهوكمائولو! ميں تم سب كى طرف الله كا بھيجا ہوارسول ہوں۔ كلام الله رحمت ہے:

﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحُمَةٌ لِلُمُوَّمِنِيُنَ ﴾ (بنی إسرائیل: ٨٢) "اور ہم وہ قرآن نازل كررہے ہيں جومومنوں كے ليے شفااور رحت كاسامان ہے۔ "
حضرت محمد رسول الله عِلَيْهَا بھى رحت ہيں، فرمایا:

﴿ وَمَآ أَرُسَلُنْكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء/پ:١٧)

''اور(اے پیغیبر!) ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

كلام الله كى حفاظت كاوعده الله تعالى نے فرمایا:

﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَخفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩)

''حقیقت بیہ کہ بیذ کر (قرآن) ہم نے ہی اتاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔''

اورقلب مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّو حُ الَّامِينُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ (الشعراء: ٩٣)

''امانت دارفرشته اسے لے کرا تراہے آپ کے قلب پر۔

(مناوى شرح الشمائل على هامش جمع الرسائل/ص: ٥٤ ، ازتراشي/ص: ٢٥)

کلام الله علم ہے تو حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ہيں، کلام الله صورت ہے تو حضرت محمد رسول الله عليه وسلم سيرت ہيں، سيدہ عائش نے اسى کوفر مايا:

"كَانَ خُلُقُهُ الْقُرُآنَ". (مظهري/ص: ٢٩/ مسلم)

اور کلام الله کاعلم حضرت محررسول الله عِلاَيْهِ اللهِ عَمَل سے سمجھا گيا۔

جس نے حضرت محمد رسول الله طِلْقِيَاتِيم كُون بين ديكھا وہ كلام الله كود كيھ لے:

صاحبوا الدسلی اللہ علیہ وسلم کوسر کی آئکھ سے نہیں دیکھا وہ کلام اللہ کوچشم بصیرت سے دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسر کی آئکھ سے نہیں دیکھا وہ کلام اللہ کوچشم بصیرت سے دیکھ لے،اسے قرآن کے آئینہ میں حضور طلق کے کاسرایا نظر آئے گا،خود صحابہ کرام گو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ انور دیکھ کر کلام اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا آپ علیہ قانوں ہوا،اس دن صبح کور حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا سروہ اٹھایا، دیکھا تو صحابہ نماز فجر کے لیے صف با ندھے کھڑے ہے، یہ منظر دیکھ کرر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ انور خوش سے دینے لگا،حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت رخ انور انسامعلوم ہور ہاتھا: "کَانَّهُ وَرَقَةُ مُصُحَفٍ" جیسے قرآن کا ورق، سجان اللہ! سیدنا انس شے کی کھی جو البیامعلوم ہور ہاتھا: "کَانَّهُ وَرَقَةُ مُصُحَفٍ" جیسے قرآن کا ورق، سجان اللہ! سیدنا انس شی جو کلام اللہ میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے میں وہی تفترس حاصل تھا کلام اللہ میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے میں وہی تفترس حاصل تھا جوکلام اللہ میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے وہی وہی تفترس حاصل تھا جوکلام اللہ میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے وہی وہی تفترس حاصل تھا جوکلام اللہ میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے وہی وہی تفترس حاصل تھا جوکلام اللہ کو حاصل ہے۔

گلاستهُ احادیث (۲)

کلام الله کی تفصیل و تفسیر حضرت محمد رسول الله طلقیائی نے بیان کی تو حضرت محمد رسول الله طلقیائی کی تفصیل کلام الله نے بیان کی۔

علامہ عبدالرؤف مناویؓ لکھتے ہیں کہ رحمت عالم طِلْقَقِیْم کی بے شارخصوصیات میں سے ایک میہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں آپ طِلْقَقِیْم کے ایک ایک عضومبارک کا الگ الگ ذکر فر مایا۔ آپ طِلْقَقِیْم کے چیرؤانور کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ قَدُ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ (البقرة: ١٤٤)

(اے پیغمبر!)''ہم تمہارے چہرے کے باربارآ سان کی طرف اٹھنے کود مکھ رہے ہیں۔'' آنکھوں کے بارے میں ہے:

﴿ وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيُنَيُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزُوَاجًا مِنْهُمُ زَهُرَةَ الْحَيوٰةِ الدُّنُيَا ﴾ (طه: ١٣) " "اورد نيوى زندگى كى بهاركى طرف آئى كى الله الكريمي ندد يهو "

زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنْهُ بَلِسَانِكَ ﴾ (مريم: ٩٧)

(ا \_ پیغیبر!) ' 'ہم نے قرآن کوتمہاری زبان میں آسان بنادیا ہے۔''

ہاتھ اور گردن کا ذکر ایک ساتھ ہے:

﴿ وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾ (إسرائيل: ٢٩)

''اورآپاپنے ہاتھ کوگردن سے باندھ کرمت رکھو۔''

سينهاوريشت مبارك كاذكرسورة المنشرح مين فرمايا:

﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ وَوَضَعْنَا عَنُكَ وِزُرَكَ ﴾ (الانشراح: ١)

(اے پیغیر!)'' کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے تم سے تمہارا بو جھاتار دیاہے۔''

محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا اتباع کر کے دونوں سے مناسبت پیدا کر لے ، تو وہ منزلِ مقصود کو پالے گا۔اس کی بےشارمثالیں ہیں،مثلاً سیدناطفیل بنعمرودوسیؓ کا واقعہ ہے، جب بیمکہ میں آئے تو جہلاءِ قریش نے خوب ڈرایا ، کلام اللہ اور حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیخے کی تاکید کی طفیل گہتے ہیں کہ میں اتنا گھبرا گیا کہ تعبۃ اللہ میں جاتے وقت کانوں میں روئی تھونس لی ،تا کہ کلام اللّٰداور حضرت محمد رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی آ واز سن ہی نہ سکول الیکن الله کی مرضی کیچھاور ہی تھی، جب طفیل حرم میں داخل ہوئے تو حضرت مجدرسول الله صلی الله علیه وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے پایا،بس پھر کیا تھا؟ قرآن س کر رحمت عالم صلی الله عليه وسلم يرقر بان ہو گئے ، اور كيوں نہ ہوتے ؟ اس ليے كه ق تعالىٰ نے اس ميں عجيب تا ثير رکھی ہے، بلا شبراس قرآن کے جاننے نہ جاننے ، چھونے نہ چھونے ، اور دیکھنے نہ دیکھنے کا اختیار تو ہے، کیکن ایک مرتبہ جس نے کلام اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور حقانیت جان کی پھرکہنا چاہیے کہ نہ ماننااس کے اختیار سے باہر ہوجاتا ہے،اس کے بعدوہ مانے سے ہر گز گریز نہیں کرسکتا،جس ہوا میں خوشبوبس چکی ہواس کے سو مگھنے کے بعد کیا کوئی اس خوشبو کا انکار کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی میں سو تکھنے کی طاقت ہی نہ ہو،العیا ذباللہالعظیم،قوتِ شامہ جس کی ماؤف اورختم ہو چکی ہو پھراس کے حق میں بہتر سے بہتر خوشبو بھی بے معنیٰ ہے،اسی طرح کسی کے قلب میں قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہو، پھراس کے حق میں کلام اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہترین مدایت بھی بے معنیٰ ہے۔

یا در کھو! جیسے موج کے لیے ممکن نہیں کہ سمندر سے الگ ہوکر اپنی ہستی باقی رکھ سکے، فررہ کے لیے سکے، شاخ کے لیے ممکن نہیں کہ درخت سے ٹوٹ کر اپنی شادا بی قائم رکھ سکے، فررہ کے لیے ممکن نہیں کہ آ فقاب سے بے نیاز ہوکر اندھیرے میں چبک سکے، اسی طرح ہمارے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک ممکن نہیں کہ کلام اللہ کے دامن اور اسوہ مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کر دینی، دنیوی اور اخروی کا میا بی حاصل کرسکیں، ہرطالب ہدایت و نجات

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

ہجرت کے موقع پرغارِ تورمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبڑ کی گود
میں آرام فرمار ہے تھے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں
کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویار حل برقر آن رکھ کرصدیق اکبڑا سے پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ
صدیق اکبڑ کی گودر حل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجو دِمسعود قر آن معلوم ہور ہاتھا۔

پھر ہمیں بہ کلام اللہ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیل ملاہے، فرمایا:

﴿ نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ (محمد: ٢)

جس نے قرآن ہم کو دیا ہے ہے صاحب ایمان ہم کو کیا ہے شکر کریں جتنا بھی، ہے کم ہے کہ صَلّٰی اللّٰہ علیه وسلّم

جنهيس كلام الله اورسنت رسول الله طِلاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ طَالِلْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّالِي اللللّلِللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّاللَّ الللّل

## سے مناسبت ہوگئی وہ راہ یاب ہو گئے:

بہر کیف بیر حقیقت واضح ہوگئ کہ ہدایت کے دونوں سرچشموں یعنی کلام اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی سنت) میں مناسبت ہے، لہذا جس خوش نصیب کو ان دونوں سے مناسبت ہوگی وہ راہ یا ب اور کا میاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے:

184

﴿ وَلُتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ (ال عمران: ١٠٤)

''اورتمہارے درمیان ایک جماعت الیی ہونی چاہیے جس کے افراد (لوگوں کو) خیر کی طرف بلائیں۔''

يهال خير سے مرادكيا ہے؟ خودرجت عالم ﷺ في اسے واضح فر مايا كه "السَّحيُسُرُ هُوَ اتَّبَاعُ الْقُرُآنِ وَ سُنَتِى". (ابن كثير) اور خيركى اس سے جامع مانع تعريف نہيں ہوسكتى، پورادين وشريعت اس ميں آگيا۔ (معارف القرآن/ص: ۱۲۰/ج:۲)

خلاصه بيہ ہے كه جو بھى خيروخو بى اور كاميا بى كاخواہاں ہو،اسے چاہيے كه كلام الله اور

# (۳۱) نام نبی صلاللہ کی شرک فضائل بسُم اللهِ الرَّحٰمٰنِ الرَّحِیْم

عَنُ جُبِيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ: "سَمِعُتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ:" إِنَّ لِى أَسُمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحُمَدُ، وأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَمُحُوا اللَّهُ بِي الْكُفُرَ، وأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحَشَّرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدَةً نَبِيُّ.".

(متفق علیه، مشکورة اس: ۱۰ / ۱۰ باب اسماء النبی علی و صفاته الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم طاقی کو یہ کہتے

ہوئے سنا کہ' میرے متعدد نام ہیں (جن میں سے میرامشہور نام) میں ' محکہ' اور' احمد' ہوں

اور میں ' ماحی' ہوں، کہتی تعالی میرے ذریعہ کفرکومٹا کیں گے، اور میں ' حاشر' ہوں کہ

لوگوں کو میر نے شش قدم پراٹھایا اور جمع کیا جائے گا، اور میں ' عاقب' ہوں وہ (شخص جو پیچھے

آنے والا ہے) جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔' (اور ظاہر ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں ، لہذا
میرے بعد کوئی نبی نہیں)

#### حضور صِالله عِيرَة كانام مبارك ايك معجزه:

185

بلا شبہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اخیر تک خود ایک معجزہ ہے ، بلکہ آپ طالفی کے سیرت کا ہر ہر جزوا پنے اندرایک اعجاز وامتیاز رکھتا ہے ؛ کیوں کہ بشری وانسانی جتنے گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ ہے ہوئے ان دونوں روشن چراغوں سے روشن حاصل کرنا ضروری ولازی ہے۔

> چراغ دین احمد بجھ رہاہے، دور ہے ابتر اسی کو گر جلاؤ گے تو ہوگی روشنی گھر گھر

حق تعالی ہمیں حقائق کے بیجھنے اور کتاب وسنت پڑمل کی تو فیق عطافر مائے ،آمین

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆



نام احمدزینت بناہے، فرمایا:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ (آل عمران: ٤:٤)

"اورمجرایک رسول ہی توہیں۔"

دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُم ﴾ (الأحزاب: ٤٠)

''اور محرتم مردول میں سے سی کے باپ نہیں۔''

تيسرےمقام پرفرمايا:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مَحَمَّدٍ ﴾ (محمد: ٢) "اور جولوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہراس بات

یں۔ کودل سے مانا ہے جو**ئ**ر پرنازل کی گئی ہے۔''

چوتھےمقام پرفرمایا:

186

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ (الفتح: ٢٩)

"محمداللد كرسول بين-"

اورنام احمد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّاتِي مِن بَعُدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (الصف: ٦)

''اوراس رسول کی خوشخری دینے والا ہوں جومیرے بعد آئے گا جس کا نام احمہ ہے۔''

نام احد کے متعلق علماء نے فروایا کہ' عرب میں آپ طِلنْ ایکٹی سے قبل محد نام کے اور

بھی گذر ہے، مگراحمہ بجزآ پ طِلنْ ﷺ کے اور کسی کا نام نہیں ہوا''۔ (انوارالقرآن/ج:١١/صُ:٢٠٨)

پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ قل تعالیٰ نے آپ طال اللہ علیہ وسلم ہی

نام مبارك كايد ذكر خطاب كانداز ميل نهيس، بلكه آپ مِلاَهُ عِيم مصب نبوت كي فضيات،

کلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

خُلِ قُتَ مُبَرَّاً مِنُ كُلِّ عَيُبٍ

اور شيخ سعدى رحمة الله عليه كى زبانٍ فيض ترجمان يول كويا هو كى:

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ ﴿ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِحَمَالِهِ

حَسُنَتُ جَمِيعُ حِصَالِهِ ۞ صَلُّوا عَلَيْهِ وَ الِهِ

## حضور مِللهُ عَلَيْهِ كَ ذِ اتَّى اورصفاتَى نام:

نام مبارک کے اعجاز وخصوصیات کی مزید تفصیلات اس طرح ہیں: حضور صلی الله علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں: (۱) محمد (۲) احمد۔ اور صفاتی نام بہت سے ہیں، قرآنِ کریم میں چار مقامات پرنام محمد اور ایک مقام پر

ختم نبوت کی اہمیت اور وفا دار و جانثار صحابہ کی عظمت کے تحت کیا ہے، اور جہاں خطاب کرنا مقصود تھا وہاں شانِ رفعت کو ظاہر کرنے کے لیے صفاتی نام سے ذکر کیا، کہیں "طله" فرمایا، کہیں "یا یہا المدرمل" فرمایا، کہیں "یا یہا السمد شر" فرمایا، ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت ہیں، کیوں کہ صفاتی نام شخصی خوبیوں اور صفتوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ سائی ایک کی ذات تو جامع صفات ہے، اس اعتبار سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر صفت اور وصف کے لیے ایک ایک نام ہوتو کل صفات و اوصاف کی بنا پر صفاتی نام بھی یقیناً بے شار ہوں گے، مگر حدیث فرکور میں آپ سائی گیا نے اختصار سے کام لیتے ہوئے ذاتی اور کچھ صفاتی نام وں کاذکر کیا۔

## نام نبی طال این کا عجاز لفظی و تا نیر معنوی حاصل ہے:

فرمایا: "إِنَّ لِنِي أَسُمَاءً، أَنَا مُحمدٌ، وَأَنَا أَحْمدُ" میرے متعددنام ہیں: میں محمد بھی ہوں، احمر بھی ہوں وغور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ آپ عِلیٰ اِلے کے ذاتی وصفاتی نام محض رسی نہیں ہیں، کہ والدین نے جو چاہا نام رکھ دیا، اور احباب واصحاب نے جس صفت ولقب سے چاہا پکارلیا، نہیں، بلکہ ان ناموں کا آپ عِلیٰ اِلے کی زندگی ، اخلاق اور اعمال کے ساتھ بہت گہراتعلق ہے، مثلاً نام احمد وحمد کو لیجئے، ان دونوں ناموں کو اعجازِ لفظی وتا ثیر معنوی حاصل ہے، دونوں ناموں کا اصل ما دہ ایک ہے اور وہ ہے: ''حمد'' عجیب بات یہ ہے کہ 'احمد'' کا پہلا حمق اور محمد کا بھی پہلا حمق ہٹا کیں تو ہٹا کیں تو ''حمد'' ہی باقی رہ جاتا ہے، ''حمد' لغت میں حق تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور تحمید و تشیح بیان کرنے کو کہتے ہیں، نیز کسی کے اخلاقی حمیدہ اوصاف پیند بدہ اور احوالی اصلیہ کو محبت ، عظمت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرنا بھی حمد کہلاتا ہے۔

"مُحَمَّدٌ" حَمَّدَ كالسم مفعول ہے، بمعنیٰ بہت تعریف كيا ہوا، اور "أَحُمَدُ" اسم تفصيل ہے، بمعنیٰ سب سے زیادہ تعریف كرنے والا۔

ا يك طرف بندون ميں الله جل شانه كا بنده اور پیغمبروں میں الله جل شانه كا پیغمبر

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی تعریف وتوصیف اور حمد و ثنار حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ''احر'' ہوئے ، تو دوسری طرف اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے بعد ساری کا ئنات کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف و توصیف اور حمد و ثنار حمت عالم علیقی کے گئی ہے ، اس لیے آپ' وحمد'' ہوئے ، یا یوں کہنے کہ اللہ جل شانہ کی جس نے سب سے زیادہ حمد کی وہ'' احمد'' ہے ، اور اللہ جل شانہ نے جس کی سب سے زیادہ حمد کی وہ'' احمد'' ہے ، اور اللہ جل شانہ نے جس کی سب سے زیادہ حمد کی وہ'' مانے ایں ۔

خدا در انظارِ حمدِ مانیست که محمد چثم بر راهِ ثنا نیست خدا حمد آفرین مصطفیٰ بس که محمد حامدِ حمدِ خدا بس مناجاتے اگرخواہی بیاں کرد که بہیتے ہم قناعت می تواں کرد محمد! از تو می خواہم خدا را که خدایا! از تو حبِ مصطفیٰ را

لیخی الله تعالیٰ ہماری تعریف کے انتظار میں نہیں ، نہ حضور ﷺ ثنا کے منتظر ہیں۔ حضور ﷺ کی ثنا کے لیے پیدا کرنے والا کافی ہے ، الله کی تعریف کے لیے حضور

طِللهُ عَلَيْهُمْ كَا فِي مِينٍ -

187

اگرتم الله تعالی اور رسول الله طالی ایشار سے مناجات کرنا چاہتے ہوتوایک شعر پر بھی قناعت کر سکتے ہو۔

كەخضور! آپ سے تومیں اللہ تعالیٰ كوطلب كرتا ہوں ، اورا بے اللہ! آپ سے حبِّ تصطفیٰ كو۔

''احد' وہ ہے جس نے رب السلوت والارض کی تمام زمین وآسان والوں سے زیادہ حمد ہوئی، رحمت زیادہ حمد ہوئی، رحمت عالم علی اور ' محد' وہ ہیں جن کی آسانوں اور زمینوں میں سب سے زیادہ حمد ہوئی، رحمت عالم علی احمد الحامدین بھی ہیں اور احمد المحمودین بھی، صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَ سَلّمَ أَلَفَ أَلْفَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ.

اسرار ورموز میں عجیب وغریب نکتے بیان کیے ہیں، مثلاً لفظ'' محد'' چار حروف کا مجموعہ ہے اور ہر ہر حرف کامستقل معنی اور مفہوم مرادلیا گیا، چناں چہ:

(۱) "محر" کی میم کا ایک معنی مٹانا مراد لیا ہے ۔ اور حدیث بالا میں آپ طالع قالی نے کفر، شرک، علی کا صفاتی نام "ماحی" ہے، جس کے معنی ہیں مٹانے والا، حق تعالی نے کفر، شرک، بدعت، جہالت، معصیت، فسق و فجو راور ہرقتم کاظلم وستم آپ طالعی کے ذریعہ مٹایا، اسی لیے آپ طالعی اس کی میم سے اشارہ کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

(۲) "محمد'' کی حاکاایک معنیٰ حکم الہی مرادلیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکم الہی کی جمکم الہی کی جم کو پہچان کرانے والے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ اسی لیے قر آن نے کہا:

﴿مَآ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (الحشر:٧)

''اوررسول جو کچھتہ ہیں دیں وہ لےلو''

188

مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محم مصطفیٰ طِلاقیۃ ہمہیں جو کچھ کم دیں اسے کرواور جس سے منع کردیں اس سے بچو، تو حیاتِ ابدی میں کا میا بی ملے گی۔ بعض نے حاء سے آپ کا حبیب اللہ ہونا مرادلیا ہے، تو وہ بھی تیج ہے، حضرت موسی علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تو مہر ہمارے نبی حضرت محملی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے، یقر آن کا فیصلہ ہے:

فُلُ إِنْ کُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِیُ یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ ﴿ (آل عِمْرَان: ٣١) (محبوبم!) کهدوکدا گرتم الله سے محبت رکھتے ہوتو میری انباع کرو، الله تم سے محبت کرےگا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا حاصل بیہ ہے کہ پیارے! آپ تو ہمارے محبوب ہیں ہی، ہم تواس کوبھی اپنا محبوب بنالیں گے جوآپ کے نقش قدم پر چلے گا، سجان اللہ۔

حدیث بالامیں آپ کا ایک صفتی نام "حساشر" بتلایا، جس کامفہوم یہی ہے کہ آپ سِلانی اِللہ کا ایک صفتی نام "حساس طرف اشارہ کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ آپ سِلانی اِللہ علم نافی کا ایک معنی مغفرت مرادلیا گیا ہے، قر آنِ کریم نے (۳)

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

## اسم الهي اورنام مصطفى مين مما ثلت:

نام نبی کی نسبت شاعر اسلام کا فیصلہ ہے کہ:

وَ شَقَّ لَـهُ مِـنَ اسُـمِـهِ لِيُحِلَّـهُ فَ ذُو الْعَرُش مَحُمُودٌ وَهِذَا مُحَمَّدٌ

الله جل شانہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وعزت افزائی کے لیے ا بنے نام سے آپ طالع کا نام نکالا، پس عرش والامحمود ہے تو آپ محمد ہیں ،شایداسی بنا پر عارفین اور محققین نے اللہ جل شانہ کے ذاتی نام اور رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام میں مماثلت ومناسبت بیان فرمائی ہے ،مثلا (۱) ''اللہ'' کے حروف حیار ہیں تو ''محر'' کے حروف بھی چار ہیں۔ (۲)''اللہ'' کے نام میں تشدید ہے تو''محمہ'' کے نام میں بھی تشدید ہے۔ (۳)' اللہ'' کے نام میں نقط نہیں تو ''محمہ'' کے نام میں بھی نقط نہیں۔ (۴)' اللہ'' کے نام میں دوحرف عشرات (ل ل ) ہیں، تو ''محر'' میں بھی دوحرف عشرات (م م ) ہیں۔(۵) ''اللّٰد'' کا نام لیں تو دونوں ہونٹ علاحدہ ہوجاتے ہیں،''محمہ'' کا نام لیں تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، کیکن اللہ کا نام لیتے وقت دونوں ہونٹ کا ایک دوسرے سے الگ ہوجانا خالق اور مخلوق میں فاصلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب کہ''محر'' کی پہلی میم پیہ فاصلہ مٹاتی ہے اور دوسری میم خالق سے ملاتی ہے۔ گویا بتلادیا کہ یہی مبارک نام ہے جو بندہ کومولی سے مخلوق کو خالق سے، عابد کومعبود سے، ساجد کومبھود سے اور سب کورب سے ملاتا ہے۔ نام محمد كتنا پيارا، ذاتِ گرامي كتني عالي اللهُ الله خلقِ معظم، صلى الله عليه وسلم

نام نبی کے اسرار ورموز:

نام نی اتنا بابرکت ہے کہ اس کا ہر ہر حرف بامعنی ہے۔ عاشقین نے نام نی کے

كود كيركرخود وت تعالى نے رحمتِ عالم صلى الله عليه وسلم كوفر مايا:

﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيُنَ ﴾ (الشعراء: ٣)

"شایدآپ اس عم میں اپنی جان ہلاک کیے جارہے ہیں کہ بیلوگ ایمان ( کیوں )

189

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (الغاشية: ٢٢)

" آپ کوان پرزبردی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔"

﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُآنِ لِتَشْقَى ﴾ (طه: ٢)

" بهم نے آپ برقر آن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھا کیں۔"

بلا شبه آپ الله على الله كاحق اداكر ديا ، چنال چه نام محمد (الله على الله كاحق اداكر ديا ، چنال چه نام محمد (الله على الله كاحق

آخری حرف' وال'اس پر دلالت کرتاہے۔(واللہ اعلم)

ان حقائق کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اسم بامسمی تھے،

اورآپ النفیقی کے اساع طیبہ آپ النفیقی کے کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

نام نبی کی عظمت پرواقعہ:

نام نبی کی اسی عظمت کے بیش نظر عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کوتمام مخلوق پر فضیلت عطا فر مائی ہے،اسی طرح آپ عِلَيْنَةً کے نام کوبھی تمام مخلوق کے ناموں برفوقیت وفضیلت عطا فرمائی ہے،اسی لیے عاشق صادق کہتاہے:

ہنوز نام تو گفتن کمالِ بےاد بی ست ہزار باربشو یم دہن زمشک وگلاب تاریخ میں منقول ہے کہ بادشاہ ناصرالدین محمود کے ایک خاص مصاحب کا نام

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

آب علان کیا ہے:

﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنُبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (الفتح: ٢)

''تا كەاللا آپ كى اگلى ئىچىلى تمام كوتا بىيوں كومعاف كردے۔''

لیکن آپ طالعی کا بی اس مغفرت کے بعدامت کی مغفرت کاغم اور فکر ہروقت سوارر ہتا تھا، بھی بھی تو ساری رات امت کی مجنشش ومغفرت کی طلب میں گذاردیتے۔

الله کے آگے رو رو کر خلوت میں دعائیں بخشش کی ہم خاک نشینوں کے خاطر راتوں کو عبادت ہوتی ہے

جبِ ق تعالى ني ﴿ وَلَسَوُ فَ يُعُطِيلُ وَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ (الضحي: ٥) مين رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کو بے حساب عطا کرنے کا وعدہ فر مایا تو حدیث میں ہے کہ آیت ہوں گا جب تک اپنی امت (مسلمہ) میں سے ہرشخص کو (مغفرت کے بعد) جنت میں داخل نہیں کرالوں گا۔ ( تفسیرعزیزی جدید/ص:۵۰۳)

> شفاعت کی تیرے رحمت کدے سے ابتدا ہوگی اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتها ہوگی

'' محمر'' کی دوسری میم سے اسی مغفرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔واللہ اعلم۔

(٣) " "مُحْر" كِ آخرى حرف" دال" كا ايك معنى دينِ حق كى دعوت ہے، رحمتِ عالم صلى الله عليه وسلم كي يوري زندگي اس عظيم مشن ہي ميں صرف ہوئي ، دين حق كولوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی اور کسزنہیں چھوڑی ،کسی کے دریے تو کسی کے دل پر دستک دی ،ایک گھڑیاطمینان نہیں ،ایک ساعت آ رام نہیں ،ایک ملی چین نہیں ، ہروفت بس ایک ہی فکراس داعی اعظم کودامن گیرتھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دعوت الی اللہ قبول کرلیں ، تا کہ انہیں ہدایت مل جائے جتیٰ کہ دعوتی میدان میں آ ہے ﷺ کی ذہنی قلبی کیفیت اور دعوت الی اللہ کی تڑ ہے۔ کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳۸۰ کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۰۰۰ کلاستهٔ احادیث (۲۰۰ کلاستهٔ (۲۰۰ کلاستهٔ احادیث (۲۰۰ کلاستهٔ (۲۰۰ کلاستهٔ

النبوة /ص:۱/۲۴۱) میں منقول ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'قیامت کے دن دو (ایمان والے) شخص دربار الہی میں پیش کیے جائیں گے، حکم ہوگا: ''انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے'' اس فیصلہ پرخود ان دونوں کو بہت ہی تعجب ہوگا، ''نہیں گریں گے: ''رب کریم! ہمارے اعمال تواسے نہ تھے، پھریہ انعام واکرام کا معاملہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ''حکم ہوگا:'' جنت میں داخل ہو جاؤ! مجھاپی کمریائی کی قسم ہے، میرے جس بندے کا نام محمد اور احمد ہوگا اسے جہنم کی آگ میں (ہمیشہ کے لیے) نہ ڈالوں گا۔''سسالعظمة للله. (از:صدائے محراب اس:۱۸۲)

محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے ارے دامن تو بڑی چیز ہے، مجھ کو تو نام محمد کافی ہے

اور سی ہے:

190

وجبر سکون ہے ذکر مبارک خاکِ مدینہ خاکِ شفا ہے صلى الله عليه وسلم نام نبی ہر زخم کا مرہم  $\frac{1}{2}$ ذکر ہے ان کا عالم عالم نام ہے ان کا قریبے قریبے صلى الله عليه وسلم یاد میں ان کی چیثم ہے برنم ہم جیسوں کے شافع وہ ہیں د کھی دلوں کا درماں وہ ہیں صلى الله عليه وسلم بعد خدا کے وہ ہیں ارحم رب کی ان پر خاص ہے رحمت فرش یہ بیٹھے عرش کی باتیں صلى الله عليه وسلم رحمت عالم راحت عالم

الله تعالیٰ ہمیں نبی کے نام ،کام ،کلام اور تمام احکام کی عظمت اوران پڑمل کی توفیق نصیب فرمائے۔آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

''محر'' تھا، بادشاہ اسے اس نام سے بکارا کرتا تھا، ایک دین ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اسے خلافِ معمول'' محر'' کے بجائے تاج الدین کہہ کر آواز دی ، وہ تعمیلِ حکم میں حاضر ہو گیا ، لیکن بعد میں گھر جا کرتین دن تک نہیں آیا ، بادشاہ نے بلاوا بھیجا اور تین دن تک غائب رہنے کی وجہ دریافت کی ، تو اس نے کہا:'' آپ ہمیشہ مجھے'' محر'' کے نام سے بکارا کرتے ہیں، لیکن اس دن آپ نے '' تاج الدین' کہہ کر بکارا ، اس سے میں نے سمجھا کہ کہ آپ کے دل میں میرے متعلق کوئی خلش نہیں ہو سکا'' ناصر الدین نے کہا:'' واللہ! میرے دل میں تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی خلش نہیں،'' تاج الدین نے کہا:'' واللہ! میرے دل میں تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی خلش نہیں تاج الدین' کے نام سے تو میں نے اس دن اس لیے بکارا تھا کہ اس وقت میرا وضونہیں تھا، اور الدین' کے نام سے تو میں نے اس دن اس لیے بکارا تھا کہ اس وقت میرا وضونہیں تھا، اور مجھے''محہ'' کا مقدس نام بغیر وضو کے لینا مناسب معلوم نہیں ہوا۔''

(تاریخ فرشتهٔ/ص:۲۷۱۱،۱ز کتابوں کی درس گاہ میں/ص:۲۷)

اسی طرح ایک اور واقعہ منقول ہے کہ اور نگ زیب عالم گیڑ کے ایک خادم کا نام در محمد میں ' تھا، عالم گیڑ کے ایک خادم کا نام میں پارا کرتے تھے، ایک مرتبہ' حسن' کہہ کر پکارا تو وہ خادم فوراً وضوکا پانی لے کر حاضر ہوا، کسی نے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ بادشاہ کو وضوکی ضرورت ہے؟ تو عرض کیا:''بادشاہ کی عادت ہے کہ وہ بغیر وضو کے''محمد'' کا نام نہیں لیت، آج جب مجھے''حسن'' کہہ کر پکارا تو میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کا وضوئیں ہے، اس لیے وضوکا پانی لیکر حاضر ہوگیا۔

سبحان الله! نام نبی کی کتنی عظمت کی گئی اور اس کاحق بھی یہی ہے، اس لیے کہتے ہیں: دونوں عالم کا مختبے مطلوب گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے

نام نبی کی برکت:

نام نبی کی فضیلت اور برکت سے متعلق ایک عجیب وغریب روایت (مدارج

وبدکاری، بداعتقادی اور بداخلاقی کے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، باغِ عالم سنسان سایٹ اہواتھا، دنیادوزخ بنی ہوئی تھی۔

> ﴿ وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ ﴾ (آل عمران: ١٠٣) "اورتم آك كر شف ك كنار يرتها"

یہ تصریحات اس پاک کتاب کی ہیں جو ہرتتم کے مغالطہ ،مبالغہ اور افراط و تفریط سے پاک ہے، جس کا ایک ایک حرف صدافت و حقیقت کے او نیچ سے او نیچ معیار کا نمونہ ہے ۔ الیی ظلمت کے عالم میں نورانیت وروحانیت کا آفتاب اور صدافت و ہدایت کا روشن سورج یعنی آمنہ کا لال اور دریتیم کی شکل میں (ایک قول کے مطابق )۲۲/ اپریل اے۵ء :۹/ربیج الاول پیرکوملی اصبح طلوع ہوا، میلا دالنبی کا وقت بھی صبح صادق تھا، اور نبی بھی صادق تھا۔ (علام سید سلیمان ندوی اور محود پاتشافلکی تحقیق ، الرحق المختوم میں میں ا

بعض مفسرین کا قول ہے کہ ارشاد باری: ﴿ وَ الضَّحَىٰ وَ اللَّيُلِ إِذَا سَخَى ﴾ میں دفعی ''سے مرادآ پ طِالْقَیْمُ کا یومِ میلا دہے، اور''لیل''سے مرادشب معراج ہے۔ (تفیرعزیزی جدید/ص:۵۰۰)

لائے تشریف جہاں میں وہ رسولوں کے رسول بن کے جبرئیل امین جن کے رضا کار آئے باغ عالم میں عجب تازہ بہار اک آئی چیچے کرتے ہوئے طائر گلزار آئے

اور:

191

ہرسو آ ثارِ سحر پیدا ہیں، اب رات کا جادو ٹوٹ چکا ظلمت کے بھیا نک ہاتھوں سے تنویر کا دامن جھوٹ چکا

واقعی آپ طان آئے ہے دنیا میں ایک بہار اور بے جان دنیا میں جان آگی، آپ طان کے تشریف لائے تو دنیا میں قرآن آیا، دین اسلام آیا،صدیق اُ آئے، فاروق اُ گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

## (۳۲) مبلا دالنی صِلاتیاً مبلا دا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي قَتَادَةٌ قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ صَوْمِ الْإِنْنَيْنِ، فَقَالَ: "فِيُهِ وُلِدُتُّ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ". (مسلم، مشكوة/ص٩٧١/ باب صيام التطوع/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے کہ رحمت عالم سِلِیْسَیَامُ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ سِلِیْسَیَامُ نے فرمایا کہ' میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے دن مجھ برقر آن کا نزول ہوا۔''

## باغِ عالم میں عجب تازہ بہاراک آئی:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام سے حضرت عیسٰی علیہ السلام تک بڑے بڑے ہادی اور رہبر روئے زمین کے مختلف خطوں اور حصوں میں آئے اور اپنی اپنی ذمہ داری اوا کر کے چلے گئے ، اس کے بعد تقریباً پانچ سوسال کی طویل مدت تک انسانیت آسانی ہدایت سے محروم رہی ، جس کا اثر یہ ہوا کہ سطح زمین پر آباد انسانیت پر کفر وضلالت اور شرک و جہالت کی مکمل سیاہی اور تاریکی رات کی طرح جھاگئ ، پھریہ سی ایک ملک کی تخصیص نہیں ، بلکہ آ فتاب کے نکنے کی جگہ مشرق اور ڈو بنے کی جگہ مغرب، شال وجنوب ، عرب وعجم ، تقریباً کا نئاتِ انسانی کی ساری فضا پر نفس پرسی ، بدی

آمد ان کی نعمت نعمت، ان کا سراپا رحمت رحمت برسو، ہرجا، ہردن، ہردم، صلّی اللّه علیه وسلّم جسم مزکی روح منور، قلب مجلی نورِ مقطر حسن سراپا خیرجسم، صلّی اللّه علیه وسلّم طینت جس کی سب سے مطہر، بعث جس کی سب سے مؤخر خلقت جس کی سب پیمقدم، صلّی اللّه علیه وسلّم جس کی بر اوّل فوج سلیماں، جس کے منادی موسی عمراں حسلتم علیہ وسلّم جس کے منادی موسی عمران حسلتم علیہ وسلّم حسلتم علیہ وسلّم حسلتم علیہ وسلّم علیہ وسلّم علیہ وسلّم علیہ وسلّم حسلتم علیہ وسلّم علیہ

#### قرآن ياك ميس فرمايا:

﴿ قَدُ جَآءَ كُمُ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَبُّ مُّبِينٌ يَّهُدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَمِ وَ يُخرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلى النَّوْرِ بِإِذُنِهِ وَيَهُدِيهِمُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمِ ﴿ (المائدة: ١٦/١٥)

''تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایس کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوسلامتی کی راہیں دکھلا تا ہے جواس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا تا ہے اور انہیں سید ھے راستے کی ہدایت عطافر ما تا ہے۔''

اس موقع پریہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں نورسے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ( کا باطنی نور ) مراد ہے۔ (جلالین شریف/ج:۱/ص:۹۷) گلدستهٔ احادیث (۲)

آئے، ذوالنورینؓ آئے، شیرخدؓ آئے، صحابہؓ آئے، تابعینؓ آئے، تع تابعینؓ آئے، قطبؓ آئے، ابدالؓ آئے، اولیاءِ کرامؓ آئے اور ائمہ عظامؓ آئے، آپ علیٰ آئے باغِ عالم میں ہرسوبہار آئی۔

#### ربيع الاول كى فضيلت:

صاحبو! رمضان کا مہینہ مقدس اور محترم ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا پیام اس مہینہ میں نازل ہوا توریخ الاول کا مہینہ بھی مقدس اور محترم ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے پینہ میں نازل ہوا توریخ الاول کا مہینہ بھی مقدس اور محترم ہے، کیوں کہ اس میں فرقانِ ملتوب (علمی پینمبر کا ظہوراس مہینہ میں ہوا، ماوصیام قابلِ احترام ہے، کیوں کہ فرقانِ ناطق (عملی قرآن) کا نزول ہوا، تو ماور ربح الاول بھی لائق احترام ہے، کیوں کہ فرقانِ ناطق (عملی قرآن) کا نزول اس مہینہ میں ہوا، رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی سب سے بڑی کتاب کلام اللہ کا نزول ہوا، توریخ الاول میں اللہ تعالی کے سب سے بڑے پینمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا۔

لِهِذَا الشَّهُرِ فِيُ الْإِسُلَامِ فَضُلَّ ۞ ﴿ وَمَنْقَبَةٌ تَفُوقُ عَلَى الشُّهُورِ رَبِيْعٍ فِي رَبِيْعٍ ۞ وَنُـوُرٌ فَوُقَ نُورٍ فَوُقَ نُورٍ فَوُقَ نُورٍ مَوْقَ نُورٍ

یعنی رئیج الاول کی اسلام میں ایک خاص فضیلت ہے اور الیی منقبت ہے جوبعض حیثیت سے تمام مہینوں سے بڑھ کرہے؛ کیوں کہ حضور طالبی کے اور ویا بود (ولادت) خود بہار، پھرولادت کا مہینہ بھی رہیج، جس کے معنی بہار کے ہیں؛ کیوں کہ اسلام سے قبل جب اس مہینہ کا نام رکھا گیا تو بیدن موسم بہار کے تھے۔موسم کی آمد چوں کہ شسی کلینڈر سے ہوتی ہے،اس لیے ہجری تقویم میں ہمیشہ بہار کا مہینہ ایک ہی نہیں رہتا، بلکہ مہینے بدلتے رہے ہیں، کین اس مہینہ سے قدرتی طور پر بچھا لیی یادیں وابستہ ہوگئیں کہ یہ مہینہ واقعی پر بہار بلکہ سدا بہار ہوگیا۔ اسی ماہِ مبارک میں میلاد النبی، ہجرۃ النبی اور وفات النبی طالبی ہی بہار آئی کہ واقعات پیش آئے، اِس موسم سدا بہار میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہار آئی کہ واقعات پیش آئے، اِس موسم سدا بہار میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہار آئی کہ

ہو سکتے ہیں: (۱) جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں عبدیت سے نکال کر الوہیت کے مقام پر پہنچادیا، کہیںتم ایسانہ کرنا۔ (۲) جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات وہدایات کو فراموش کر دیا اوران کی میلا داور نام پر محض ظاہری مظاہروں پر اکتفاء کیا۔ (جیسے ان کا یوم پیدائش منانا) کہیںتم بھی میر بے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا۔

مگرافسوس!ان کی دیکھادیکھی بعض مسلمانوں نے بھی میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن اورجلوس شروع کر دیے، اب جولوگ اس بہا نے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں ان سے تواس وقت کوئی کلام نہیں، عاجز کی گفتگوان لوگوں سے ہے جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہی کے پیش نظر بیسب کچھ کرتے ہیں، انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اکر محققین کے نزدیک راج کی ہے کہ بارہ رئیج الاول آپ فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اکر محققین کے نزدیک راج کی ہی ہے کہ بارہ رئیج الاول آپ انہیں سوبارسو چنا چاہیے کہ وہ غیر شعوری طور پر حضور حالیہ اللہ اجولوگ اس دن جشن مناتے ہیں انہیں سوبارسو چنا چاہیے کہ وہ غیر شعوری طور پر حضور حالیہ گیا کہ وفات کا تو جشن نہیں مناتے ہیں علاوہ ازیں پنیمبر اسلام حالیہ کے دو مسرے نہ اہب کے مقتداؤں اور پیشواؤں اور پر قیاس نہیں کیا جاساتی نہیں اپنے اکا ہر دنیا میں تشریف جاسکتا،'' چہنست خاک را باعالم پاک؟'' اسلام نے جہاں نہیں اپنے اکا ہر دنیا میں تشریف راحت کی حکم دیاو ہیں اس اصلی مقصد کی طرف بھی متوجہ کیا جس کے لیے بیا کا ہر دنیا میں تشریف لائے ، پھر کتاب وسنت سے میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت نبوی کا اصلی مقصد جو ثابت ہوا درجس کا حکم ہے وہ میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا نہیں، بلکہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینانے کا ہے۔

193

## میلا دالنبی طِلانی ایم کے جشن اور جلوس کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؟

یمی وجہ ہے کہ صحابہ اور اولیاء کے زمانہ میں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہواور جلوس نکالا ہو، حالاں کہ وہ ہم سے زیادہ حضور علیہ اللہ علیہ وسلم ) میں وہ ہم سے کامل تھے، تعظیم علیہ اللہ علیہ وسلم ) میں وہ ہم سے کامل تھے، تعظیم

گلاستهٔ احادیث (۲)

دنیاوالو! خوش ہوجاؤ! ربِ رحیم وکریم جود نیوی اور جسمانی نشونما اور ہماری زندگی کی تکمیل کے لیے ہرضج سورج کو چپکا تا ہے،اس نے ہماری روحانی واخروی زندگی کی تسکین کے لیے آفتابِ رسالت کوروشن کیا۔

وُلِدَ اللهُ اللهُ

## ميلا دالنبي منانے كانہيں، سيرت النبي طِلاَيْ اِيْانِے اِلْمَا بِنانے كاحكم ہے:

واقعی میلا دالنبی کی خوشی اتن عظیم ہے کہ اس کے برابرکوئی خوشی نہیں؛ کیوں کہ بقول حضرت تھا نوئ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تمام دینی ودنیوی نعمتوں کی اصل بنی؛ اس لیے اس کی خوشی فطری چیز ہے، کیکن ہے جھی حقیقت ہے کہ خوشی دوطرح کی ہے:

(۱) دینی - (۲) دینوی - میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کی خوثی دینوی نہیں، بلکه دینی ہے؛ لہذاایسے طریقہ سے میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم کی خوثی منانا جس کا دینی اور شرعی اعتبار سے ثبوت نہ ہواس کی اجازت کسی کے لیے نہ ہوگی ، مثلاً میلا دالنبی میں آپ صلی الله علیه وسلم کا یوم پیدائش (Birth Day) منانا، جیسا کہ کرسچی حضرت عیسی علیه السلام کا یوم پیدائش کرسمس ڈے کے نام سے ۲۵/ دسمبر کومناتے ہیں ۔ ہمارے یہاں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوسکتی؛ کیوں کہ حدیث میں نصار کی اربابِ خسارہ یعنی عیسائیوں جیسی حرکت کرنے سے منع فرمایا گیا:

عَنُ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: "لا تُطُرُونِي كَمَا أَطُرَتِ النصَارِي ابْنَ مَرُيَمَ، فإِنَّمَا أَنَا عَبُدُهُ، فَقُولُوا: "عَبُدُ اللهِ وَرَسُولَهُ". (متفق عليه، مشكوة /ص:١٧)

تم میرے ساتھ مبالغہ کا معاملہ نہ کرو، جبیبا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کے ساتھ کیا، میں تواللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کارسول کہو۔

اس میں آپ طانع کے عیسا ئیول والی حرکت سے منع فرمایا، تواس کے دومطلب

کلاستهٔ احادیث (۲)

ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جشنِ میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کیا، اس کے متعلق حضرت احمد ابن محمد مالکن فرماتے ہیں: 'وہ مسرف بادشاہ تھا''۔ ''یَکتَ فِلُ مَوُلِدَ النَّبِی عَلَیْ فی الرَّبِیعِ الاَّوْلِ، وَهُو أَکدَتَ مِنَ المُلُولِ هَذَا الْعَمَلُ''. (القول المعنمد فی عمل المولد) وہ رہی الاَول میں میلا دالنبی مناتا تھا اور بادشاہوں میں وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے یہ برعت گھڑی ہے۔ ''وہ ہر سال ان دنوں جشنِ میلا دالنبی صلی الله علیہ وسلم میں بیت المال اور رعایا کے مال سے علامہ ذہبی کے بقول تقریباً تین لاکھرو بیخ خرج کیا کرتا تھا''۔ اور رعایا کے مال سے علامہ ذہبی کے بقول تقریباً تین لاکھرو بیخ خرج کیا کرتا تھا''۔ (از المنہاج الواضح یخی راوست/ ۱۹۲۰)

## ميلا دالنبي طِلْنَايَةً مِ محابة اور بهم:

صاحبوااس اظہارِ حقیقت پرآپ برانہ مائے! تاریخ اسلام کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد پورے وثوق سے بیکہا جاسکتا ہے کہ قرونِ اولی کے مسلمان ان ظاہری رسموں اور رسی مظاہروں سے کوسوں دور تھے، ان کے بہاں میلا دالنبی کے جلوں اور سیر سے بی کے جلسوں کا تصور بھی نہ تھا، اس کے باوجو دسیر سے النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان اور زندگی کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئی تھی ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اخلاق کا در س ماصل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اخلاق کا در س ماصل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص سے ہر قول اور عمل میں اخلاص سیما تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار اور قربانی سے دین پر مر مشنے کا جذبہ اور حوصلہ پایا تھا، پوری زندگی مان کی سیر سے النبی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوئی ہوئی تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں ان کی سیر سے النبی کی مجلس سے جاتی تھی ، وہ جو کام کرتے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے کا میں مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے کا خوا بیانی وعرفانی چراغ روثن تھان کے دل ود ماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے کا جائی تھی ، اور سب سے بڑی بات تو بیتی کے میلا دالنبی کا جون والی روشنیوں کی قطعاً کوئی ابھیت نہتی ، اور سب سے بڑی بات تو بیتی کے میلا دالنبی کا جلسمان کے لیکوئی قصہ کیار بینہ (پرانا قصہ ) ہرگز جلوں اور سیر سے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسمان کے لیکوئی قصہ کیار بینہ (پرانا قصہ ) ہرگز جلوں اور سیر سے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسمان کے لیکوئی قصہ کیار بینہ (پرانا قصہ ) ہرگز

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

﴿ أَمُ لَهُمُ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمُ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمُ يَأُذُنُ بِهِ اللَّهُ ﴿ (الشُورَى: ٢١) "كياان كِ شركاء بين؟ كمانهول نے ان كے ليے دين كى وہ بات مقرر كر دى جس كى الله نے اجازت نہيں دى۔"

#### جشن ميلا دالنبي كي ابتداء:

تاریخ اسلام کا تحقیقی جائزہ لیس تواس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ اسلامی تاریخ کی چوصد یوں تک تو اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ملتا ،سب سے پہلے ۲۰۴ھ میں موصل (عراق) کے شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اریل نے اپنی ملکی سیاست کو محفوظ اور ظِّ نفس (نفس کی خوش) کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے رعیت کی سادگی اور مذہبی شوق سے

## ميلا دالنبي كوتماشانه بنائين:

اگرہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ زندگی کے ہر شعبہ میں نہیں اپنا سکتے تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا اور ہوں کا بازار لگا کر اور نہایت فیجے وغیر شرعی امور کو انجام دے کر سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فداق تو نہ اڑا کیں اور میلا دالنبی کو تماشا تو نہ بنا کیں ۔قرآنِ یاک نے جن بدنصیبوں کے متعلق فرمایا:

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ لَعِبًا وَّ لَهُوًا ﴾ (الأنعام: ٧٠) ''اورج چور دوان لوگول كوجنهول في اين و ين كوهيل تما شابنار كها ہے۔''

اور پور روان و و ل و ، ہوں ہے اپ دین و یں مانا باہار تھا ہے۔ تومفسرین کواس جگہ'' دین' کے معنی متعین کرنے میں دفت پیش آئی کہ بھلا دین کو بھی کوئی قوم لہوولعب یامشغلہ ٔ تفریح بناسکتی ہے، کیکن غیروں کے تہواروں کے علاوہ افسوس گلدستهٔ احادیث (۲)

نہ تھا، کہ اس کی یادمنا منا کراسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ، ان کی ہرا داسے سیرت وسنت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ مگر اب کیا جیجئے گا؟ یہ نفسِ انسانی کی پرانی خصلت رہی ہے کہ جب کسی حقیقت کواختیار کرنااس کی آرام طلب طبیعت پر بار ہوتا ہے اور اس پڑمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو چندرسی مظاہروں میں پناہ لینے کے بعد اپنے ضمیر کوتھیکیاں دے کر اس کومطمئن کرنے میں مشغول ہوجاتا ہے اور وہ اپنے اس طرز ممل سے دل کو یہ دھو کہ دیتا ہے کہ یہ ظاہری جلوس میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمائشی طریقے ہی حقیقت کے عین مطابق بیں، اس کے علاوہ عملی وایمانی کارناموں کی ضرورت نہیں۔

# معراج النبي طِلاللهِ

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ أَنْسُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ أُتِي بِالْبُرَاقِ لَيُلَةَ أُسُرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسُرَجًا، فَ استَ صُعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جبرَئِيلُ: "أَ بمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ تَفْعَلُ هذَا ؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدُ أَكُرَمَ عَلَىَ اللَّهِ مِنْهُ"، قَالَ: فَارُفَضَّ عَرَقًا". (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٥٠٠ ه/ باب في المعجزات/الفصل الثاني)

ترجمه: حضرت انس على روايت ہے كه شب معراج ميں رحمت عالم على الله الله على على مالك سواری کے لیے براق لایا گیاجس برلگام چڑھی ہوئی اورزین کسی ہوئی تھی (جب آپ میلانیکیا اس برسوار ہونے گئے ) تو وہ شوخیاں کرنے لگا، (جس کی وجہ سے اس برسوار ہونا دشوار ہوگیا)اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کر کے کہا کہ' حضرت محمد مِنْ اللهِ كَاللهُ كَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الناسة وَ يا ومكرم اور کوئی نہیں جو بچھ برسوار ہوا ہو۔" (حضور علیہ اللہ عنیہ نے) فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی په بات س کرېراق پسينه پسينه ډوگيا۔

📈 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈 کادستهٔ احادیث (۲)

آج میلا دالنبی صلی الله علیه وسلم وغیرہ کے موقع برہم اپنے گر دوپیش میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے بعداس آیت کے بیجھنے میں کوئی دشواری ہاقی نہیں رہتی ، کیوں کہا ہے بہولی اور دیوالی جو برادران وطن کے نز دیک مقدس سمجھے جانے والے تہوار ہیں ان کومض ناچ گا نا اور عیاشی ، فخش کاری و بدکاری، یٹاخہ بازی اور روشنی کامستقل مشغلہ بنالینا، نیز عیسائیوں کے نز دیک مقدس سمجھنے جانے والے تہوار کرسمس کوشراب نوشیوں ، بدمستوں اور بے حیا ئیوں کے ساتھ منانا دین و مذہب کولہوولعب اورمشغلہ تفریح بنانانہیں تو اور کیا ہے؟ ان حقائق کی وضاحت کے بعداب عبرت کے ساتھ ہمارے اہل جلوس وجشن پورے خلوص ہے جشن میلا دالنبی صلی اللّٰدعليه وسلم كےموقع پر ہونے والی خرا فات، بدعات اور منکرات میں غور کرلیں كہ بہيں وہ خود بھی اس وعید شدید کے تحت تو نہیں آ جاتے؟

> قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد علیہ کا تنہیں یاس نہیں

یا در کھو! جس طرح ذکر رسول مِلائیاتیا کو عام کرنا ضروری ہے،اسی طرح فکر رسول مِلِانْفِيَةِمْ كُوبُهِي عام كرنا ضروري ہے۔

حق تعالیٰ ہمیں بیغام مصطفیٰ عَلِیْ اِیْمِیْ سمجھ کھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

حق نے عطا کی سروری کیا شان ہے پیارے نبی بَلُغُ العُليٰ بِكُمَالِهِ معراج سے دی برتری  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ ظلمات تھیں جب کفر کی شرک و صلالت بت گری  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ كَشَفَ الدُّخي بِحَمَالِهِ ایمان کی روح پھونک دی  $\frac{1}{2}$ تکلیف بھی اس نے سہی اسلام کی دعوت بھی دی  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ جس نے دعا رشمن کو دی حَسُنَتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ آواز ہی آنے گلی: اک دهوم دنیا میں مجی صَلُّوا عَلَيْهِ وَ الِهِ يره لو درود امتى!

#### معراج کے لغوی معنیٰ :

الله جل شانہ نے اپنی تمام مخلوق میں جوعروج ،عظمت اور کرامت انسانوں کوعطا فرمائی وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی ، پھرتمام انسانوں میں جوعروج ،عظمت وکرامت اپنے نہیوں کوعطا فرمائی وہ طبقاتِ انسانی میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی ، پھرتمام انبیاء ورسل علیہم السلام میں جوعروج ،عظمت اور کرامت اپنے آخری رسول ،محبوبِ کل ، ہادی سبل ، ختم الرسل صلی الله علیہ وسلم کوعطا فرمائی وہ کل ملا کر بھی حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام کے حصہ میں نہیں آئی۔

حق تعالی نے آپ میلی عظمت شان اور علو مکان کے بیان واعلان کے لیے آپ میلی اللہ علیہ وسلم کو بہت می نمایاں صفات، خصوصیات، اعز ازات و مجزات سے نوازا، اور ہرایک سے آپ کی رفعت، فوقیت وفضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیکن ان میں سے معراج النبی آپ آپ میلی انوکھی اور انفرادی خصوصیت ہے جس سے چار دانگ عالم میں آپ میلین آپ کی ایسی ظامت وافضلیت کا ڈ نکائی گیا، اس لیے کہ ایسی عظیم الشان معراج جسمانی کا اعز از آپ میلین ہوا۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ویسے لفظ''معراج''''عروج''سے ہے،جس کے لغوی معنیٰ سیر هی اور بلندی کے بیں اور چوں کہ حق تعالیٰ نے شب معراج میں رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالِ عروج پر پہنچانے،شانِ عظمت وکرامت کو ظاہر کرنے، انتہائی بلند مقامات سے نواز نے اور اپنا قرب خاص عطا کرنے کے لیے جنتی سیر ہی سیر پہنچایا، خاص عطا کرنے کے لیے جنتی سیر ہی سیر پہنچایا، تا کہ خلقِ خدا کو معلوم ہو جائے کہ مجمد مصطفی میں اتناہی او نچا ہے جتنا فرشِ ذمیں سے عرشِ بریں او نچا ہے، اس عروج کی مناسبت سے بھی اِس واقعہ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

#### معراج كاليس منظر:

اس حقیقت کا انکشاف ایک نظر معراج النبی صلی الله علیه وسلم کے پس منظر پر ڈالنے سے بھی ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ آپ طبیقی کا مرتبہ ومقام اتنا او نچا ہونے کے با وجود دعوت و تبلیغ کے سفر میں لوگوں کی طرف سے جن شخت حالات اور شدا کدومصا ئب سے آپ طبیقی کو گزرنا پڑا، کسی اور نبی ورسول کو اسے شد ید حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اعلانِ نبوت کے بعد تکالیف و آز مائش کا سلسلہ شروع ہوکر دن بدن بڑھتا ہی گیا، اسی دوران باپ کی طرح شفقت و محبت کا معاملہ کرنے والے اور آپ طبیقی کے بشت پناہ، شفق چیا خواجہ ابوطالب و فات پاگئے، پھر چند ہی دنوں میں قدم قدم پر آپ صلی الله علیہ وسلم کی ہر طرح دلداری کرنے والی، ہرموقع پر دلاسہ دینے والی، اور ہرموڑ پر فرا خدلی سے مالی مدد کرنے والی بیوی، سکونِ زندگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہ موارفت دے گئیں۔

پھر جب اِن ظاہری اور قوی سہارے ٹوٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالفین ،معاندین وحاسدین کے حوصلے اور بڑھ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مایوس ہوکر بڑی امیدیں قائم کر کے طائف کا ارادہ فرمایا، کیکن اہل طائف نے ظلم وزیادتی اور وحشت و بربریت کا ایسا ثبوت پیش کیا جس سے آپ طائے کی آزردگی وشکسگی

طاقت کے آئینہ میں دیکھنے گا! تا کہ کوئی اشکال باقی ندر ہے۔اس لیے فر مایا''سجان' اشکال ہوگیا آ سان، کامل ہوگیاا بمان اور راضی ہوگیار<sup>ح</sup>ن \_

الغرض حضرت جبرئيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام كے ساتھ حجيت كھول كر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی ادب واحترام کے ساتھ خواب راحت سے بیدار كرنے كے ليے آپ سال اللہ كے يائے مبارك برايغ بر جيهادي،جس سے آپ سال اللہ كى آ نکھ کھل گئی ،تو آنے کا انداز بھی نرالا اور جگانے کا انداز بھی انو کھا تھا ،آپ مِلِیٰ اَیْمِیْ کو جگا کر مسجد حرام لائے اور حطیم اور حجرِ اسود کے درمیان بیر زمزم کے قریب لٹا کرسینۂ اقدس کو کھولا اورقلب مبارک کو نکال کرزمزم سے دھویا، پھرعلم وحکمت سے بھر کر دوبارہ اپنی جگہ رکھ کرسینیہ مبارک بندکر دیا گیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگادی گئی، جوآپ اللہ ایک کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔

صاحبو! آج کل میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں بائی یاس سرجری (دل کا آپریشن) جو مخصوص بیاری کے پیش نظر کیا جاتا ہے،میڈیکل سائنس کی ترقی کا پیمل تو آج کل کامیاب ہوا، ربِ کریم نے آج سے پندرہ سوسال پہلے جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ کر وکھایا،فرق اتنا تھا کہ نبی ﷺ کا پیخدائی بائی پاس سرجری روحانی تھا،کسی بیاری کے پیش نظر نہیں تھا،اس لیے آپ طافی کے حیات طیبہ کے مختلف حصوں میں وقفے وقفے کے ساتھ شق صدر (الهی بائی پاس آپریشن) چارمرتبه ہوتارہا، تا کہ قلب نبوت معصیت وغفلت کی آلودگی سے یاک اورنو رِالٰہی سے منور ومزین ہوجائے۔

## معراج النبي سِلانياتِيم كي سواري:

اس کے بعد آپ طالع ایم جنت کی سواری براق پر سوار کیے گئے ، بعض حضرات نے چھیاسی (۸۶) ہزار فی سینڈ ہے ،اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میںسب سے تیز رفتار بجلی ہے ، پھر 💢 گلدستهٔ احادیث (۲) اور بھی بڑھ گئے۔

چوں کہ حق اور دعوتِ حق کی ابتداء ہمیشہ نا کا می و نا گواری سے ہوتی ہے، کیکن انتہاء ہمیشہ کا میا بی پر ہوتی ہے ،اس لیے عین اس وقت جب کہ محبت ورحمت کے پیکر اعظم علاقیا ہے کے ساتھ انسانیت سوز اور درندگی ہے بھر پور حرکتوں کی انتہاء ہو چکی اور کعبہ وعرشِ الہی ہے زیادہ مقدس آ ی سالنے ایم کا قلب غموں اور زخموں سے چور چور ہوگیا، تو آپ سالنے کے قلب اطہر پر رحمت کا مرہم رکھنے اور آپ میلائیلا کے مقام ومرتبہ سے دنیا والوں کو آگاہ کرنے کے ليے معراج كاسفر كرايا گيا، تا كەفرشِ زميں والوں كوپة چل جائے كەمىرامحمە مصطفیٰ حِلالْهَاتِيمْ بِ سہاراتہیں،اللہ تعالی عرشِ بریں پراس کاسب سے بڑاسہاراہے۔

#### معراج النبي طِلْتُلَيَّةً كَي ابتداء:

معراج النبی ﷺ کابیوا قعد کی زندگی کے اخیری دور میں ہجرت سے پہلے اور مشہور قول کے مطابق ۲۷/ رجب پیر کی رات اس وقت پیش آیا جب آپ مطابق شعب ابی طالب کے قریب واقع اپنی چیازاد بہن اُمّ ہانگُ بنت ابی طالب کے مکان میں نیم خوابی کی حالت میں تھے،اچا نک گھر کی حجیت کھلی اور حضرت جبرئیل علیہ السلام رہے جلیل کی طرف ہے اپنے خلیل کوبلانے کے لیے نازل ہوئے، یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ معراج النبی کا واقعہ شروع سے اخیر تک تمام کا تمام الله تعالی کی قدرت کا مظاہرہ اور محمصطفیٰ طالبیا یا کاعظیم معجزہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ربِ کریم نے معراج النبی صلی الله علیه وسلم کے واقعہ کولفظ ' سبحان' سے شروع فرمایا، تا کہ جولوگ اسرارالہی سے دوراورعظمت خداوندی سے بےنور ہیں وہ جان لیں کہ مجمزہ صرف انسانی عقل وفہم کے لیے ایک انوکھا اور عجوبہ ہے، ورنہ خداوند قدوس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ناممکن قطعاً نہیں ہے۔وہ مالک کن فیکو ن ہے اور ساری قدرت کا کارخانداس کےاشارہ پر چلتا ہے، سجان اس کی شان ہے، وہ ہر بجز سے منزہ ہے، لہذا معراج النبی ﷺ کے واقعہ کوعقل وخرد کی روشنی میں دیکھنے کے بجائے خدا وندقد وس کی قدرت اور

💹 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 💢 💮 💮

دی، حضرت میکائیل علیه السلام نے اقامت کہی، اور نماز کے لیے صفیں بن تمئیں، تو انظار ہونے لگا کہ آج انبیاء وملائکہ علیہم السلام کے مجمع کی امامت کون کرائے گا؟ لیکن ﴿ ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ ﴾ امامت انبياء وملائكة يهم السلام جس كاحق اور حصة تقااسي كوملا، یعنی آپ مِلاَیْقَیْم کو،اور بھلاحضور مِلاَیْقِیم کی موجودگی میں آپ صلی الله علیه وسلم کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے کوئی کیسے امامت کر اسکتاہے؟

عاجز كاخيالِ ناقص بيہ ہے كه آج اگر مساجد كے ائم كوحق امامت حاصل ہے تواس لیے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں (بیہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے ) ورندا ماموں کوحق امامت حاصل نہ ہوتا ، کیوں کہ جب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسجداقصيٰ ميں حضورصلی الله عليه وسلم حاضر تھے توان کی موجودگی میں حضراتِ انبیاء لیہم السلام میں سے کسی کوامامت کی اجازت نہ ملی ،تو چود ہویں صدی کے امام کو کیسے ال سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذاتِ پاک ہے، جومعبودِ کامل ہے، اور حضور ﷺ عبد کامل ہیں، اور عبد ومعبود کا تعلق جب انتہاء کو پہنچ جائے تو وہ عبد ہ بن جاتا ہے۔اس کوعلامہ ا قبال کی زبان میں اس طرح بیان کیا گیا:

''عبد'' دیگر''عبدہ'' چیزے دگر 🤝 او سرایا انتظار ایں منتظر بهركيف! جب صفيل درست موئين تو حضرت روح الامين عليه السلام نے سيد الا ولین والآخرین ، قائدالمرسلین ، خاتم انبیین صلی الله علیه وسلم کا دست مبارک پکڑ کرآ گے کیا اور بزبانِ حال كها:

آفاقها گردیده ام 🖈 مهر بتال ورزیده ام بسیار خوباں دیدہ ام 🖈 کین تو چیزے دیگری حضور! میں پوری دنیا میں گھو ما،مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک گیا، زمین و آسان کا چکر کاٹا، کیکن آپ جیسی شان والانسی کونه یایا، لہذا تشریف لایئے ،نماز براق تو جنتی سواری تھی اور جنت کی ہر چیز جیرت انگیز ہے،اس لیے معراج النبی ﷺ کی

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 💢 💢

سواری کی تیزرفآری بھی نہایت ہی جیرت انگیز تھی ،اس کا ہر قدم منتہا نے نظریر پڑتا تھا۔

جب آپ صلی الله علیه وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ کچھ شوخی کرنے لگا، جبیبا کہ حدیث مذکور میں بیان کیا گیا ۔محدثین اور حضرات شارحین نے فر مایا که براق کا شوخی کرنا فخر اور ناز کی بنایرتها، وه اس خوشی میں احصل رہاتھا کہ حضور ﷺ کی سواری کا شرف مجھے حاصل ہور ہا ہے، لیکن حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بیگمان کیا کہ اس کی اچھل کود (آپ طابعی الم مقام سے ناواقفی و) نادانی کے طور پر ہے، الہذا براق کو متنبہ کیا، اب جب براق کو جبرئیل علیہ السلام کے گمان کا حساس ہواتو مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہوگیا۔ (مظاہری جدید/ص:۱۴۸)

معراج النبی طِالْفَاقِیم کی اس سواری پر آپ طِالْفِیم کے دائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائيں حضرت ميكائيل عليه السلام تھے، ساتھ ہى ملائكه كى ايك بڑى تعدا دموجودتھى ، حضرت جبرئیل علیه السلام کی رہنمائی میں بڑی شان سے سفر معراج النبی شروع ہوا، دورانِ سفرسب سے پہلے (ا) مدینہ طیب، بعدازاں (۲) وادی سینا (جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی سے کلام کیا)اس کے بعد (٣) مدین (جہال حضرت شعیب علیه السلام کامسکن اورمکان تھا)اور پھر(س) بیت اللحم (حضرت عیلی علیہ السلام کی جائے پیدائش)ان مقامات مقدسه برنمازنفل ادا فرمائی۔ حضرت تھانویؓ نے فرمایا که 'اس سےمعلوم ہوا کہ مقاماتِ مقدسه میں نماز پڑھنا موجب برکت ہے، بشرطیکہ اس مقام سے کس مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو۔'اور پھرع ائبات سفر کا مشاہدہ کرتے ہوئے مسجد اقصٰی پہنچے۔

## معراج النبي طِالْيَالِيَّةِ كَي بِهِلَى منزل:

یہ معراج النبی ﷺ کی پہلی منزل ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ سجداقصلی میں حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کے استقبال اور اکرام کے لیے حضراتِ انبیاء و رسل علیہم السلام کی مقدس روحوں کومثالی جسم میں جمع فرمادیا، کچھ دیر کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اذان

جن میں علماءِ سیر کے بقول ان انبیاء علیہم السلام کو پیش آنے والے حالات کی طرف اشارہ تھا كه آپ كوبھى ان جيسے حالات بعد ميں پيش آئيں گے۔ چنال چه پہلے آسان پر حضرت آدم عليه السلام سے ملاقات كروائى، تواس ميں ججرت كى طرف اشارہ تھا، كہ جس طرح سيدنا آدم علیبالسلام نے شیطان کی وجہ سے آسان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت فر مائی اسی طرح آپ بھی شیطان کی مادی اولاد کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانیں گے۔ دوسرے آسان پر حضرت عیسی و بھی علیہاالسلام سے ملاقات کروائی ،اس کا راز بیتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام زمانے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے ،ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا، تو ان کے اور حضور علیہ ﷺ کے بعد بھی کوئی نبی نہ ہوگا ،خود حضرت عیسی علیہ السلام قربِ قیامت سے قبل جب د جال کے قتل کے لیے آسان سے نازل ہوں گے توامتی بن کرنازل ہوں گے،اورا خیری زمانے میں اس امت کے ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے شریعت محدید کے احکام کو جاری فرمائیں گے، نیز قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام ہی تمام اولین وآخرین کو لے کرشفیع المذنبین رحمة للعالمين عِلَيْفَيْم كي خدمت ميں حاضر ہوكر شفاعت كبرى كي درخواست كريں كے،ان وجوہ کی بنایر حضرت عیسی علیہ السلام سے ملاقات کروائی ۔اور حضرت پچی علیہ السلام سے ملاقات میں یہودیوں سے تکالیف پہنچائے جانے کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح یہود بے بہبود نے حضرت بھی علیہ السلام کوطرح طرح کی تکلیفیں دیں، مدینہ منورہ کے یہود بھی آپ کے دریئے آزار ہوں گے، آپ کے تل کے لیے طرح طرح کے مکراور حیلے کریں گے، مگر جس طرح الله تعالى نے حضرت عیسی علیه السلام کو یہود بے بہود کے شر سے محفوظ رکھااسی طرح آپ کوبھی محفوظ رکھے گا:

﴿ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدة: ٦٧) " (اورالله تهبين لوگون (كي سازشون) سے بچائے گا۔"

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

پڑھائے! تب آپ طِالِقَائِم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرائی اور انبیاء علیہم السلام نے آپ طِالِقَائِم کی اقتداء میں دور کعات نماز نفل ادا فر مائی ۔ (ابن کثیر فرماتے ہیں کہ احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور طِالِقَائِم نے معراج میں جاتے وقت بھی بیت المقدس میں دور کعات نماز (تحیة المسجد) پڑھی اور لوٹتے وقت بھی دور کعات نماز (فجر) پڑھی تھی۔ از :الکوژی شرح تر ذی کی ج: المسجد)

اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواحِ انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی اورسب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی۔ یہاں معراج کا پہلا حصہ اور یہ عظیم الثان روحانی کا نفرنس ختم ہوکرآ گے کی کاروائی شروع ہوئی۔

## معراج النبي طِلانياتِيم كي دوسري منزل:

اورمسجداقصیٰ سے آسانوں پر یعنی معراج النبی ﷺ کی دوسری منزل تک آپ صلی اللّه علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے ایک آسانی، خدائی اورجنتی سٹرھی کا انتظام کیا گیا۔

صاحبوا دورِ حاضر میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج جو تیز رفتار لفٹیں اور خود
کارزینے ایجاد کیے ہیں، جن کے ذریعہ ہم اور آپ آسانی سے اوپر نیچ آجا سکتے ہیں، خداوند
کریم نے اب سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا انتظام کیا
تھا، رحمۃ للعالمین طلبی نے جرئیل امین علیہ السلام اور ملائکہ المقر بین کی معیت میں بڑی
شان سے براق پر سوار ہونے کی حالت میں اس سیر ھی کے ذریعہ آسانوں پر عروج وصعود
فرمایا۔ (تشریف لے گئے) آسان اول کے دروازے پر بہنے کر جرئیل علیہ السلام نے آسانی
قوانین وضوابط کے مطابق اجازت طلب کی، اجازت ملنے کے بعد جیسے ہی آپ سیال قوانین وضوابط کے مطابق اجازت طلب کی، اجازت ملنے کے بعد جیسے ہی آپ مرحبا
آسان اول پر پہنچ تو وہاں کے تمام فرشتوں میں ایک خوشی کا سمان بندھ گیا، ہرایک نے مرحبا
مرحبا کہا اور نہایت تعظیم و تکریم کا معاملہ کیا، پھر ساتوں آسان پر ایسا ہی ہوا۔ پہلے آسان سے آپ طافی کے ملاقاتیں کروائی گئیں،

یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانۂ کعبہ کی تعمیر فرمائی ، پھر بھکم الہی جج کا اعلان کیا، تو قیامت تک جس کے مقدر میں جتنی مرتبہ جج کرنا لکھا ہے اس نے اتنی مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ اس آخری ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ بھی آخری عمر میں ججة الوداع فرمائیں گے۔ (مستفاد از: سیرة مصطفیٰ)

## سدرة المنتهلي اور بارگاه خدا:

اس کے بعد جرئیل امین علیہ السلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کرسدرۃ المنتہای پر گئے، یہاں آپ میں اللہ علیہ السلام کودوبارہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا: ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُحُرٰی ﴾ (النجم: ۱۳)

" تحقیق کهآپ نے جرئیل کودوسری دفعہ پنچاترتے ہوئے دیکھا۔"

مفسرین نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو غارِ حراء میں آغازِ نبوت کے وقت جبر ئیل علیہ السلام کوان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرة المنتہٰی میں جبرئیل علیہ السلام کوان کی اصلی شکل میں دیکھا کہان کے چھسوباز وہیں۔
(تحة القاری/ص:۲۱ جارے:۲)

یہ سررۃ امنتہا کیا ہے؟ بیا یک بیری کا درخت ہے، جس کے قریب ہی جنت ہے۔ قرآنِ کریم میں فرمایا:

﴿ عِنُدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهَى عِنُدَها جَنَّهُ الْمَاُوى ﴾ (النحم: ١٥-١٥)

"اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرہ ہے، اس کے پاس جنت الما ولی ہے۔ "
یہی وہ مقام ہے کہ فرشِ زمین سے جو چیز او پر جاتی ہے یہاں پہنے کر منتہی ہو جاتی ہے، یعنی روک کی جاتی ہے، پھر یہاں سے او پر اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح عرشِ بریں (ملاء ہے، یعنی روک کی جاتی ہے وہ بھی یہاں آ کر منتہی ہو جاتی ہے، پھر نیچا تاری جاتی ہے، اس لیے اسکانام سدرة المنتہی ہے، گویایوں کہہ سکتے ہیں کہ بیعالم خلق اور عالم امر کے درمیان اس لیے اسکانام سدرة المنتہی ہے، گویایوں کہہ سکتے ہیں کہ بیعالم خلق اور عالم امر کے درمیان

گلدستهٔ احادیث (۲)

تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی ، اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ برادرانِ یوسف علیہ السلام نے جس طرح انہیں تکلیفیں پہنچا ئیں اسی طرح آپ بھی برادرانِ وطن بھی آپ کوتکلیفیں پہنچا ئیں گے ، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بھی غالب آئیں گے اور ان سے درگذر فرما ئیں گے ، اور فتح مکہ کے دن ایسا ہی ہوا ، حضور سائی ہے غالب آئیں گے اور ان سے درگذر فرما ئیں گے ، اور فتح مکہ کے دن ایسا ہی ہوا ، حضور سائی ہے نے اپنے برادرانِ وطن کو اسی خطاب سے مخاطب کیا جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کیا تھا:

﴿ لاَ تَشُرِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيُنَ ﴿ ريوسف : ٩٢) " آج تم پرکوئی ملامت نہيں ہوگی ، الله تمہيں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والا ہے۔''

چوتھے آسان پرحضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہآپ کو بھی حضرت ادریس کی طرح رفعت اورعلومر تبت سے نواز اجائے گا۔

پانچویں آسان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں بیراز تھا کہ کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود سامری اوراس کے ہمنوا لوگ گوسالہ پرتی سے بازنہ آئے اور بالآخر ہلاک ہوئے، اسی طرح مشرکین مکہ اور بت پرست بھی بالآخر ہلاک ہوں گے، چناں چہ جنگ بدر میں یہی ہوا کہ قریش کے ستر سردار مارے گئے اور سترقید کیے گئے۔

چھے آسان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد بیتھا کہ جس طرح وہ ملک شام کی طرف جہاد کے لیے نظے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطافر مائی اسی طرح آپ بھی ملک شام کی طرف جہاد کے لیے نکلیں گے اور حق تعالیٰ آپ کو فتح عطافر مائیں گے، پھر ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ میان جون کے دی۔ اس کے بعد ساتویں آسان پر حضرت ابر انہیم علیہ السلام سے ملاقات کا نکتہ

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ أَوْ أَدُنِّي ﴾ (النحم: ٨-٩) '' پھروہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آگیا، بلکهاس سے بھی زیادہ نزدیک ''

در بارالہی میں محمصطفیٰ سِلیٰ کیا اپنے جسم اور روح کے ساتھ مولی سے اسنے قریب ہو گئے جتنے دو کمانوں کے سرےایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور پھراللہ تعالی محم مصطفیٰ طِلْقِلَةِ کے درمیان کوئی بردہ نہرہا۔

جمہور صحابہ وتا بعین ، فقہاء اور علما مِحققین کے بقول بارگا والہی میں حضور طِالْقَالِيمُ نے ا بینے پرورد گارکوسر کی آنکھوں ہے دیکھا، ہمار بے نز دیک یہی راجح اور حق ہے۔واللہ اعلم۔

#### بارگاهِ الوهِيت ميں اظهارِ عجز اورنذ رانهُ عقيدت:

رمت عالم على الله على الله على المهار عجز ك ساته نذرانهُ عقيدت السطرح ييش كيااور كويااس طرح سلامي دى: "اكتَّحِيّاتُ لِلهِ وَالصَّلَواةُ وَالطَّيِّبَاتُ" تمام قولى عبادتين خواه وه ذکر هو یا تلاوت ، وعظ هو یانصیحت اورتمام جسمانی عبادتیں خواه وه نماز هو یا روز ه اور تمام مالی عبادتیں خواہ وہ زکو ق ہویا صدقہ، میرے مولی! میری اور میری امت کی ساری عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں کہ عبادت کے لائق تو ہی ہے۔اللہ تعالی کے سامنے اس کی عظمت بیان کرنا،اس کی الوہیت کے گیت گانا ایک ایساعمل ہے کہ در بارصدیت میں اس سے بڑھ کر کوئی تخداور نذرانہ نہیں، خداوند کریم کو نبی کریم طابقیا کے بیرتین تخفے اس قدر پیندآئے کہ جواباً يرور د گارِ عالم كي جانب سے بھي تين چيزيں عنايت ہوئيں ،ارشاد ہوا: "اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَرُكَأَتُهُ".

''میرے پیارے! تجھ پرسلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں (اورا تناہی نہیں، جو تیری نورانی صورت ، یا کیزہ سیرت اور کامل شریعت سے وابستہ ہوگا اس پر بھی سلام ، رحمتیں اور برکتیں نازل کی جائیں گی)'' کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ایک سنگم یابارڈر ہے۔حضرت جبرئیل علیہ السلام کی پہنچ بھی یہیں تک ہے،اس لیے وہ سفر معراج میں اِس بارگا والہی کے بارڈر بررک گئے،آ گے رفیق سفر بننے سے عذر پیش کیا: سدرة منزل روح الامين کي ان کي منزل عرش برين کي ان كا تقدق كوثر و زمزم الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرشِ سے ہے تاعرش اُجالا 🖈 ذرّہ ذرّہ نور کا ہالہ برم شیاطین درہم برہم اللہ مشاحب اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اعظم اکرم اشرف اطہر 🖈 عرش معلیٰ ہے بھی فَرُوں تُرُ خواب گه سرکار دو عالم 🖈 صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سب ہے اُن ہی قدموں کی بدولت 🦙 دنیا عقبی دوزخ جنت خندهٔ گل اور گریز شبنم 🖈 صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حضرت جرئیل علیہ السلام نے بصدادب بیعرض کیا حضور! سدرۃ المنتہیٰ آپ کے عروج کی ابتداءاورمیرےعروج کی انتہاء ہے،اس سے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں، اگر میں بال برابر بھی آ کے بڑھا تو تجلیاتِ ربانی میرے پروں کوجلا کرخا کستر کردے گی: اگریک سرموئے برتریرم فروغی بخلی بسوز دیرم

اللَّه اكبركبيرا! خطيب برصغير حضرت شاه سيدعطاءالله بخاريٌّ نه اس موقع يرعشق رسول مِلاَيْنِيَةِمْ مِينِ مست ہو کر عجیب بات ارشا دفر مائی که''سفر معراج النبی مِلاَئِيَةِمْ مِین نانا جان کے ساتھ میں ہوتا تو جبرئیل علیہ السلام ہے بھی کہہ دیتا کہ' محمد کا ساتھ کیوں چھوڑ تا ہے؟ کہ ان کاساتھ دینے والے جلانہیں کرتے ، جلا (روشنی ) یاتے ہیں!''

بهر کیف! حضور عِلاَ ﷺ کے پاس سفر معراج میں جوآ سانی پاسپورٹ تھا اس کا دیز اتو منزل مقصود تک تھا،اس لیے آپ طال گھاڑ آ گے بڑھ گئے اور بارگا والٰہی میں پہنچ گئے ،اور دیدارِ الٰہی وکلام ربانی ہے مشرف ہو گئے ، دنیا والے جا ندتک پہنچے، تو ہمارے آ قاطِلْ ﷺ جا ند کے خالق وما لک کے در بارتک ہنچے، جس کی شہادت خود قرآن نے دی:

گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲)

حکمت،معارف وحقائق،اورانواروبرکات کے جوعطایااور عظیم ترین خزانے ملے وہ تو بشار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تو مرکز عنایات ربانی تھی، کیکن خاص امت کے تعلق سے جوعطیات اورانعامات دیے گئے وہ تین ہیں:

(١) "أُعُطِيَ الصَلوَاتِ النَحمُسَ" بِإِنَى تَمَازين -

(٢) " وَأُعْطِيَ خَواتِيهُم سُورَةِ الْبَقَرَةِ" سورة بقره كي آخرى (دو) آيتي -

(٣) "وَغُفِرَ لِمَنُ لاَّ يُشُرِكُ بِاللهِ مِنُ أُمَّتِهِ شَيْعًا" شرك نه كرنے والے كى مغفرت.

(مسلم، مشكوة /ص: ٢٩ م/باب في المعراج/الفصل الأول)

معراج النبی علی الله علیہ وقع پری تعالی نے جہاں حضور صلی الله علیہ وسلم کو بے شار افعتوں ، عنایتوں اور خزانوں سے مالا مال فر مایا و ہیں آپ علی آپ علی کی امت کو بھی اپنی رحمتوں ، عنایتوں اور خزانوں سے نواز نے کے لیے یہ تین عظیم الشان عطیات دیے ،ان میں سے نماز ایک ایسا عظیہ ہے کہ فرشتوں کی عبادتوں کا خلاصہ اور قرب اللی کا ذریعہ ہے ،اسی لیے صوفیہ کرام نے نماز کو معراج المومنین فر مایا ہے ،اور واقعہ یہ ہے کہ خشوع ، خضوع اور اللہ تعالی کے استحضار کے سبب جس نماز میں روح اور حقیقت پیدا ہو جائے اس نماز سے نمازی کی پرواز عرشِ اللی اور در بار اللی تک ہوجاتی ہے ،اس نمازی کا جسم بلا شبدا بنی (محمدی یا اور کوئی) مسجد میں ہوتا ہے ،مگراس کی روح گویا در بار اللی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے سی کہنے والے نے کہا:

تیری معراج کہ تو لوح وقلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

بعض علاء نے فرمایا کہ نماز کا اختتا م سلام پر ہوتا ہے تواس میں ایک رازیہ ہے کہ سلام کا ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کوئی کہیں باہر سے آئے ، چوں کہ قیقی نمازی کی روح آسانی وروحانی دنیا میں گئی تھی، اب نماز کے اختتام پر واپس آئی، الہذا اس نے سلام کیا، اس طرح نماز جو تحفهٔ معراج ہے اسی کومومن کی معراج کہددیا۔ (واللہ اعلم)

معراج النبي طِلْقِيَةً كا دوسرا عطيه خواتيم سورهُ بقره ہے،ان دوآيوں ميں الله تعالى

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

الحاصل! بارگاہِ الٰہی میں تحا کف وعطیات کے نتادلہ کے بعد احد اور احمہ کے درمیان بہت میں از ونیاز کی باتیں ہوئیں،قرآن نے صرف اتنا کہدیا:

﴿ فَأَوْ حَي إِلَى عَبُدِهِ مَاۤ أَوۡ حَي﴾ (النجم:١٠)

'' پھر پروردگارنے اپنے بندے پر جو جاہی وہ وحی نازل فر مائی۔'' یہ محبوب اور محبّ کے درمیان راز ہے ، کوئی محبوب اپنے محبّ کی ملاقات کی باتیں دوسرے کونہیں بتایا کرتا، قرآن نے بھی اسی طرح اجمال کے ساتھ اس کا تذکرہ کردیا۔

معراج النبي طِللهُ اللهِ كَعطيات:

علماء نے فرمایا ہے کہاس موقع پر حضور صلی الله علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کی جانب سے علم و

204

(مخصوص) صفات میں کسی کو بھی کسی طرح ذرّہ برابر بھی نثریک مت کرنا، ورنہ میری مغفرت سے محروم رہ جاؤگے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ ﴾ (النسآء: ١١٦)

'' بے شک اللہ اس بات کوئیں بخشا کہ اس کے ساتھ سی کوشریک ٹھہرایا جائے۔'' معلوم موا که مشرک شب قدراورشب برأت ہی میں مغفرت سے محروم نہیں رہتا، وہ محروم القسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہوجا تاہے، وہ شب معراج کی برکات وانوارات سے بھی محروم ہوجا تا ہے، کیونکہ شرک غداری ہے، جونا قابل معافی جرم ہے، گناہ معاف ہو سکتے بي، غداريال معاف نهيس موسكتين - (اَللَّهُمَّ اَحُفَظُنَا آمِينَ)

المختصر! معراج النبي صلى الله عليه وسلم كےموقع ير دربارالهي ہے حضور اكرم عليٰ الله عليه امت کے لیے بیتین عظیم الثان انعامات وعطیات لے کرواپس لوٹے اوراس طرح معراج ہمارے دلوں کو بھی روشن فر مادے۔ آمین۔

> جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ. معراج کی شب یہ دھوم می کی ، وہ عرش یہ آنے والے ہیں مشاق زیارت آجائیں، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں جبرئیل نے یہ حوروں سے کہا: دم بھر میں وہ آنے والے ہیں جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں معراج کی شب خالق نے کہا: جرئیل ادب سے رہنا ذرا تو شان ان کی کیاجانے، مہمان جو آنے والے ہیں یردہ کو اٹھاکر حق نے کہا: محبوب! ذرا اندر آجا امت کے لیے ہم تم کو پیغام سانے والے ہیں جب طور یہ موتی نے ارنی کہا تو عرش سے آئی فوراً ندا: بے ہوش نہ ہوجانا موسیٰ، ہم پردہ اٹھانے والے ہیں

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

سے مانگنے کاطریقہ اوراس کے وسیع خزانوں سے لینے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، حتیٰ کہ درخواست كالمضمون بھى خوداللەتغالى نے بتاديا، كوياحق تعالى نے ان دوآيتوں ميں دعا كامضمون بيان فر ما کران کے پڑھنے والوں کے حق میں قبولیت کا پروانہ عطا کر دیا۔

صاحبو! کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے؟اپیا خالق و مالک جو بتائے کہ میرے یستارو! مجھےاس انداز والفاظ سے یکارو گے تو میں تمہاری دعا اور یکار کو قبول کرلوں گا،اس کے علاوہ کوئی نہیں ،اور ہر گرنہیں ، دینے والی ذات اسی کی ہے،جس کو جو پچھ ملااسی کے در سے ملاءلہذااسی سے مانگوجس نے اس طرح مانگناسکھایا:

﴿ رَبَّنَالًا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوُ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرُ لَنَا وَ ارْحَمُنَا أَنْتَ مَوَلْنَا فَانْصُرْنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ الكَفِرِيْنَ﴾

''اے ہمارے رب! ہم ہے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فر ما،اور اے ہمارے رب! ہم پراس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جبیبا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالاتھا،اوراے ہمارے رب! ہم پرایسا بوجھ نہ لا دیئے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے در گذرفر مایئے ،ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمایئے ، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں،اس لیے کا فرلوگوں کے معاملہ میں ہمیں نصرت عطافر مایئے۔''

ان دوآ تیول میں تمام دعاؤں کے بعدرحم کی اپیل ہے ،اور وہ رحیم ہے،اس لیے ضرورہی قبول کرلے گا۔

معراج النبی ﷺ کےموقع پرتیسرا عطیہ امت محدید کی مغفرت کا وعدہ ہے،اس کا مطلب پیہے کہ دق تعالی جس کو چاہیں گے بغیر عذاب کے بخش دیں گے ،خواہ وہ مرتکب کبائر ہو یا صغائر 'کیکن شرط بیہ ہے کہ شرک نہ کرے ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بیہ بات بھی تھی کہ ول اورعقیدے کے مریض، بیار ذہنیت کے بعض لوگ معراج النبی ﷺ کی وجہ سے احداور احمد کوایک سمجھنے لگ جائیں گے ،اسی لیے پہلے ہی باخبر کر دیا کہ خبر دار! میری ذات اور

کے بالوں کی تعداد سے زیادہ (ان لوگوں کی جواپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے عذاب دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں ) مغفرت فرماتے ہیں''۔(تو پیخلیاتِ باری اورحت ربی کی رات ہے اس لیے میں (جنت )البقیع میں چلا گیا، تا کہ جا کراپنی امت کے گناہ گاراور مشتق نار کے لیے دعااوراستغفارکروں)

#### شبِ برأت كي وجدتسميه:

رب کریم نے اپنے فضل وکرم سے زندگی کے تمام ہی لیل ونہار اور اوقات ولمحات کورحت و برکت والا بنایا ہے، ز مانے کا کوئی لمحہ بھی منحوس نہیں بنایا، وہ تو انسان خود ہی کسی وقت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر کے ان اوقات اور کھات کو منحوس بنادیتا ہے ، ور نہاس کی جانب سے ہر وقت اس کے بھی بندوں اور بندیوں کے لیے رحمتوں، برکتوں، بخششوں، نغمتوں،نوازشوں،انعاموں اورعنا تیوں کا سلسلہ جاری وساری رہتا ہے،کین ان میں کچھ اوقات ولمحات اور دن ،رات ایسے ہیں جواللّٰہ تعالٰی کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ خاص ہیں ،اور کہنا جاہیے کہ گناہ گاروں کے لیے ریزرو ہیں؛ کیوں کہان میں رب العالمین کی رحمتوں کے بادل گناہ گاروں کےسروں پرمنڈ لاتے رہتے ہیں، پھر جب گنہگاراستغفار کے ذریعہ اس کے سایہ تلے آجاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے اور ان کے سبھی گنا ہوں کو دھوکر انہیں یا ک وصاف کر دیتی ہے۔

قرآن وحدیث میں ایسے مختلف مواقع کا ذکر ملتا ہے جن میں سے ایک موقع شب برأت لعنی نصف شعبان کی رات بھی ہے۔عوام اسے''شب برات' کہتے ہیں، جس کا مطلب بیہے کہ 'برات (بارات اور شادی) کی رات ' جب انہوں نے ' برأت ' کو برات ' کردیا تواس رات میں کچھ کرنا دھرنا توختم ہوگیا،اور پٹانے، چراغاں اور طرح طرح کے خرافات شروع ہو گئے، ورنہ برأت كمعنى آزادى، رہائى اور نجات يانے كآتے ہيں ،ربِ کریم اینے فضل وکرم سے اس میں مسلمان گنهگاروں کی ایک بہت بڑی تعداد کومعاف

# (mg) شب برات

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: "فَقَدُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ لَيُلَةً، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيع، فَقَالَ: "أَكُنْتِ تَخَافِيُنَ أَنْ يَّحِيُفَ اللهُ عَلَيُكِ وَرَسُولُهُ ؟" قُلُتُ: " يَارَسولَ الله! إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيُتَ بَعُضَ نِسَائِكَ" فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ إلى السَّمَاءِ اللُّهُ نَيَا، فَيَغُفِرُ لِّأَكْثَرَ مِنُ عَدَدِ شَعُرِ غَنَمٍ كُلُبِ". (رواه الترمذي وابن ماجه، وزاد رزين "مِمَّنُ اسْتَحَقَّ النَّارَ" وقال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يُضَعِّفُ هذا الحديث، مشكورة/ص: ٤١١/ باب قيام شهر رمضان/الفصل الثاني)

ترجمه: حضرت ام المومنين سيده عا ئشەرضى الله عنها روايت فرماتى بين كهايك رات میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پایا ( لیعنی اینے بستریر نہ پایا تو میں تو آپ کی تلاش میں نکلی ) کیا دیکھتی ہوں کہ آپ (جنت ) البقیع میں (استغفار میں مشغول) ہیں، تب آب ﷺ نے فرمایا:''اے عائشہ! کیا تہمیں خوف ہے کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تکفی کریں گے؟'' حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:''یا رسول اللہ! (بات دراصل بیہ ہے کہ) مجھے بیگمان ہوا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس گئے ہوں گے''اس موقع پرآی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' بلا شبہ اللہ تعالیٰ پندر ہویں شعبان کی رات کوآ سانِ دنیایر(اینی رحمت کے ساتھ ) نزول فر ماتے ہیں اور (قبیلہ ً) کلب کی بکریوں

#### شبِ برأت كي خصوصيت:

206

صاحبو! الله تعالی کی رحمتوں کے بعد حضرت محرصلی الله علیه وسلم کی دعاؤں سے اس رات کی فضیلت میں گویا جار چاندلگ گئے اور عام را توں کے مقابلہ میں اس کی قدر وعظمت اور منزلت وخصوصیت اور بڑھ گئی، چناں چہ علماء نے کتاب وسنت کی روشنی میں اجمالی طور پر اس کی دوخصوصیتیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) الله تعالی کے (خصوصی) فیصلے کی رات۔ (۲) الله تعالی کے (خصوصی) فضل کی رات۔ جہاں تک الله تعالی کے خصوصی فیصلوں کی بات ہے تو اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ رضی الله عنہا کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برأت میں اہم ترین امور کے فیصلے جوعلم الہی اور تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھان کی تنفیذ جن فرشتوں کے واسطہ سے ہوتی ہے (حضرت جرئیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام) اس رات میں خدائی بجیٹ ان کے سپر دکیا جاتا ہے، مثلاً کون کون اس سال میں پیدا ہوں گئی کون کون کون اس سال میں پیدا ہوں گئی کون اچھے ممل کریں گے اور کون بر عمل کریں گے؟ کن کو توں دیا جائے گا؟ وغیرہ۔ (مثلو ق/ص: ۱۱۵)

اس کی تائیداُس ارشادِ باری سے ہوتی ہےجس میں فرمایا:

﴿ إِنَّآ أَنزَلُنهُ فِي لَيُلَةٍ مُّبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنُذِرِينَ فِيهاَ يُفَرَقُ كُلُّ أَمُرٍ حَكِيمٍ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنُذِرِينَ فِيهاَ يُفَرَقُ كُلُّ أَمُرٍ حَكِيمٍ ﴿ (الدحان: ٣-٤)

"بلاشبه م نقر آن كومبارك رات ميں نازل كيا، به شك مم (تمهيں انجام بد سے شفقت سے آگاہ كرنے اور) ڈرانے والے ہيں، (اور جس مبارك رات ميں رب العالمين نے قرآنِ كريم كونازل فرمايا) اسى رات كو ہر حكمت والے كام كا فيصله كيا جاتا ہے۔ يہال بعض مفسرين مثلاً حضرت عكر مدّوغيرہ نے فرمايا: "كيُـلَةٍ مُبَارَكَةٍ" سے مرادشب برأت ہے۔ (معارف ص: ۵۸ کے/۷) گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۳۱)

کرکے عذابِ جہنم سے رہائی، آزادی اورنجات عطا فرماتے ہیں ،اس مناسبت سےاسے شب براُت کہاجا تاہے۔

عاجز کے خیالِ ناقص میں اس لیے شب برائت کہا جاتا ہے کہ بدقسمت تو اس رات میں بدعات، خرافات اور کھیل کود میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بری ہوتے ہیں، اور خوش قسمت عبادت، عاجزی اور دعا واستعفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بری ہوجاتے ہیں۔

#### شب برأت کے متعلق سیدہ عائشہ کی روایت:

حدیث مذکور میں سیدہ عائشہ صدیقة گی روایت کا خلاصہ پیہ ہے کہ ایک رات رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی باری کے موقع پران کے حجرے میں آرام فرماتے تھے، ام المونین فرماتی ہیں کہ رات کے سی حصہ میں میری آئکھ کلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوموجود نہ پایا، تو گھبرا کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اوراز واج مطہرات کے حجروں میں تلاش کرتی ہوئی مدینہ طیبہ کے قبرستان (جنت) البقیع میں پینچی، جو قریب ہی ہے، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مجنشش کے لیے دعا ما نگ رہے تھے،فراغت کے بعد آپ طَالِيَا فِي إِنْ عَالَشُهِ! جانتي بهي موآج كونسي رات ہے؟ فرمایا كه پندرمویں شعبان (شب برأت ہے جس میں ) رب كريم قبيلة بنوكلب كى بكريوں كے بالوں سے زيادہ گنهگاروں (مسلمانوں) کی مغفرت فرماتے ہیں۔'' (اس قبیلہ میں بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے آپ ﷺ نے مثالاً بیان کر کے فرمایا ) کہ بیروفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فیوض وبرکات،انوارات وتجلیات،انعامات ونوازشات اورمغفرت و رحمت طلب کرنے کا ہے،اس لیے میں نے حام کہ ایسے مبارک اور مقدس وقت میں اللہ تعالیٰ کےحضور سربیحو دہوکرامت کے گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگوں۔ اللہ کے آگے رورو کر خلوت میں دعائیں سبخشش کی ہم خاک نشینوں کے خاطر، را توں کوعبادت ہوتی ہے

دعا کریں۔

207

#### شب برأت مين الله تعالى كى يكار:

اور دوسری خصوصیت میہ ہے کہ شب برأت میں (بھی شب قدر کی طرح) شروع سے اخیر تک رب کریم کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، چناں چہ ابن ماجہ میں سیدناعلی کرم اللہ و جہد سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

عَن عَلِيٍّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ " إِذا كَانَتُ لَيُلَةُ النِّصُفِ مِن شَعُبانَ، فَقُومُوا لَيُلَهَا، وَصُومُوا يَومَهَا، فَإِنَّ اللهِ عَلَىٰ يَنْزِلُ فِيها لِغُرُوبِ مِن شَعُبانَ، فَقُومُوا لَيُلَهَا، وَصُومُوا يَومَهَا، فَإِنَّ الله تَعالىٰ يَنْزِلُ فِيها لِغُرُوبِ الشَّمُسِ إِلَىٰ السَّمآءِ الدُّنيا، فَيَقُولُ: "أَلاَ مِن مُّستَغْفِرٍ فَأَغُفِر لَهُ، أَلاَ مُستَزْرِقٌ فَأَرُرُقَهُ، أَلا مُبتَلَى فَأَعافِيهُ، أَلا كَذَا، أَلا كَذَا، حَتَى يَطُلُعَ الْفَجُرُ". (مشكوة/ص:٥١/ الفصل الثالث / حديث قدسي نمبر: ٦)

﴿ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُم ﴾ (المؤمن: ٦٠)

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

اب جہاں تک قرآن کے رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے کی بات ہے، تو اس کے متعلق بعض علاء نے فر مایا کہ نزولِ قرآن کے تین درجات ہیں۔

(۱) نزولِ قرآن کا فیصلہ۔ (۲) نزولِ قرآن کی ابتداء۔ (۳) نزولِ قرآن کی ابتداء۔ (۳) نزولِ قرآن کی ابتداء۔ (۳) نزولِ قرآن کی محیل۔ شب برأت میں بوشب قدرآئے گی اس میں قرآن نازل کیا جائے گا، شب برأت میں بیتجویز پاس ہوگئی، اس کے بعد شب قدر میں اس کی تنفیذ ہوکرلوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پرنزول ہوا، وہاں سے بتدریج موقع بموقع میں اس کی تنفیذ ہوکرلوحِ میں مکمل نازل کیا گیا۔ (واللہ اعلم)۔

غرض آیت قرآنی میں "لیسلة مبارکة" سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک شب
برأت ہے۔ (جبیبا کہ) حدیث سے بھی شب برأت کا اللہ تعالی کے فیصلے کی رات ہونا معلوم
ہوتا ہے۔ بیاس کی ایک عظیم خصوصیت ہے، لہذا ہمیں چا ہیے کہ فیصلہ کی اس رات میں اللہ کا
ذکر اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے خوب دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ بیرات اس طرح
گذاریں کہ رب کریم خوش ہوکر کرم کر دے اور ہمارے تی میں خیر کا فیصلہ فرما دے۔ آمین۔
اکثر حضرات صحابہ "بالحضوص حضرت عمر رضی اللہ عنۂ اور حضرت ابن مسعود "سے اس
رات کے لیے بطورِ خاص بید عامنقول ہے:

" اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا أَشُقِيَاءَ فَامُحُهُ، وَاكْتُبُنَا سُعَدَاءَ، وَ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَأَتُبِتُنَا سُعَدَاءَ فَأَتُبِتُنَا سُعَدَاءً فَأَتُبِتُنَا مُعَلِّاتًا بُ".

(مرقاة المفاتيح / ص: ٥٠ ٣/٣)

الدالعالمین! اگرتونے ہمیں (تقدیم علق میں) بد بخت لکھ دیا ہے تو تواسے مٹاد بے اور ہمیں نیک بخت لکھ دیے ، اور اگر تونے ہمیں نیک بخت لکھا ہے تواسے نہ مٹانا بلکہ برقرار رکھنا (تو ہی ہے تقدیر کا قاضی ) بلاشبہ تو جسے چاہے مٹائے اور جس کو چاہے ثابت رکھے، تیرے ہی پاس ہے ام الکتاب (لوح محفوظ)۔ بہتر ہے کہ ہم بھی اس رات میں بکثرت یہ تیرے ہی پاس ہے ام الکتاب (لوح محفوظ)۔ بہتر ہے کہ ہم بھی اس رات میں بکثرت یہ

اٹھایا تھا، میں نے فوراً عورت کی جگہ لے لی، او رجنازہ کو قبرستان پہنچا کر فن کردیا، بعد میں اس عورت سے (پس بردہ) معاملہ دریافت کیا، تو اس نے کہا کہ ' مرحوم میرابیٹا تھا، لکین میر مخنث ( ہیجوا ) تھااس لیے یاس پڑوس کے بھی لوگ اسے نہایت حقیر سمجھتے تھے،جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی کسی نے کفن اور کندھادینا پیندنہ کیا''۔

شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات خواب میں سفیدلباس میں ملبوس ایک شخص ویکھاجس کا چیرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح چیک رہاتھا، اس نے آ کرمیراشکر ہادا کیا اور کہا: ''میں وہی ہوں جسے آج تم نے دفن کیا،اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت اس لیے فرمادی که لوگول نے مجھے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔'' (رسالہ قشیر بی/ص:۲۲۱،از: کتابوں کی درس گاہ میں/ص: ۲۵)

حدیث قدسی ہے: عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: "سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ

كِتَابًا قَبُلَ أَنْ يَتَخُلُقَ الْحَلُقَ: "إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي "، فَهُ وَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوُقَ الْعَرُشِ". (متفق عليه، مشكونة/ص:٦٠٥/ باب بدأ الخلق و ذكر الأنبياء/ الفصل الأول، حديث قدسي نمبر: ٧)

بلا شبہاللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے پتجریاکھی دی ہے کہ ''میری رحمت میر نفضب سے بڑھی ہوئی ہے۔'' یتحریراس کے سامنے عرش پرموجود ہے، بیاسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اکثر اینے بندول کے ساتھ رحمت وعنایت ہی کامعاملہ کرتا ہے، جبیبا کہ خودجهی ارشا دفر مایا:

﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنُ أَشَآءُ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف:٥٦)

''اپناعذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس کوعذاب دینا تقاضائے حکمت ہوتا ہے، رہی بات میری رحمت کی تو وہ ہرچیزیر چھائی ہوئی ہے'۔ دنیامیں تو ہر کسی کواس سے تمہارارب تمہیں دینے کے لیے آج شروع ہی سے بلاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والوں کوسب کچھ دیا جائے گاا در کچھ نہیں لیا جائے گا۔

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۱۵ کلاستهٔ (۲۱۸ کلاستهٔ (۲۱۸

آتی ہے ند اپہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ این عقیدت سے آگے میرے پھیلائے جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اینے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو طالب جنت ہو، جنت کی طلب لائے وه مائل توبه ہو، میں مائل مجشش ہوں میں رقم سے بخشوںگا، وہ شرم سے پچھتائے وہ کشت طلب ہوئے، میں بارشِ رحمت ہوں میں دیکھ نہیں سکتا تھیتی کوئی مرجھائے

ميرے بندو! آؤجلدي كروميرے دربارى طرف دوڑ لگاؤ۔ ﴿فَفِرُوا إلَّى اللَّهِ (النداريات : ٥٠) يمل كرو، آج تنهاراروها موالى تم سراضي مونا حامتا بهاب جوبنده شرمندہ ہوکرسر جھا کرآنسو بہا کر ہاتھ اٹھا کرآئے گا تو مجھے غضب ناکنہیں،مہربان یائے گا، وه میری طرف ایک ماته همتوجه هوگا تو میری رحمت اس کی طرف دو ماته متوجه هوگی، وه چل کرآئے گا تو میری رحت دوڑ کراس کا استقبال کرے گی ،خواہ وہ کوئی ہو، میں معافی مانگنے والول کومحروم نہیں کرتا، بلکہ میں تو معمولی بہانوں سے بھی معاف کردیتا ہوں۔

#### اللَّد تعالَى كي مغفرت كاايك عجيب واقعه :

چناں چہ اس کی عنایت اور مغفرت کا ایک عجیب واقعہ منقول ہے، حضرت عبد الوہاب تقفیٰ ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کوتین مرداورایک عورت نے

ذہن میں رہنی چاہیے کہ ضعیف روایات موضوعات کے ہم پلے نہیں ہوتیں۔ پھرعقا کدواحکام اورحلال وحرام کے علاوہ اعمال کے فضائل میں کچھشرا کط کے ساتھ ضعیف احادیث کا اعتبار تقریباً سبھی نے کیا ہے، بشرطیکہ ضعف راوی کے سوءِ حفظ کی وجہ سے ہو، علاوہ ازیں محققین اورمحدثین کااصول ہے کہا گرضعیف روایات مختلف سندوں سے منقول ہوں توحس لغیرہ کے درجہ کو پہنچ کر قابل استدلال ہو جاتی ہیں، اس لیے علامہ ابن ہمامٌ فرماتے ہیں کہ''حدیث درجه لوتنی کر قامی اسمد سی اربی یه ضعیف جب که موضوع نه ہوتو اس سے استخباب ثابت ہوجا تا ہے'۔ (فخ القدیر:۲/۹۵/۲/کتاب الجنائز)

چوں کہ شب براک کی فضیلت جمہور کے نزد یک مسلم ہے، بلکداس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام بھی ثابت ہے،جیسا کہ ابن حاج مکیؓ (''مرخل''ص: ۲۴۸ میں )تحریر فرماتے ہیں کہ' سلف صالحین اس رات کی تعظیم کرتے اور اس کے لیے پہلے سے تیاریاں كرتے تھے'۔علامہ حصلفی نے مندوبات ومستحبات كا ذكركرتے ہوئے فرما يا كه دعيدين اور نصف شعبان کی رات میں جا گنامسحب ہے۔" (شامی/ص:۲/۴ ۱۹:

اس لیے مافی الباب روایت میں کچھا سنادی ضعف ہے، تو وہ مؤید بالتعامل ہونے کی وجہ سے ختم ہوجا تا ہے، پھرتلقی بالقبول کی وجہ سے ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوگئی ،اتنی بات ضرور ہے کہ شب برأت میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ یا اجماعی طور پر عبادت ثابت نہیں۔ نیز شب براُت کاشب قدر کی طرح اہتمام بھی ثابت نہیں،اس میں انفرادی طوریرتو حضور صلی الله علیه وسلم نے اہتمام فرمایا، اجتماعی طور پرنہیں، شب قدر میں تو خصوصی طور پر از واج مطہرات کو بیدار فر مانے کا اہتمام فر ماتے تھے، جب کہ شب براُت میں سیدہ عا کُشہ ا یاس میں تھیں کیکن آپ میلانی کیا ہے ان کو بیدار کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا۔

شب برأت كے اعمال واحكام:

اس لیےعلماء نے فرمایا کہ اس رات میں مطلقاً عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

فائدہ ہوتا ہے۔ پھریہ بھی تو اسی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کومعاف کرنے کے لیے مواقع اور بہانے عطا کرتا ہے۔

#### شب برأت مين محروم القسمت:

چناں چہ شب براُت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگاروں کے لیے ایک مہلت اور بہترین موقع ہے،ایک گولڈن حانس ہے،اگر بندہ اسے غنیمت جان کر تیجی توبہ کرلے تواللہ تعالیٰ کی رحمت گنہگاروں کی منتظررہتی ہے،اگراس میں آتش بازی کے بجائے آہ وزاری کی جائے،معافی مانگی جائے توبیرات باعث سعادت ہوگی،ورنہ باعث شقاوت ہوگی۔

حدیث میں چندایسے محروم القسمت لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ، جب تک وہ سجی تو بہ نہ کر لیں ،ان میں ایک (۱) مشرک \_(۲) کینہ رکھنے والا ـ (٣) قاتل ـ (مشكوة/ص:١١٥) (٣) قطع رحى كرنے والا ـ (۵)والدين كا نا فر مان ـ (٢) شراب كاعادى \_ (٤) زناكا عادى \_ (٨) تخنول كي نيج ياجامه لئكاني والامرد \_ (٩) خودکشی کرنے والا ۔(١٠) غیب کی باتیں بتلانے والا۔ نیز کا بهن اور نجومی ۔ (الترغیب و التربيب: ۴ ۰۳/۳۰، بحواله بيهق، ومظاهر حق جديد: ۱/۹۵۹)

بيروه محروم القسمت لوگ بين جوشب برأت وشب نجات مين بھي الله تعالى كى رحمت سے محروم رہتے ہیں۔العیاذ بالله۔روایتوں پرنظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس رات تمام صغائر تومعاف کردیے جاتے ہیں،البتہ کبائر کی معافی کے لیے تیجی توبہ شرط ہے۔ ہاں اگراللہ تعالیٰ کسی کومخض اینے فضل وکرم سے معاف کرد بے تواور بات ہے۔

#### روایات ِشبِ برأت کی حقیقت:

رہی بات شب برأت کی فضیلت میں وارد ہونے والی روایات میں ضعف کی ، تو اس سے بھی اس کی فضیلت میں ان شاء اللہ کوئی فرق نہیں آئے گا،اس لیے کہ اولاً میہ بات

#### (ra)

# فضائل نمازتهجر

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي أَمَامُةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمُ بِقِيامِ اللّيُلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ وَمَكُفَرَةٌ لِلسَّيِّاتِ، وَمَنُهَاةٌ عَنِ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ، وَهُو قُرُبَةٌ لَّكُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ، وَمَكُفَرَةٌ لِلسَّيِّاتِ، وَمَنُهَاةٌ عَنِ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ، وَهُو قُرُبَةٌ لَّكُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَمَكُفَرَةٌ لِلسَّيِّاتِ وَمَنُهَاةٌ عَنِ الإِثُمِ ". (رواه الترمذي، مشكوة /ص: ١٠٩ / باب التحريض على قيام الليل/ الفصل الثاني) ترجمه: حضرت ابوا مامةً سے رویت ہے كه رحمت عالم طَالَيْ اللهِ عالَمِينَ كا شيوه، "تم ضرور قيام ليل كيا كرو (نماز تَجد برُها كرو) كيونكه وه تم سے پہلے صالحين كا شيوه، شعار اور طريقه رہا ہے، اور قراب الله كا تمہارے ليے خاص وسيلہ ہے، اور وه برائيول كومٹانے والى اور معاصى سے محفوظ ركھے والى چيز ہے۔ "

#### نماز تہجر خواص کی عبادت ہے:

210

خالق کا ئنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کوروشن اور رات کو پرسکون بنایا،
رات کے سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے ویساکسی
دوسرے وقت میں نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خوابِ غفلت میں مست
ہوتے ہیں، مگر خواص یا دِالہی میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ رات کا ایساا تظار کرتے ہیں
جیسا دولہا شب زفاف کا ۔ پھر رات آنے پران کی حالت وہ ہوتی ہے جس کوشاعرے ایک

گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲)

بھی مستحب ہوگا ،البتہ سنت ہے کہ ہر ماہ کے ایام بیض کی طرح شعبان میں بھی اللہ تعالیٰ تو فیق دیں تو سارہ ۱۱ اور ۱۵ تاریخ میں روزہ رکھا جائے ،اس کے علاوہ عبادات کا کوئی مخصوص طریقہ منقول نہیں ہے، لہذا ہوعبادت آسان ہوا نفر ادی طور پراس کوکر ہے، بہتر ہے کہ مغرب کے بعد معبور میں ہوتوا عتکا ف کی نیت کر کے صلو قالا وابین پڑھے ،اس کے بعد تلاوت کام اللہ اور ذکر کر کے بعد تلاوت بکام اللہ اور ذکر کر کر لے ، تا کہ ''اُتُ لُ مَا أُو حِی ۔۔۔۔۔الخ' میں جو تلاوت ، نماز اور ذکر کی ترغیب آئی ہواس پڑھ کر شروع حصہ میں کچھ آرام کر کے آخری حصہ میں اخیر تک ذکر واذکار اور دعا و باجماعت پڑھ کر شروع حصہ میں کچھ آرام کر کے آخری حصہ میں اخیر تک ذکر واذکار اور دعا و مناجات میں مشغول رہے ، جس کے ذمہ قضا باقی ہواس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قضا کا اہتمام کر ہے، اس کے ساتھ اس رات اپنے لیے اور مرحوموں کے لیے دعا عِمغفرت کر ہے ، محمول کی وجہ سے تھا ، ورنہ آپ عیاسی اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برائت میں قبرستان جانا اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ، کیکہ عام معمول کی وجہ سے تھا ، ورنہ آپ عیاسی ہوئے ۔ اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ عام معمول کی وجہ سے تھا ، ورنہ آپ علی ہوئی ہوئی ساتھ حضرات صحاب کرام مجمول ہوئی۔۔

بہر کیف! شب برأت کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا یہی مطلب ہے کہ تربیت وسنت کے مطابق اس رات کو گذاریں، جہالت و بدعت کے ساتھ نہیں، جہیاء کے یہاں ہوتا ہے۔ بقولِ شاعر:

آئی ہے شب براُت بڑی دھوم دھام سے زندوں نے حلوا کھایا مردوں کے نام سے

حق تعالی ہمیں اپنی تو فیق خاص سے اپنی رحمت وعناً بیت کے مواقع عطا فر ماکر مغفرت و کامل رضا عطا فر مائے ، آمین ۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

(۱) "دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ" نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دورِ قدیم سے صلحاء کا شعار، طریقہ اوران کی عبادت رہی ہے۔ اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہے: ایک تو یہ کہ جب امم سابقہ کے اولیاء اور صلحاء نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تہمیں بطریق اولی اس کا اہتمام کرنا چا ہیے، کیوں کہ تم تو خیرالامم ہو۔ دوسرا: اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوہ ہے، جواس کا اہتمام نہیں کرتاوہ صالحین (کاملین) میں سے نہیں۔

صاحبو!حقیقت میہ ہے کہ بزرگوں کا کمالِ بزرگی تک پہنچنا نمازِ تہجد کے بغیر مشکل ہے، شایداسی بناپر کہا گیا:

عطار ہو، روتی ہو، رازی ہو یا غزالی پچھ ہا تھ نہیں آتا بے آو سحر گاہی (اقبال)

حدیث میں بھی ہے:

211

عَنِ ابُنِ عَبَّالًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "أَشُرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، وَ أَصُحَابُ الَّيْلِ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص:١١٠)

''میری امت کے شرفاء حاملین قرآن (قرآن کو پڑھنے "جھنے اور اس پڑمل کرنے والے ) اور تہجد گزار لوگ ہیں۔''

(۲) "وَهُوَ قُرُبَةٌ لَّكُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ" نمازِتهجد كى دوسرى خصوصيت بيہ كدوه قربالهي كاوسله ہے،اس سے ربِكريم كى قربت ومحبت نصيب ہوتى ہے۔

حدیث میں ہے:

عَنُ عَمُرِو بِنُ عَبَسَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوُفِ اللَّيُلِ الْآخِرِ، فَإِنِ استَطَعُتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنُ يَّذُكُو اللَّهَ فِي تِلُكَ السَّاعَةِ فَكُنُ ". (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ١٠٩)

گلاستهٔ احادیث (۲)

شعرمیں یہ عاجزنے ذراسی ترمیم کے ساتھ یوں عرض کرتا ہے:

شام ہوتے ہی چراغوں کو بچھا دیتا ہوں دل ہی کافی ہے الٰہی تیری یاد میں جلنے کے لیے قرآنِ کریم نے ان ہی کی شان میں فرمایا:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضاَجِعِ ﴾ (السجدة: ١٦)

''ان کے پہلواس وقت (رات میں جولوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے)ان کی خواب گا ہوں سے جدار ہتے ہیں۔'' یعنی میٹھی نینداور نرم بستر وں کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔

آیک اور مقام پر عباد الرحمٰن کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴾ (الفرقان: ٢٤)

''وہ لوگ اپنے رب کے َسامنے مجدے اور قیام کی حالت میں رات گذارتے ہیں۔'' حدیث پاک میں بھی ہے کھفرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنهٔ نے حضور اکرم طِلْقِیْلِ کے متعلق فرمایا:

يَبِيُتُ يُجَافِى جَنْبُهُ عَنُ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثُقَلَتُ بِالمُشُرِكِيُنَ المَضَاجِعُ (بخارى: ١/٥٥/١)

آپ ﷺ رات اس حال میں گذارتے کہ پہلوبستر سے جدا ہوتا، جب کہ شرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گرانبار ہو چکے ہوتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نمازِ تہجد خواص کی عبادت ہے، جبیبا کہ حدیث مٰدکور سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

نمازِتهجر کی چارخصوصیتیں:

مزيداس حديث مين نماز تهجد كي حيار خصوصيتين بيان فرمائي كئي بين:

212

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 📈 📈 📈

(۱) و قض جو باغیوں کی جماعت سے رضائے الّٰہی کے خاطر جہاد کرتاہے، پھر یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یاحق تعالیٰ اس کی مددنصرت اور کفایت فرماتے ہیں،ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کودیکھو، میرے لیے کیسے صبر واستقامت کا مظاہرہ کیا۔

(۲) و قضجس کی کوئی خوبصورت بیوی اور نرم نرم عمده بستر ہو، اور وہ رات میں نماز تنجد کے لیے اعظے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'اس بندے نے اپنی خواہش کورک کر د بااور مجھے باد کیا،اگر جاہتاتو آ رام کرتا''۔

(٣) وه تخص جو قافلہ کے ساتھ سفر میں ہو، اہل قافلہ رات دیر تک جا گتے رہے، پھر سو گئے، لیکن میتخص رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر خاموثی سے عبادت میں لگ كيا- (المعجم الكبير للطبراني و الترغيب و الترهيب /ص:٩٢٤)

د کیھئے! اس روایت میں جن تین خوش نصیب انسانوں کومحبوب الہی ہونے کی ضانت دی گئی ہےان میں سے دوتو وہ ہیں جورا توں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں اور اس کی عبادت سے رات کوزندہ رکھنے والے (تہجد گزار ) ہیں۔

(ازندائے شاہی/ص:۳۲/ستمبر ۲۰۰۸ء)

اس كِيفْرِ مايا: "وَهُوَ قُرُبَةٌ لَّكُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ".

(m) نماز تهجر کی تیسری خصوصیت بیرے که وه " مَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّاتِ " کفارهٔ سیئات کاذر بعہ ہے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلوٰ ةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئتِ ذلِكَ ذِكُرى لِلذُّكِرِينَ ﴾ (الهود: ١١٤)

نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں،اورنمازِ تہد بہت بڑی نیکی ہے،اس سے حق تعالی گنا ہوں کومٹاتے ہیں، جیسے موسم پت جھڑ میں تیز و تند ہوا درخت سے سو کھے بتوں کوگرا دیتی ہے اسی طرح نماز تہجد گنا ہوں کومٹادیت ہے۔

''اللّٰد تعالیٰ اینے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے، لہذاتم بھی اس وقت اس کے یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہوتو ضرور ہوجاؤ۔'' کہاس وقت تہجداورذ کراللہ کے ذریعداس کا قرب باسانی حاصل ہوسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک بندہ کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہر گزنہیں ہوسکتی، کیوں کہ ساری شریعت،عبادات اور طاعات سے مقصود معبودِ حقیقی کی قربت ومحبت ہی تو ہے، جونماز تبجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے، چناں چہ ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

"فِيُهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَدِيْثِ الْقُدُسِيِّ: "لاَينزالُ الْعَبُدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى بالنَّوَافِل، حَتَى أُحِبَّهُ". (مرقاة المفاتيح/ص:١٤٨)

اِس میں اُس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فر مایا کہ'' بندہ برابرنوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محت کرنے لگتا ہوں''۔

اورنوافل میں افضل ترین نماز تبجد ہے، جبیبا کہ حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرُةٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: "أَفْضَلُ الصَّلواةِ بَعُدَ الْمَفُرُونَضَةِ صَلواةٌ فِي جَوُفِ الَّليُلِ". (رواه أحمد، مشكوة/ ص:١١/ الفصل الثالث) '' فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔''

لہذا الله تعالیٰ کی محبت اور قربت کے حصول کا بیا ہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الزماں مدخلاۂ فرماتے ہیں کہ''صوفیہاورعشاق کے لیے تبجد مثل براق کے ہے، جیسے شب معراج میں حضور طانعیا براق کے ذریعہ آن کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے،ایسے ہی صوفیہ بھی تہجد کے ذریعہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں'۔

ایک حدیث میں ہے کہ تین آ دمیوں سے اللّٰدرب العزت محبت کرتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں: عبادت ہے،امید ہے کہ تہہارار بتمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔''

اور''مقامِ محمود' عالم آخرت اور جنت میں اعلیٰ ترین اور بلندترین مقام ہے ، محقق اسلام حضرت مولا نامحد منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ''اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقامِ محمود اور نماز تہجد میں کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے ، اس لیے جوامتی نماز تہجد سے شغف رکھے گاان شاء اللّٰد مقامِ محمود میں کسی درجہ کی حضور طالعہ کے کارفاقت اس کو بھی نصیب ہوگی'۔

ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایسے صاف شفاف بالا خانے ہیں کہ باہر سے ان کا اندرون نظر آئے گا،اور یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جن کی بیصفات ہوں:

"أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِالَّلِيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ". (ترمذي، مشكوة/ص:٩٠٠)

(۱) جولوگوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔(۲) غریبوں کو کھلائیں۔(۳) نقلی روز بے رکھیں۔(۴) تہجد پڑھیں۔

#### ایک اور حدیث میں ہے:

213

عَنُ أَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيُدَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا عَنُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: "يُحشَرُ النّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ، فَيَقُولُ:" أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتُ النّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ، فَيَقُولُ أَنْ اللّهِ يَكُولُ كَانَتُ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمُ عَنِ المَضَاجِع، فَيقُولُ مُونَ، وَهُمْ قَلِيُلْ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حَسَابٍ، ثُمَّ يُؤُمِّرُ لِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ". (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة /ص:٤٨٧)

رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ'' لوگوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک منادی اعلان کرتے ہوئے کہے گا کہ'' کہاں ہیں وہ لوگ جن کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک منادی اعلان کرتے ہوئے کہے گا کہ'' کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلوخواب گا ہوں سے الگ رہتے تھے'' (مراد، صلوٰ ۃ الاوابین پڑھنے والے یا پھرنمازِ

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

(۴) "وَمَنُهاَةٌ عَنِ الإِثْمِ" اللَّى چَوَقَى خصوصيت بيه بِكهوه گنا ہوں سے بچاتی ہے، اور ترک ِ معاصی سے تہدکی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔

مدیث میں ہے کہ حضور طاق کے سے سی کے متعلق بیشکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجر تو پڑھتا ہے، مگر دن میں چوری کرتا ہے، آپ طاق کے فرمایا: ''إِنَّهُ سَیننَهَاهُ". (رواہ أحمد، مشكوۃ اصن ۱۱۰) عنقریب اس کو تبجد کی نماز برائی سے روک دے گی۔

کیوں کہ نماز کی بہی خاصیت ہے کہ اگر اسے سیح طریقہ پرقائم کیا جائے تو وہ نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ غرض نماز اور تبجد سے حفظ معاصی کی تو فیق ملتی ہے۔

چناں چہ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیه کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوکر کہنے لگا: '' حضرت! تہجد کی تو فیق نہیں ملتی، کوئی ترتیب بتلا ئیں۔'' تو آپؓ نے فرمایا: '' دن میں معاصی سے اجتناب کروتو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی ۔'' (ماخوذ از: '' تصفیۃ القلوب'' /ص:۱۰۸)

معلوم ہوا کہ ترک ِمعاصی اور تو فیق تہجد لا زم ملزوم ہیں۔

#### نمازِتهجد کی اہمیت وفضیلت:

بہر حال! نمازِ تہجداہم ترین عبادت اور عظیم ترین دولت ہے، اس کی عظمت اور اہمیت کا نداز ہاس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآنِ کریم میں حق تعالی شانہ نے رحمت عالم علی آئی گواس کا ادائیگی پر مقامِ محمود کی بشارت سنائی، کواس کا حکم دینے کے ساتھ آپ علی آئی گال پر مقامِ محمود کی بشارت سنائی، چنال چہ فرمایا:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَّافِلَةً لَّكَ عَسْى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ﴾ (بني إسرائيل: ٧٩)

"اوررات کے کچھ جھے میں تبجد پڑھا کرو، جوآپ کے لیے ایک اضافی (وخصوصی)

#### نماز تنجد كاسباب ظاهرى وباطنى:

214

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که 'نمازِ تہجد اور شب بیداری کے لیے چار ظاہری اور حیار باطنی اسباب ہیں: (اسباب ظاہری میں)

(۱) پہلاسب قلت طعام ہے، کیوں کہ زیادہ کھانا زیادہ پانی پینے کا سبب ہوتا ہے، اور زیادہ پانی پینے کا سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قیام کیل (نماز تہجد پڑھنا) دشوار ہوجا تا ہے، اسی بنا پر بعض مشائخ کا معمول رہا کہ وہ دستر خوان پر اپنے مریدوں کو کھڑے ہوکر فرماتے: "لاَ تَا کُ کُلُوا کَثِیدًا، فَتَشُر بُوا کَثِیرًا، فَتَرُقُدُوا کَثِیرًا، فَتَحُسرُوا عِندَ الْمَوْتِ کَثِیرًا، فَتَرُعُراس کی وجہ سے نیند عِندَ الْمَوْتِ کَثِیرًا". زیادہ نہ کھاؤ، کہ بیزیادہ پانی چینے کا سبب ہوگا، پھراس کی وجہ سے نیند زیادہ آئے گی۔ (اور رات کی عبادت نہ ہوگی تو) جس سے موت کے وقت حسرت زیادہ ہوگی۔

(۲) دن میں کثرتِ مشاغل اور دشوار امور میں تخفیف کرنا، کیوں کہ جب تھکان زیادہ ہوگی تو نیند کا غلبہ ہوگا، پھر قیام لیل بھی دشوار ہوگا۔

(س) دن میں قبلولہ کرنا۔ (دو پہر کے کھانے کے بعد کچھ دریر لیٹ جانا قبلولہ کہنا تا ہے، جوسنت ہے، اس مسنون عمل کے لیے سونا ہی ضروری نہیں، صرف لیٹ جانا بھی کافی ہے) یہ قیام لیل میں معاون ہوتا ہے، اس لیے صحابہؓ اور صلحاء اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔

حضرت مجابدٌ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروقِ اعظم ؓ کومعلوم ہوا کہ ان کا ایک عامل دن میں قبلولنہیں کرتا، تو آپؓ نے اس کوایک خط لکھا جس کا مضمون اس طرح تھا: " أَمَّا بَعُدُ، فَقِلُ! فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيْلُ". ليعنى قبلولہ کرو! کیوں کہ شیطان قبلولہ نہیں کرتا۔

(محتصرقیام اللیل للمروذی/ باب الاستعانة بقائلة النهار علی قیام اللیل) دن میں خصوصی طور پرمعاصی سے اجتناب کرنا۔ کیوں کہ قیام کیل بروی

کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲)

عشاءو فجر باجماعت پابندی سے پڑھنے والے، یا تہجدگزار ہیں) وہ لوگ کھڑ ہے ہوں گے جو کم ہوں گے پھر بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، پھر بقیہ تمام لوگوں کو حساب کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔''معلوم ہوا کہ تہجد کا صلہ بلاحساب جنت کا داخلہ ہے۔

جب یہی بات ہے تو اب مقامِ محمود، بلاحساب و کتاب داخلہ 'جنت اور اس کی نعمتوں اور حوروں کا طلبگار کیوں سوئے ؟ منقول ہے کہ شخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی کے شوق میں برابر ساٹھ سال تک روتے رہے تھے، ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نہر کا ایک کنارہ مثک خالص سے بہہ رہا ہے، اس کے دونوں کناروں پر لؤلؤ کے درخت ہیں جوسونے کی شاخوں کے ساتھ لہلہارہے ہیں، اسنے میں چندلڑ کیاں حسن و جمال میں یکتابن گھن کر آئیں اور یکاریکار کریا لفاظ گانے لگیں:

"سُبُحَانَ الْمُسَبَّعِ بِكُلِّ لِسَانٍ، سُبُحاَنَ الْمَوْجُودِ بِكُلِّ مَكَانٍ، سُبُحاَنَ الْمَوْجُودِ بِكُلِّ مَكَانٍ، سُبُحاَنَ اللَّائِمِ فِي كُلِّ زَمَانِ، سُبُحاَنَةُ سُبُحاَنَةً". (تذكرة القرطبي: ٢/٤٨)

'' پاک ہے وہ ذات جس کی ہرزبان پا کی بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر خگہ موجود ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہرزمانے میں رہنے والی ہے، پاک ہے وہ '' شخ نے پوچھاتم کون ہو؟انہوں نے جواب دیا کہ

ُ ذَرَأَنَا إِلْهُ النَّاسِ رَبُّ مُحَمَّدٍ لِقَوْمٍ عَلَىٰ الْأَقُدَامِ بِاللَّيْلِ يَقُومُ

'' ہمیں لوگوں کے معبود اور حضرت محمد طلاقیائے کے رب نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا جورات کو (اپنے پروردگار کے سامنے عبادت اور تہجد کے لیے ) قدموں پر کھڑے رہتے ہیں۔'' (جنت کے حسین مناظر: ۴۵۱)

اس واقعہ ہے بھی نمازِ تہجد کی بڑی اہمیت وفضیات ثابت ہوتی ہے، لہذااس کے حصول کے لیے ہرشم کے اسباب حصول کے لیے ہرشم کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

# (۳۲) فضائل جمعه

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم

## جمعه میں جامعیت کی شان ہے:

 گلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

شرف وفضیات کی چیز ہے جس کا گنهگاراہل نہیں،اس لیے جودن میں گناہوں سے نہیں بچتا اسے رات میں تنجد کی توفیق نہیں ہوتی۔

نمازِ تہجد کے باطنی اسبابِ اربعہ یہ ہیں:

- (۱) قلب کو کینه، بدعت اور دنیوی ہموم وافکار ہے محفوظ رکھنا، کہ بیارجسم میں ہمت نہیں ہوتی تو بیار دل کو بھی تو فیق نہیں ہوتی ۔
- (۲) خوفِ آخرت اور عذابِ جہنم کے ہولناک مناظر کا تصور کرنا۔ یہ بھی انسان کو نیند سے روکتا ہے، حضرت طاؤسؓ فرماتے ہیں کہ'' جہنم کے تصور نے عابدین کی نیند اڑادی''۔
- (۳) نمازِ تجد کے فضائل میں جوآیات، احادیث اور آثار وار دہوئے ہیں ان کویڑھے اور سویے ، تاکہ اس عمل کے اجرو ثواب کے حصول کا شوق پیدا ہو۔
- (۳) نمازِ تبجد کا اہتمام کرنے والا اس بات کا یقین پیدا کرے کہ اس نمازِ تبجد میں جو کچھ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تقالی خود اس کو سنتے ہیں، گویا میں اس طرح حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جو بہت ہی عظیم شرف وفضل کی بات ہے۔

(متقاداًز: "ا كابر كامقام عبادت/ص: ١١٨ تا ١٢١)

215

صاحبو! حق میہ ہے کہ جسے تو فیق تہجد نصیب ہو جائے اس کا دن تو روش اور نورانی ہوتا ہی ہے، رات بھی روش اور منور ہوتی ہے، اور وہ خود بھی آسان کی مخلوق فر شتوں کوز مین پر ایسار وشن نظر آتے ہیں۔

اس لیے تبجد کا اہتمام خود کرنا چاہیے، مگراب چوں کہ ضعف کا زمانہ ہے، لوگوں سے اٹھانہیں جاتا، اس لیے کم از کم نمازِ عشاء کے بعد وتر سے پہلے ہی چندیا پھر صرف دوہی رکعتیں تبجد کی نیت سے پڑھ لیں، ان شاء اللہ اس سے بھی تبجد کی فضیلت حاصل ہوجائے گی۔ حق تعالی ہمیں تبجد کی توفیق پابندی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جَزَی اللّٰهُ عَنّا مُحَمَّدًا صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰہِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

کلدستهُ احادیث (۲) کلدستهُ احادیث (۲)

اس طرح کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ئنات میں تکوینی اور تشریعی اعتبار سے جتنے بھی ہڑے ہوئے۔ بھی ہڑے مور رونما ہوئے وہ سب کے سب جمعہ ہی میں ظاہر ہوئے۔

## جمعه کی وجبه تسمیه:

216

اس لیے علماء نے جمعہ کی وجہ تسمیہ میں مختلف توجیہات اور وجوہات بیان کی ہیں، مثلاً:

(۱) تخلیق انسانی کا سامان جمعہ ہی کے دِن جمع کیا گیا، حضرت آ دم علیہ السلام کی مٹی جو پوری زمین سے لی گئی وہ جمعہ ہی کے دِن جمع کی گئی، حدیث میں ہے:

" لِلَّنَّ فِیُهَا طُبِعَتُ طِیْنَةُ أَبِیُكَ آدَمَ". (روہ أحمد، مشكورة/ص: ۲۱/ باب الجمعة/الفصل الثالث)

''اس لیے کہ اس میں تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کی مٹی جمع کر کے خمیر بنایا گیا۔'' چوں کہ تخلیق آ دم کا سامان جمعہ ہی کے دِن جمع کیا گیا اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ (۲) بعض کا کہنا ہے کہ جمعہ ''اجتماع'' سے نکلا ہے، جس سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام کے قالب اور قلب کو اس دن جمع کیا گیا، یہ دونوں چالیس سال کی جدائی کے بعد آپس میں جمع ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام جمعہ ہوا۔ (مسائل جمعہ ص:۲۷)

(۳) حضرت آدم علیہ السلام کے خلیقی مادہ کو جمع کرنے کے بعد جمعہ ہی کے دِن ان کی تخلیق کی تخلیق کی جسکا ذکر حدیث مذکور میں ہے: " فِیْسِهِ خُلِقَ آدَمُ" انسانِ اول سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، جس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ چلا، لیعنی انسانیت کی زندگی کا پہلا دن جمعہ ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ سیدنا آ دم علیہ السلام جوسارے انسانوں کے جامع اور کاروانِ انسانیت کے فردِ اول ہیں، انہیں جمعہ کی آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا، اور حدیث میں جوفر مایا کہ 'جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جودعا ما گلی جائے وہ یقیناً قبول

کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲)

سب کے سب اکشے ہوجائیں تو اس جمعیت اور اجتماعیت کے نتیجے میں جہاں ایک طرف انسانی برادری کا ایک تصور قائم ہوکراحتر ام آ دمیت کا درس ماتا ہے، وہیں دوسری طرف اس کی برکت سے ظیم الثان امور و کارنا ہے بھی باسانی و بخو بی انجام دیے جاسکتے ہیں، جوانفرادی صورت میں ممکن نہیں ہوتے۔اس وجہ سے ہروہ چیز جس میں جمعیت اور اجتماعیت کی شان ہو اس کی عظمت واہمیت اور نعمت و فضیلت خود بخو د ثابت ہوجاتی ہے۔

اس اصول کے پیش نظرا گرغور کیا جائے توجعہ کی عظیم الشان نضیلت ظاہر ہوتی ہے،
کیوں کہ جمعہ "جَہْ " سے بنا، اور جامعیت کی شان جمعہ میں موجود ہے، وہ اس طرح کہ
روزانہ پانچ وقت کی نماز میں تو ایک محدود حلقہ لینی ایک ہی محلّہ کے مسلمان جمع ہو کر مسجد میں
باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، کیکن جمعہ کے دن پورے شہراوراس کے مختلف محلوں کے مسلمان
کسی بڑی مسجد میں جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، جس سے اجتماع کی ایک صورت ہو
حاتی ہے۔

یادر کھو! شریعت میں نمازِ جمعہ کا جو کم ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شہریا آج کل ایک بستی میں حتی الوسع ایک ہی جگہ نماز جمعہ اداکر نی چا ہیے، ہاں اگر ایسی کوئی مسجد شہر یا بستی میں موجود نہ ہوجس میں سارے نمازی آسکیں تو پھر حسب ضرورت شہر کی اور بھی مناسب مساجد کو نمازِ جمعہ کے لیے تجویز کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کا لحاظ بھی ضرور رہے کہ علاقے کے ایک حلقہ میں حتی الامکان جمعہ ایک ہی مسجد میں ہو، پیطریقہ کہ ہرمحلّہ کی ہرچھوٹی مسجد میں الگ الگ جمعہ ہو، پیم مقصد شریعت کے خلاف ہے۔ اس سے جمعہ میں جامعیت کی مسجد میں رہتی۔

جمعہ میں ہے جامعیت کی شان کاش ہمیں بھی ہو جائے اس کی پہچان اس کے علاوہ بھی جمعہ میں متعدد وجوہات سے جامعیت کامفہوم یایا جاتا ہے، وہ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرُوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ مَسُلِمٍ يمُوتُ يَوُمَ اللّهُ فِتَنَةَ الْقَبُرِ". (روه أحمد والترمذي، مشكوة يَوُمَ النّجُمُعَةِ أَوُ لَيُلَةَ النّجُمُعَةِ إِلاّ وَقاهُ اللّهُ فِتَنَةَ الْقَبُرِ". (روه أحمد والترمذي، مشكوة /ص: ١٢١/ باب الجمعة/ الفصل الثالث)

''جومسلمان جمعہ کے دن یارات (جمعرات کا دن ختم ہوکر جورات آتی ہے اس) میں انتقال کرتا ہے حق تعالی اس کوعذابِ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی سوال وجواب اور عذاب سب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔

علاءِ محدثین کے قول کے مطابق اس صدیث کے اگر چہ مطلق و مقید دونوں ہونے کا احتمال ہے، کیکن شراحِ حدیث فرماتے ہیں کہ اس صدیث کو مطلق رکھنا اللہ تعالیٰ کے فضل پرنظر رکھتے ہوئے اولی ہے۔ پھر ملاعلی قاریؒ نے تو مرقات میں دیگر روایات کو لاکر بیثابت کیا کہ جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا قیامت میں حساب سے بھی محفوظ رہے گا اور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی پشت پر شہیدوں کی مہر گلی ہوگی۔ (رزقنا اللہ ہمنه و فضله) (مرقات، از مواہب ربانیہ صن سے بانیہ مظاہر ق جدید: ۱/۱۰۰س)

کیوں کہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے، اس کاسہولت سے طے ہوجانا اس بات کی علامت ہے کہان شاءاللہ آئندہ تمام مراحل سے وہ بآسانی گذرجائے گا۔

صاحبو! جیسے حق تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسید الانبیاء بنایا، فرشتوں میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کوسید الملائکہ بنایا، کتابوں میں قرآنِ کریم کوسید الکتب بنایا اور مہینوں میں رمضان المبارک کوسید الشہور بنایا سی طرح ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کوسیدالایا م اور افضل الایام بنایا۔

## جمعه کی خصوصیتیں:

217

ان حقائق ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن عام دنوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی بہت ہی فضیانیں اور خصوصیتیں ہیں۔ چناں چہا یک حدیث میں جمعہ کی پانچ خصوصیتوں کا ذکر ملتا ہے: گلدستهٔ اعادیث (۲)

ہوتی ہے' ۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہی وہ گھڑی ہے جس میں سیدنا آ دم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔

## جعه کے فضائل:

الغرض! جمعہ میں جامعیت کی شان ہونے کے سبب بھی یہ ایک عظیم الشان دن ہے، جمعہ کی اس عظمت شان کی وجہ سے اسے سیدالا یا م فر مایا گیا۔ ویسے تو تمام ہی دن رات اللہ تعالی ہی کے پیدا کردہ ہیں ،الہذا ہر کوئی بندہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت واذ کار سے منور بنا سکتا ہے، لیکن ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کے دن اور رات کی خاص فضیلت ہے، جمعہ کا دن نورانی ہے تو رات روش ہے۔

"لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيُلَةٌ أَغَرُّ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ". (رواه البيهقي في الدعوات الكبير، مشكوة/ص: ١٢١)

نيز مذكور صديث ميل فرمايا كوسب سي بهترين ون جمعه كاس: "خيرُ يَوُم طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ يَوُمُ الْجُمُعَةِ".

#### دوسری حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي لُبَابَةَ بُنِ عَبُدِ الْمُنْذِرِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّ يَوُمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ اللَّهِ مِنُ يَوُمِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّ يَوُمِ الْفِطُرِ". اللَّهِ مِن يَوُمِ الْأَضُحٰي وَيَوُمِ الْفِطُرِ".

(رواه ابن ماجه، مشكواة/ص: ٢٠/ الفصل الثالث)

جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، حق تعالیٰ کے نزدیک ہفتہ کے تمام دنوں میں سب سے عظیم ہے، اور عیدالفتیٰ وعیدالفطر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ' جمعہ ہفتہ کی عید ہے۔''اور عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے تو جمعہ کا دن بھی خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن ہے، اسی وجہ سے اس دِن مُخلوق پر خاص انعام ہوتا ہے، اس دن انقال کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں حدیث میں آئی ہیں، ارشاد ہے:

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

بحسن وخوبی مکمل ہو گیا۔ یعنی ان کی وفات ہوئی، اور موت چوں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سبب ہے، اس اعتبار سے بھی بیدن مبارک ہوا۔ تو جمعہ ہی کے دن ان کی وفات اور عارضی دنیا سے اصلی گھر کے لیے دالیسی ہوئی۔

## جعہ کے دن کی مقبول گھڑی:

218

(٤) "وَفِيهِ ساعَةٌ لاَ يَسُأَلُ الْعَبُدُ فِيها شَيئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمُ يَسُأَلُ حَرَامًا".

''اس مقدس دن میں ایک نہایت مخصر گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے ، بشرطیکہ دعا اور سوال حرام کے متعلق نہ ہو۔' وہ خصوصی گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے اسے متعین نہیں کیا گیا بلکہ مخفی رکھا گیا، جس طرح را توں میں شب قدر اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ناموں میں اسم اعظم کو چھپار کھا ہے، بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ (قیمتی ہیرے دکھائے نہیں جاتے ، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، شب قدر ، اسم اعظم اور جمعہ کی ساعت اجابت بھی قیمتی ہیرے کے مانند ہیں، ان کو پانے کے لیے جدو جہد کرنی پڑتی ہے) تا کہ اس مقدس دن میں مسلمانوں کا اکثر وقت دعا اور توجہ الی اللہ میں گذر ہے، تا ہم شار حین حدیث نے جمعہ کی ساعت قبولیت کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔

صاحب مظاہر حق نے ۳۵/اقوال ذکر فرمائے ہیں۔(۱/۹۹۷) کیکن میسب طنی و شخمینی ہیں، قطعی ویقینی نہیں، البتہ ان میں دوقول ایسے ہیں جن کا ذکر صراحةً یا اشارةً بعض احادیث میں بھی ملتا ہے۔

پہلاقول ہے کہ جس وقت امام خطبہ کجمعہ کے لیے منبر پر جائے تب سے نماز جمعہ ختم ہونے تک کا وقت قبولیت کا ہے۔ حضرت امام شافعیؓ نے اس کواختیار فرمایا ہے۔

دوسرا قول میہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کرغروبِ آفتاب تک کا وقت قبولیت کا ہے۔ حضرت امامناالعلام امام اعظم ابوحنیفہ النعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی قول کو پسند فرمایا ہے۔ گلدستهٔ احادیث (۲)

(١) "خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ".

اس مقدس دن میں کاروانِ انسانی کے پہلے فردسیدنا آدم علیہ السلام کواللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو بیرانسانی زندگی کا پہلا دن ہوا، پھراس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمایا، اس اعتبار سے جنتی زندگی کا بھی بیہ پہلا دن ہوا، جس کی تفصیل گذر چکی۔

(٢) وَ أَهْبَطَ اللَّهُ فِيُهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ".

اس مقدس دن میں کاروانِ انسانی کے پہلے فردسیدنا آدم علیہ السلام کواللہ رب العزت نے جنت سے زمین پراتارا، الہذاد نیوی زندگی کا بھی پہلا دن جمعہ ہے، بظاہران کا جنت سے نکلنا اور دنیا میں اتر نا کوئی بڑا کارنا مہ معلوم نہیں ہوتا جے فضیلت وخصوصیت کے مقام پر ذکر کیا جائے، لین کون نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر نہ اتاراجا تا تویہ برم جہال کیسے قائم ہوتی ؟ حضرات انبیاعیہ مالسلام کا مقدس سلسلہ کیسے جاری ہوتا؟ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں کیسے حاصل ہوتا؟ انسانوں میں پوشیدہ کمالات واخلاق کیول کر نمایاں ہوتے؟ بیسب حق تعالی کومنظور تھا اس لیے جب دنیا کوشیدہ کمالات واخلاق کیول کر نمایاں ہوتے؟ بیسب حق تعالی کومنظور تھا اس لیے جب دنیا اورآ سان کی حجیت تیار ہوگیا، زمین کا فرش کا گھر سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے رہنے کے لیے تیار ہوگیا، زمین کا فرش اورآ سان کی حجیت تیار ہوگی، جاندہ سورج اور ستاروں کی روشنی کا انتظام ہوگیا، ہمندر، نہریں انتظام اور اہتمام کیا گیا تھا اس آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت سے زمین کی طرف اتارا انتظام اور اہتمام کیا گیا تھا اس آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا، گویا جمیداس دنیا کا پہلا دن تھا اور اسی مقدس دن میں اس عارضی دنیا کا افتتاح سیرنا آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوا۔

(٣) "وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ".

اس مقدس دن میں کاروانِ انسانی کے پہلے فروسیدنا آ دم علیہ السلام کا دنیوی سفر

219

''اسی مقدس دن میں قیامت قائم ہوگی'۔اس لیے دنیا کا آخری دن بھی جمعہ ہے، کہ قیامت اس کے بعد قائم ہوگی (مرا دفخہ اولی ہے) جس میں نیکوں کوان کی نیکیوں کا بھر پور بدلہ دخولِ جنت کی شکل میں ملے گا،اور جس میں اولین وآخرین کو جمع کیا جائے گا''۔

فقیہ النفس حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ'' قیامت کابر یا ہونا خواہ کفار کے تق میں براہو، مگرمونین کے تق میں خیر ہے؛ کیوں کہ جب قیامت بریا ہوگی تبھی مونین کو جنت ملے گی، تو گویا مونین جنت میں جمعہ کے دن جائیں گے۔(از:''تحفۃ اللمعی:۳۵۰/۲)

جب قیامت قائم ہوگی تو قبروں میں جوکروڑوں بلکہ اربوں کھر بوں انسان دفن ہوئے ہیں انہیں میدانِ محشر میں جمعہ کے دِن جمع کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس میں جامعیت کی خصوصی شان ہے، اس طرح جمعہ دنیا کا پہلا اور آخری دن ہے، اور یہ بھی اس کی عجیب خصوصیت ہے۔

## فضائلِ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والی صحیح حدیث:

بہرحال جمعہ کی ان ہی خصوصیات کی وجہ سے اس اہم اور شاندار ہفتہ واری اجتاعی نماز کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا اور امت مسلمہ کے لیے نماز جمعہ کی حاضری اختیاری نہیں بلکہ لازی قرار دی گئی، تا کہ مسلمانوں کا یہ مقدس ہفتہ واری اجتماع توجہ الی اللہ اور ذکر و دعا کی باطنی وروحانی برکات کے علاوہ ظاہری حیثیت سے بھی بارونق، پاکیزہ، پر بہار اور اجتماعیت کی ایک بہترین مثال ہوجائے۔احادیث مبار کہ میں نماز جمعہ کے بڑے نضائل بیان ہوئے ہیں، ابوداؤ دشریف کی ایک روایت میں ہے کہ' جو خص جمعہ کے دن نہلائے (بیوی کو اس سے صحبت کرکے) اور خود بھی نہائے، پھر سویرے جلدی نماز جمعہ کے لیے پیدل جائے اور مصلی اللہ علیہ وہلم فرماتے ہیں:

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؓ نے '' ججۃ اللہ البالغہ' میں بید دونوں اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا خیال بین ظاہر فر مایا ہے کہ ' ان دونوں باتوں کا مقصد بھی حتمی تعین نہیں ہے، بلکہ ظنی تحدید ہے، منشا صرف بیہ ہے کہ خطبہ اور نماز کا وقت چوں کہ بندگانِ خدا کی توجہ الی اللہ اور عبادت ودعا کا خاص وقت ہے، اس لیے اس کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ساعت اسی وقت میں ہو، اور اسی طرح چوں کہ عصر کے بعد سے غروب تک کا وقت نزولِ ملائکہ کا وقت ہے، اور وہ پورے دن کا گویا نچوڑ ہے، اس لیے اس وقت بھی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ساعت غالبًا اس مبارک وقفہ میں ہو'۔

#### ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے:

عَنُ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " اِلْتَمِسُو السَّاعَةَ الَّتِي تُرجَى فِي يَوْمِ النَّهُ مُعَةِ بَعُدَ الْعَصُرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمُسِ". (ترمذي، مشكوة/ص: ٢٠/الفصل الثاني)

''جمعہ کے دن اس ساعت کوجس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو'۔ اسی وجہ سے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور تمام اہل بیت رضی الله عنهم خصوصاً (اور حضرات صحابہؓ عموماً) اپنے خادموں کو متعین کرتے کہ وہ جمعہ کے دن آخری گھڑی کا خیال رکھیں اور سب کو یاد دلائیں، تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا میں مشغول ہوجائیں۔ (مظاہر ق جدید: ۱/۹۹۷)

اس لیے بہت سے اکابر جمعہ کے ان دونوں اوقات میں خصوصاً عصر سے مغرب تک مسجد سے نکانا اور لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا پیند نہیں کرتے، بلکہ بہ نیت اعتکاف نمازیا ذکر و دعا اور توجہ الی اللہ میں مصروف رہتے اور فر ماتے تھے کہ 'اسی وقت میں بہت کچھ ملتا ہے'' جمیں بھی یہی کرنا جا ہیے۔

(٥) " وَفِيهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ". (رواه ابن ماجه، مشكوة/ص: ١٢٠/كتاب الصلوة/ باب الجمعة/ الفصل الثالث)

كُتِبَ مُنَافِقًا ..... الخ (رواه الشافعي، مشكوة /ص: ١٢١)

''جس نے بلا عذر کے ایک (یا تین) جمعہ کوچھوڑ دیا اسے ہمیشہ کے لیے منافق (عملی) لکھ دیا جائے گا''۔

ان حدیثوں میں جمعہ کی جوغیر معمولی اہمیت وفضیات بیان فرمائی گئی اوراس کے ترک پر جو وعیدیں سنائی گئیں وہ کسی تشریح وتوضیح کی محتاج نہیں، لیکن افسوس کہ آج بعض ناوا قف مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی اہمیت کا احساس تک نہیں۔

اس کوکسی شاعرنے یوں کہاہے:

220

ترکیب تو دیکھو زمانے کے چکن کی افسوس! کہ جمعہ سے کوئی واقف بھی نہیں ہے گرجامیں تو کرنیل وکمشنر بھی ہیں موجود مسجد میں کوئی ڈپٹی و منصف بھی نہیں ہے عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جنہوں نے یوم السبت (یعنی سنچر) جوان کا مقدس دن تھااس) کی بے حرمتی کی تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا ، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محمد یہ میں جولوگ جمعہ کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے دلوں کو مسخ کر کے مہر لگا دی جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کے انجام بدسے ڈرکرا پنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔قرآن کہتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٓ إِذَا نُـوُدِيَ لِلصَّلُوةِ مِن يَّوُمِ الْجُمُّعَةِ فَاسُعَوُا إِلَىٰ ذِكُرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ (الحمعة: ٩)

''اے ایمان والو! جب نُمازِ جمعہ کے لیے تہمیں بلایا جائے تو جلدی کروذ کراللہ کی طرف،اورخریدوفروخت چھوڑ دو! یہ تہمارے لیے بہتر ہے اگرتم جان لیتے''

ربِكريم ہميں ان سب منكرات ومعاصى سے بیخنے كى توفق عطافر مائے جن كے نتیج میں بندہ ربِكريم كى نظر كرم سے گرجاتا ہے اور اس كے دل پر مہر لگا دى جاتى ہے۔ (اللّه احفظنا) آمين.

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

کلدستهٔ احادیث (۲)

" کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجُرُ صِيَا مِهَا وَقِيَامِهَا". (مشكوٰة: ١٢٢)

" اليشخص كو هرقدم پرايك سال كروز كاور قيام ليل (نماز تهجد) كا تواب ماتا هخ" - اس پر حضرت مولا ناسيد محمد عاقل صاحب مد ظله فرماتے هيں كه" اگرايك قدم پرايك روزه اورايك رات كی تهجد كا تواب ماتا تب بھی ظاهر ہے كه بهت تھا، چه جائے كه ايك سال كروز وں اور تهجدوں كا تواب! اس ليے ميں كهتا هوں كه" فضائل اعمال ميں كوئی تھے حديث اس سے زيادہ فضيلت والی مير علم ميں نهيں" -

(الدرالمنضود شرح ابوداودص: ۲۲۲، از: "مظاهر العلوم" /ص: ۱۳۳۸ جولائی ۲۰۰۳ )

لینی اسکا مطلب میہ ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن ان چھا عمال کا اہتمام کرے:

(۱) غسل جمعہ۔(۲) مسجد میں جلد (وقت ہوتے ہی) جانا۔(۳) پیدل جانا۔(الا میہ کہ کسی کو خاص عذر ہو) (۴) امام کے قریب بیٹھنا۔(۵) خطبہ غور سے سننا۔(۲) کوئی لغوکام نہ کرنا۔ تو اس کو ہرقدم کے بدلے میں ایک سال کے نفل روزے رکھنے اور ایک سال قیام (نفل نماز) کا ثواب ملے گا۔(مشکوۃ /ص:۱۲۲)

ملاعلی قاریؓ نے مرقاۃ میں فرمایا کہ''نظی عبادت میں فضیلت کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلت کی کوئی صحیح روایت میری نظر سے نہیں گذری''۔ (مرقاۃ:۲۵٦/۳)

## ترک ِ جمعه کی وعید:

اس کے برخلاف جو شخض جمعہ ترک کردیاس کے لیے سخت وعید بھی ہے:

عَنُ أَبِي الْحَعُدِ الضَّمُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَىٰ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَىٰ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ ". (رواه أبوداود، مشكوة/ص:١٢١) تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُنَا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ". (رواه أبوداود، مشكوة/ص:١٢١) "رَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُنَا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ ". (رواه أبوداود، مشكوة/ص:١٢١) "رجس في ستى ستى ستى بين جمعة ترك كياس كول برالله تعالى مهرلكا ويتا ہے۔ " الك اور حديث ميں فرمايا:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا قَالَ: "مَن تَركَ الْجُمُعَةَ مِن غَيْرِ ضَرُورَةٍ،

عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھراگروہ تہہاری یہ بات مان لیس تو تم ان کو بتلا نا کہ اللہ تعالی نے ان پردن رات میں پانچے نمازیں فرض کی ہیں، پھراگروہ اس کو بھی مان لیس تو ان کو بتلا نا کہ اللہ تعالی نے ان پرصد قد (زکوۃ) فرض کی ہے، چھراگروہ جوان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان ہی کے فقراء کو دی جائے گی، پھراگروہ اس کو مان لیس تو زکوۃ کی وصول یا بی کے سلسلہ میں چھانٹ چھانٹ کر ان کے فیس اموال لینے سے پر ہیز کرنا، (بلکہ ان سے اوسط درجہ کا مال وصول کرنا، اور اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا) اور مظلوم کی بدد عاسے بچنا، کیوں کہ اس کے اور اللہ تعالی کے در میان کوئی روک نہیں ہے۔''

#### دوبا تیں اسلامی تعلیمات کا خلاصه:

221

مجموعی طور پر دو با تیں اسلام کے پیغامات، اس کی تمام تعلیمات، احکامات اور ہدایات کا خلاصہ ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ (۲) خلق خدا کی اعانت ۔ سارے اسلامی اعمال اور افعال واحکام میں بیدو باتیں قد رِمشترک پائی جاتی ہیں، اور غور کیا جائے تو یہی دونوں باتیں انسان کے عمدہ ترین اور بہترین اوصاف میں سے ہیں۔

ان اوصاف ہے محروم رہنے والا سیجے معنی میں انسان نہیں، بلکہ وہ حیوان سے بھی بدتر ہے، کیوں کہ ایک انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنے خالق اور حقیقی مالک کو نہ جانے اور نہ مانے ، جس کا رزق کھائے اس کا نہ گائے ؟ اس کی اطاعت اور عبادت نہ کرے، اس طرح ایک انسان جوانس سے ماخوذ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندراپی طرح کے انسانوں کے لیے انسیت و محبت نہ ہو، ان کی حاجت، ضرورت اور غربت میں بھی ان کی خدمت، اعانت اور نفرت (جو در حقیقت عبادت ہی ہے اس) کا اس میں جذبہ اور حوصلہ نہ ہو، وہ صورةً انسان ہوتو ہو، حقیقةً وہ انسان ہے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے:

﴿ أُولَٰئِكَ كَالَّانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ ﴾ (الأعراف: ١٧٩)

کلدستهٔ احادیث (۲)

# (۳۷) اسلام کا نظام زکو ہ اوراس کی برکات

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو نیمن کی طرف (امیریا قاضی بناکر) بھیجا تو (رخصت کرتے ہوئے ان سے) فرمایا کہ' تم ایک اہل کتاب قوم (لیعنی یہود ونصاری) کے پاس پہنچو گے تو (سب سے پہلے) ان کواس (حقیقت) کی دعوت دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنُبَتَ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِعَةً حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١) في كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِعَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١) ثم مثال الدي ہے جیسے ایک دانہ سات بالیاں اگائے (اور) ہر بالی میں سودانے ہوں (یعنی الله تعالیٰ کے راست میں خرج کرنے ہیں اور الله جس کے لیے جا ہتے ہیں تواب میں کی میں خرج کرنے ہیں۔ "

## اسلام میں انفاق کی اہمیت وفضیلت:

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں انفاق کی بڑی اہمیت وفضیلت ہے،قر آنِ کریم میں بیاسی مقامات پرا قامت صلوۃ کے ساتھ ساتھ ایتاءِ زکوۃ کا اس طرح حکم آیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں کامقام اور درجہ قریب قریب برابر ہے۔ (مظاہر ق جدید:۱۹۱/۲)

اور بید دونوں عبادتیں ہمیشہ آسانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر رہی ہیں، ہاں ان کے حدود وقف کی احکامات اور تعیینات میں فرق رہا ہے، ور نه نماز اور زکو قہر شریعت میں فرض تھی ، ہماری شریعت میں بھی ایمان اور نماز کے بعد زکو ق کوخاص اہمیت حاصل ہے، شایداتی بنا پرحدیث مذکور میں ایمان ونماز کے بعد زکو ق کا حکم فرمایا۔

سن ہجری ۹ یا ۱۰ میں نبی کریم سلامی نے جب سیدنا معاذبن جبل کو یمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجا تو آپ سلامی نے ان کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک حکیمانہ اصول تعلیم فرماتے ہوئے کہا: ' ویکھو! اسلام کے سارے احکامات و مطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جا کیں ، اس صورت میں انہیں اسلام بہت کھن اور نا قابل برداشت بوجھ محسوس ہوگا، اس لیے پہلے ان کے سامنے اسلام کی بنیا دیعنی تو حید ورسالت کی شہادت رکھی جائے ، جس کو ہر معقولیت پیند ، سلیم الفطرت اور نیک طینت انسان آسانی سے ماننے پرآ مادہ ہوسکتا ہے ، پھر جب وہ اس بنیا دی اور فطری بات کو مان لیں تو ان کے سامنے فریضہ نمازر کھا ہوسکتا ہے ، پھر جب وہ اس بنیا دی اور فطری بات کو مان لیں تو ان کے سامنے فریضہ نمازر کھا

گلدستهٔ احادیث (۲)

''وہ لوگ چو پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔''
رہے کہ یم نے انسان کو انسانیت کا جامہ پہنا نے اور ایمانی و انسانی کردار اداکر نے
کے لیے بہت سے احکام وفر ائض کا پابند بنایا، جن میں ایک حکم زکوۃ ہے، زکوۃ کی حقیقت بیہ
ہے کہ ہرسال اپنی جائز دولت اور کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کرنے
کی غرض سے ایک خاص (چالیسواں) حصہ اس کے ضرورت مند بندوں پرخرچ کیا جائے،
قرآن کریم نے متقیوں اور سعادت مندوں کی یہی پیچان بیان فرمائی:

﴿ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنُفِقُونَ ﴾ (البقرة: ٣)

''اور جو کچھ ہم نے ان کو دیااس میں سے (ہماری خوشنو دی کے کاموں میں )خرچ کرتے ہیں۔''

## مقاصدِز کو ة:

اس سے ایک طرف تو تھم الہی کی اطاعت ہوتی ہے تو دوسری طرف خلق خداکی اعانت ونصرت ہوتی ہے ،مقاصد زکوۃ پرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی دو ہیں:
(۱) اسلام کی بلندی اور اس کی دعوت و اشاعت کے نظام کو تقویت پہنچانا۔ (۲) ضرورت مندوں کی اعانت قرآن نے زکوۃ کے آٹھ مصارف ذکر کیے ہیں:فقیر،مسکین، عاملین، مندوں کی اعانت قبر آن نے زکوۃ کے آٹھ مصارف ذکر کیے ہیں:فقیر،مسکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب،غلام،مقروض،اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور مسافر۔ (سورہ توب:۱۰) ان میں سے پانچ تو وہ ہیں جن کی بنیاومخاجی پر ہے،تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام فلاحِ انسانی کے لیے زکوۃ کا نظام پیش کرتا ہے،اسی لیے بعض وجوہ سے صدقات وزکوۃ جیسی مالی انسانی کے لیے زکوۃ کا نظام پیش کرتا ہے،اسی لیے بعض وجوہ سے صدقات وزکوۃ جیسی مالی عبادات کو بدنی عبادات سے افضل قرار دیا گیا ہے، چناں چہ آپ د کیسئے کہ قرآن و صدیث میں ایک نیکی کا اجروش گنا اور نماز باجماعت کا ۲۵ میں سات سوگنا بیان ہوا،اورا گر اللہ تعالیٰ کی مشیت مہربان ہوجا کے تو اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔

222

ہوں، رمضان کے روز بے رکھتا ہوں، تراویج پڑھتا ہوں اور زکو قابھی ادا کرتا ہوں (میرے لیے کیا ارشاد ہے) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

" مَنُ مَاتَ عَلَىٰ هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيُقِينَ وَالشُّهَدَاءِ" (بزار، ابن حزيمة، ابن حبان) درجواس حالت ميں فوت مواوه صديقين وشهداء ميں لكھا جائے گا۔"

## اسلام میں زکو ۃ کی افادیت کے تین پہلو:

223

بہرحال اسلام میں انفاق کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور بجیب بات ہے کہ دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے اس کی افادیت ثابت ہے، چناں چر محققین نے زکو ق کی افادیت کے تین پہلوبیان کیے ہیں:

(۱) عبادت: زکوۃ مالی عبادت ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوامال اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق خرچ کرنا عبادت و بندگی ہے اور بندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار ہے ، بندہ نماز میں جس طرح جسم و جان اور زبان کے ذریعہ اپنی بندگی ، عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار واعلان کرتا ہے ، اسی طرح زکوۃ کے ذریعہ وہ مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ، وہی اس کاما لک ہے اور وہ خود اپنے مال کا منبجر ہے۔ مولا نا جلال الدین رومیؓ نے فرمایا:

ایں امانت چند روزہ نزدِ ما ست در حقیقت مالکِ ہر شے خدا ست

ہرمسلمان کو بیہ حقیقت پیش نظر رکھنی جا ہیے کہ اس کے پاس جو پچھ دولت ونعمت ہے اس کا اصل ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے محض اپنے کرم سے وہ دولت اور نعمت ہماری ملکیت میں دے کر بطور نیابت تصرف کاحق دے رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا ما لک ہے اور وہ ہم سے ہمار انہیں بلکہ اپنا دیا ہوا مال ہم سے ما نگ رہا ہے اور وہ بھی ہمارے ہی

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

جائے، جوایک جانی، جسمانی اور زبانی عبادتِ الہی کا نہایت حسین اور بہترین گلدستہ ہے، اور جب وہ اس کو بھی قبول کرلیں تو اب ان کے سامنے فریضۂ زکوۃ رکھا جائے، جوایک مالی عبادت ہے اور قوم کے مال داروں سے ایک مقرر حساب اور قاعدے سے انصاف کے ساتھ وصول کر کے ان ہی کے غریبوں اور ضرورت مندوں پرخرچ کی جائے گی۔

اس موقع پریا در ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دراصل دعوتِ اسلام کے اصول اور حکیما نہ طریقہ کی تعلیم دینا تھا،اس لیے آپ طِلْقِیکِم نے صرف تین بنیا دی ارکان کا ذکر فرمایا،سب کانہیں۔ (معارف الحدیث: ۴/۲۷)

علاوہ ازیں اس میں بھی شک نہیں کہ اسلام کے ارکان وفر انض میں نماز وزکوۃ کو خاص اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم میں بھی ان دونوں پرخاص زور دیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ جو بندہ نماز وزکوۃ کا خاص اہتمام کرے گااس کے لیے ان شاءاللہ ان کی برکت سے بقیہ دین پر عمل کرنا بھی آسان ہوجائے گا اور اللہ تعالی تو فیق عطا فرمائیں گے۔شایداسی لیے فرمایا:" إِنَّ تَسَمَامَ إِسُلاَمِ کُمُ أَنْ تُودُونُ اَرْکُونَ اَمُوالِکُمُ" ذرمائیں گے۔شایداسی لیے فرمایا:" إِنَّ تَسَمَامَ إِسُلاَمِ کُمُ اَنْ تُودُونُ اَن کہتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ أَقَامُوا الصَّلواةَ وَاتَوا الزَّكوةَ لَهُمُ المُرُهُمُ عِنُدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوُفْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٢٧٧)

''جولوگ ایمان لائیں اور عملِ صالح کریں (بالخصوص) نماز قائم کریں اورز کو ۃ ادا کریں تو وہ اپنے رب کے پاس اجراور فضیلت کے ستحق ہوں گے، نہان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم۔''

ایک حدیث میں ہے، حضرت عمر و بن مرہ الجہنی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رحمت عالم طلاقی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جو قبیلہ قضاعہ سے تعلق رکھتا تھا ،عرض کیا کہ ''حضور! میں اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، نماز بنج گانہ ادا کرتا

ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں بھی دینے اور خرچ کرنے میں کوئی تنگی اور بوجھ محسوس نہ کرنا جا ہیے۔

اسی لیے زکو ۃ اداکر نے والے کا یقین ہوتا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال سے خدا کی راہ میں خرچ کرنااس کی رضا کا سبب ہے، اور زکو ۃ خدا کی رضا ہی کے خاطر دی جاتی ہے، الہذااس کا شارعبادات میں اس پہلو سے ہوتا ہے۔

(۲) خدمت: زکوۃ انسانوں کی خدمت ہے؛ کیوں کہ اس سے نہ جانے کتنے ضرورت مندوں کی کتنی ہی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں،اسلام میں زکوۃ کی افادیت کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اس کے ذریعہ خلقِ خدا اور ضرورت مندوں کی اعانت و خدمت ہوتی ہے،اس اعتبار سے زکوۃ میں خدمت اور اخلاق کا نہایت اہم پہلو ہے۔ تھم ہے کہ:

﴿ نُحِذُ مِنُ أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم ﴾ (التوبة: ١٠٣)

(محبويم!) لوگول كاموال سے زكوة صدقه وصول كيجيا!

اس کے بعداس مال کا کیا کیا جائے؟ تواسے حدیث میں فرمایا کہ "نُسوَّ حَدُّ مِنُ أَغُنِیَا بِہِمْ فَتُسرَدُ عَلَی فُقَر اَئِهِمْ" زکوۃ جواسلامی اور فطری حکم ہے اس کا نظام ہیہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے قانونِ اسلامی کے مطابق کی جائے اور مسلمانوں کے حقداروں غریوں ، مختاجوں اور ضروت مندوں میں تقسیم کی جائے اور الحمد للہ! یہی ہوتا ہے زکوۃ کے معاملہ میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اس میں غریوں اور ضرورت مندوں سے لے کر مالداروں اور سرمایہ داروں کو دیا جاتا ہے۔ اس سے نظامِ زکوۃ کا فطری اور سودی نظام کا غیر فطری ہونا واضح ہوتا ہے۔

سرمایہ داری اور سودی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ روپیہ جمع کیا جاتا ہے، پھراس کو بڑھانے کے لیے سودلیا جاتا ہے، پھراس کو بڑھانے کے لیے سودلیا جاتا ہے، تا کہ سوداور حرام کی گندی نالیوں کے ذریعہ آس پاس کے مجبورلوگوں کا روپیہ سمیٹ کراپنی جمیل میں جمع کرلیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ غیر فطری نظام ہے،

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

اس کے برخلاف اسلام کا فطری تھم یہ ہے کہ روپیہ اولاً تو بلا وجہ جمع ہی کیوں کیا جائے؟ اور اگر کسی جائزیا نیک مقصد کے لیے جمع کیا بھی گیا تو اپنے اس مال و دولت کے تالاب سے زکوۃ کی نہریں نکال دی جائیں، تا کہ آس پاس کے مجبور لوگوں کے سوکھے کھیت ہر بے کھرے ہوں، اور گر دوپیش کی ساری زمین شا داب ہوجائے، زکوۃ کا شارخلقِ خداکی خدمت اوراعانت میں اسی پہلوسے ہوتا ہے۔

ہمارالیقین ہے کہ اسلام کا پیش کردہ نظامِ زکوۃ اگرقائم ہوجائے اور ہر صاحب نصاب اپنے پورے مال کی زکوۃ امانتداری کے ساتھ اداکرنے گئے تواس کی برکت سے دنیا میں غربت کا خاتمہ ہوجائے۔

(۳) طہارت وبرکت: زکوۃ دل اور دولت کی طہارت اور مال و دولت میں برکت کا سبب ہے۔ اس لیے کہ مال کی حرص و ہوں انسان کو متعدد اخلاقی بیار یوں میں مبتلا کردیتی ہے، زکوۃ وصد قات اس کا مؤثر ترین علاج ہے، اس سے نفس کی تطہیر ہوگی، شاید زکوۃ کواسی مناسبت سے زکوۃ کہا جاتا ہے کہ زکوۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنا اور پاک کرنا، اور زکوۃ کوزکوۃ اس لیے کہتے ہیں کہاس کے اداکر نے سے دل بخل وحرص جیسی بیار یوں سے اور جسم گنا ہوں سے پاک ہوجاتا ہے اور مال میں برکت اور بڑھوتری ہوتی ہے۔

## ز کو ة سے دل و دولت کی طہارت:

ارشادر بانی ہے:

224

﴿ خُدُ مِنُ أَمُوالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمُ بِهَا ﴾ (التوبة: ١٠٣) (محبوبم!) ان لوگول كاموال ميں سے زكوة وصدقه وصول كرلوجس ك ذريعة م

ر بورم برای کو ول سے اوال یں سے در وہ وسلامہ و کو کو اور وہ استیں بیان انہیں پاک کرو گے اوران کے لیے باعث برکت بنو گے۔ یہاں زکو ق کی دوخاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں:(۱)''تطہیز'۔ اس سے مراد دل کے گناہوں سے پاکی کاذر بعہ ہے۔
(۲)''برکت'۔ مراد مال واعمال اوراجروثواب میں برکت کا سبب ہے۔

لیکن اس جگه یا در کھئے کہ زکوۃ کا اصلی فائدہ تو دل کی طہارت ہے، دولت کی طہارت ہے، دولت کی طہارت کے دولت کی طہارت کا فائدہ توضمنی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض کسی جگہ کوئی مصرفِ زکوۃ نہ بھی ہوتواس سے فریضہ زکوۃ ساقط نہ ہوگا، خوب اچھی طرح سمجھلو! بیتواللہ تعالیٰ کی شانِ کر بھی ہے کہ ایک ہی ہے کہ ایک ہی ہے کہ ایک ہی ہے کہ ایک ہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورہ تو بہ کی بیآ بیت نازل ہوئی:

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيُم يَوُمَ يُحُمِّى عَلَيُهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَاكَنَزُتُم لِلَّانَفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَاكُنتُمُ تَكُنِزُونَ ﴾ (التوبة:٣٥-٣٧)

''وہ لوگ جوسونا اور چاندی (مال ودولت وغیرہ) بطورِ ذخیرہ کے جمع کرتے ہیں اوراس کوراہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے ، توا ہے پینیمبر! آپان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے ، (پیعذاب ان کواس دن ہوگا) جس دن ان کی جمع کر دہ دولت کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھراس کے ذریعہان کے ماتھ (پیشانیاں) ، ان کے پہلو (کروٹیس) اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی ، (اور ان سے کہا جائے گا کہ) یہ ہے (تمہاری وہ دولت اور خزانہ) جس کوتم جمع کرتے تھے، اب مزہ چھوا بنی دولت اندوزی کا۔''

اگرچہ بیآیت کریمہ براہِ راست ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جو بخل کی وجہ سے مال جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے شرعی حقوق ادانہیں کرتے تھے، کین آیت کے الفاظ عام ہیں، لہذا ان کا اطلاق ان مسلمانوں پر بھی ہوسکتا ہے جو مال و دولت جمع تو کرتے ہیں لیکن مال کے جوحقوق زکو ۃ وغیرہ کی شکل میں ان پر عائد ہیں وہ ادانہیں کرتے۔

اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ نے اس کے ظاہری الفاظ وانداز سے یہی سمجھا کہ اس کا مطلب اور مطالبہ بیہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی جمع نہ کیا جائے ، بلکہ جو کچھ بھی ہوسب کا سب راہِ خدا میں خلقِ خدا کے لیے خرچ کر دیا جائے ، ظاہر

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ہے کہ یہ بات صدیق اکبر جیسے سچے اور تخی کے لیے تو آسان ہوسکتی ہے، لیکن مراوشا کے لیے تو دشوار ہوگی، اس لیے حضرت عمر نے ساری امت پراحسان فر مایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھا، تو آپ علاق کے فر مایا: ''اصل میں اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مال ودولت جمع کرنا جانتے ہیں، زکو قادا کرنا نہیں جانتے ، یعنی جوصرف مالدار ہیں، دلدار نہیں، ارشا وفر مایا:

"إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَفُرُضِ الزَّكُواةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنُ أَمُوَالِكُمُ". (أبوداود، مشكوة/ص:٥٥ / كتاب الزكوة/ الفصل الثاني)

''اللدربالعزت نے زکوۃ اس لیے ہی تو فرض فر مائی کہاس کی ادائیگی سے تمہارا بقیہ مال پاک ہوجائے''۔اور جب زکوۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوجائے گا تواس کے بعد بقیہ مال کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

الغرض! زكوة عبادت ہے، زكوة خلق خداكى خدمت ہے اورزكوة دل ودولت كى طہارت وبركت كا ذريعہ ہے، جبيبا كەارشادِ بارى: ﴿ حُدلُهُ مِنُ أَمُو اَلَهِمُ ﴾ سے طہارت اور ﴿ مُشَلُ اللَّذِينَ يُفِقُونَ أَمُو الَّهُمُ ﴾ سے بركت كا ثبوت ملتا ہے۔ اس كے علاوہ بھى اس كے بہت سے فوائد وفضائل بيں۔

## آدابِ زكوة:

225

کین بیسب کچھاس وقت ہے جب اس مبارک عبادت وعمل کواس کے اصول و آواب کے ساتھ انجام دیا جائے ۔ فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحماتی مظلۂ نے اس سلسلہ میں (قاموں الفقہ ج: ۴، میں: ۹۹ تا ۹۹ میں ) جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان کا خلاصہ بیہ:

(۱) ز کو ق کی ادائیگی کا پہلا ادب بیہ ہے کہ اپنے حلال مال میں سے بہترین مال کا انتخاب کرے، یہی جذبہ اللہ تعالی کو مجبوب اور اس کے دربار میں مقبول ہے، فرمایا: ﴿ لَنُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْی تُنفِقُو اللّٰهِ عَنْ الْہُ وَرَجْہُ وَ نَ ﴾ (آل عمران: ۹۲) ورنہ کم از کم ورمیانی ورجہ کا مال

کپڑے، بیچے ہوئے کھانے، پڑے ہوئے کھل پھول، گھن لگے اناج اور بے کارونا قابل استعال اشیاء ہی فقیروں محتاجوں مستحقوں، بیواؤں اور تیبموں کے حصہ میں آتی ہیں، بیہ اخلاقی گراوٹ دراصل یہودجیسی خساست کامظہرہے،اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔

(۲) ز کو ق کی ادائیگی کا دوسراادب سیرے کہ اس سے ریا اور نمائش مقصود نہ مو ﴿ كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ (البقرة: ٢٦٤) كا مصداق ندبـــــ

مطلب پیہ ہے کم مکن حد تک زکو ہ وصد قات پوشیدہ طریقہ برستحق کی نہیں بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کر بخوشی اس طرح چھیا کر دے کہ کا نوں کان خبر نہ ہو؟ تا کہ ریااور نماکش کا کوئی شائبہ باقی نہرہے،اس ہے جن لوگوں کوز کو ۃ دی جاتی ہےان کی آبروریزی نہیں ہوتی اور غیرت مندمستحقوں کی عزت نِفس کوٹھیس نہیں گئی ، ہاں اگر کہیں علانیپز کو ۃ دینامصلحت ہواور اس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو، تو ایسے وقت اظہار واعلان کے ساتھ دینے میں کوئی حرج

كرے۔ يوں تو قرآنِ كريم ميں جن آٹھ مصارف ( فقراء، مساكين عاملين وغيرہ ) كا ذكر آیا ہے ان میں سے کسی بھی مستحق کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ ان میں اکثر مصارف کی بنیادمخاجی پر ہے، کیکن اصول یہ ہے کہ ز کو ۃ لینے والا جتنا زیادہ مستحق ہوگا ز کو ۃ دینے والا اُتنا ہی زیادہ اجر کا حقدار ہوگا۔

حضرت امام غزالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کوستحق ہونے پرز کو ۃ وصدقات میں اولیت دینی حیاہیے:

اتقیاء: حدیث میں ہے کہ دمتی کا کھا ؤاوراس کو کھلا ؤ''۔

علماء: جودینی علوم ومشاغل کی وجہ سے کسب معاش نہ کریاتے ہوں ، ظاہر ہے

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💥 💥 📉

که دینی علوم کی مشغولیت افضل ترین واعلیٰ درجه کی عبادت ہے، توان کی نصرت اس عبادت میں بہترین اوراعلیٰ درجہ کی نصرت ہے۔

اقرباء: حدیث کے مطابق ان برخرج کرنے کا اجروثواب دوگناہے۔ بالخصوص جورشتہ دارغیور اور خود دار ہوں، کسی کے سامنے دست سوال درازنہ کرتے ہوں، ان کی حاجت مندی ان کی زبان سے ظاہر نہ ہوتی ہو، بلکہ ان کے چیرے فقر و سمیری کے گواہ ہوں، يهي بين وه مستحق جن كوره هوندر وهوند كردين كاحكم هے: ﴿ تَعُرِفُهُمُ بِسِيمُهُمُ ﴾ (البقرة: ٢٧٣) (٣) ز کو ة کی ادائیگی کا چوتھاا دب پیہے که ز کو ة دے کر ندا حسان جمائیں اورندد بنے والوں کے ساتھ اذیت وتو ہیں آمیز سلوک کریں قر آن کہتا ہے: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تُبُطِلُوا صَدَقِيْكُمُ بِالْمَنِّ وَ الْأَذِي ﴿ (البقرة: ٢٦٤) "ا المان والوااين صدقات كواحسان جتلا كراور تكليف پہنچا كرضائع نه كرو ـ''بسااوقات اس سے زكوۃ كااجرو ثواب باطل اورضائع ہوجا تاہے۔ ہمارے اکا برکا حال پیتھا کہ زکو ۃ ادا کر کے احسان جتلانا تو كجا، بلكه زكوة لينے والوں كووه اپنامحس سجھتے تھے۔

#### ز کو ة سے مال و دولت کی حفاظت:

226

الغرض! قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ زکو ۃ اس کے آ داب کی رعایت کے ساتھ اداکی جائے تو دل اور دولت کی طہارت ویا کی کا ذریعہ ہے، ایک اور (مرسل) روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ زکو ۃ مال و دولت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

" حَصِّنُوا أَمُوالَكُمُ بِالزَّكُوةِ وَدَاوُوا (مَرْضَاكُمُ) بَالصَّدَقَةِ، وَاسْتَقْبِلُوا أُمُوا جَ الْبَلَاءِ بَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ". (رواه أبو داود في مراسيله، المتجر الرابح /ص:١٣٧، ازندائے شاہی/ص:۵۹،جولائی ۲۰۰۸ء)

"اینے مال کی حفاظت کروز کو ۃ ادا کر کے،اپنے مریضوں کا علاج کروصدقہ کے

کوٹھیاں جل گئیں۔' وہ انگریز کچھ لکھ رہاتھا، نہایت اطمینان سے لکھتارہا، التفات بھی نہیں کیا، ملازم نے دو بارہ زور سے کہا کہ' حضور! سب جل گیا۔' اس بار بھی اس نے بڑی لا پرواہی سے کہد دیا کہ' میری کوٹھی نہیں جلی۔' اور کہہ کر پھر لکھنے میں مشغول ہو گیا، ملازم نے جب تیسری بار توجہ دلائی تباس نے حقیقت بتلائی کہ' میں مسلمانوں کے طریقہ پرز کو قادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔' اور واقعی تحقیق کے بعد پہنچ چلا کہ مسب کوٹھیاں جل گئیں، مگراس انگریز کی کوٹھی محفوظ رہی تھی۔ ( آپ بیتی: ا/ ۸۸ از کتابوں کی درس کا ہیں ایمان میں ایمان کی کوٹھی محفوظ رہی تھی۔ ( آپ بیتی: ا/ ۸۸ از کتابوں کی درس کا ہیں ایمان میں ایمان کی کوٹھی محفوظ رہی تھی۔ ( آپ بیتی: ا/ ۸۸ از کتابوں کی درس کا ہیں ایمان کی کوٹھی محفوظ رہی تھی۔ ( آپ بیتی: ا

صاحبو! اسلام میں زکوۃ کا نظام اتنا مقدس ہے کہ اس سے صرف زکوۃ لینے والوں کا ہی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اولاً تو زکوۃ نکالنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے دل اور دولت کی طہارت اور حفاظت ہوتی ہے، اس لیے بہترین ہے وہ مال جس کی زکوۃ نکالی گئ ہو۔ ہو، اور بدترین ہے وہ مال جس کی زکوۃ نہ نکالی گئ ہو۔

## ز کو ة ادانه کرنے کا دنیوی اوراً خروی عذاب:

227

حدیث پاک میں مال کی زکوۃ ادانہ کرنے پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ رحمت عالم طِنْ اَلَیْکُم نے ارشاد فرمایا:''جوقوم زکوۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، حق تعالی اس کو قط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، تم زکوۃ روک لوگے تو خدا وند قد ون آسان سے بارش روک لے گا جی کہ اگر چوپائے نہ ہوں توایک قطرہ بھی نہ برسے''۔ قد وس آسان سے بارش روک لے گا جی کہ اگر چوپائے نہ ہوں توایک قطرہ بھی نہ برسے''۔ (ترغیب سے ۱۰/۱۹۰۰)

اسى طرح حضرت عاكش كى روايت ہے، فرماتى بين كه ميں نے رحمت عالم عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل كوفرماتے ہوئے سنا: "مَا خَالَطَتِ الزِّكونَةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهُلَكَتُهُ".

(رواه الشافعي، مشكونة/ص:٧٥١/الفصل الثالث)

'' مال ِز کو ہ جب دوسرے مال کے ساتھ مخلوط ہوگا تو ضروراس کو تباہ کردےگا۔''

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

ذر بعداور بلاؤں کا مقابلہ کرود عااور گریدوزاری کے ذریعہ''

اس سے معلوم ہوا کہ گویا زکوۃ مسلمانوں کے لیے انشورنس کے مانندہے ،ایک مسلمان اپنی زکوۃ دے کر گویا اللہ تعالیٰ کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ جاری کرالیتا ہے ،اب اس کے مال کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت ہوگی۔

ہے طہارت و حفاظت کی بشارت الیم دولت کے لیے خرچ ہوتی ہے جو عبادت اور خدمت کے لیے

ہمارے دادا جان حضرت الحاج حافظ نور محمد شآہ بھائی صاحب ؓ کے متعلق والد ماجد حضرت اقد سمولا نامحمصد بق شآہ بھائی صاحب برودوی جامعی مدظلۂ فرماتے ہیں کہ'' آپؓ نے پوری زندگی بھی بینک میں کھا تنہیں کھلوایا، اول تو اس کی نوبت نہ آتی کہ سب پچھٹر چھوج اتا ورجو چھ جاتا وہ اپنی پرانی صندوق میں رکھ دیتے، اور فرماتے تھے:''میں چوں کہ الحمد للہ! زکو ۃ پوری پوری ادا کرتا ہوں اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جس مال کی زکو ۃ نکال دی جائے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔''

## ايك حيرت انگيز واقعه:

افسوس کہ آج اس سلسلہ میں ہمارایقین کمزور ہوگیا، ورنہ ایک زمانے میں توغیر بھی اس پریقین رکھتے تھے، چنال چہ ایک نہایت ہی جیرت انگیز واقعہ حضرت شخ آئے آپی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ 'ضلع سہار نپور میں ' بھٹ' سے آگے انگریزوں کی کوٹھیاں تھیں ، جن میں مسلمان ملازموں کے ذریعہ ان کے کاروبار ہوا کرتے تھے، خود وہ انگریز دبلی ، کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے، اور بھی بھی معاینہ کرنے آجاتے ، ایک دفعہ جنگل میں آگ لگی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ، ( کہتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کاللہ بھی کشر ہے، مرض ، فقر، عداوت اور آگ ) تو آگ بھڑک کر عظیم نقصان کا باعث ہوگئی ، ایک کشر ہے ، مرض ، فقر، عداوت اور آگ ) تو آگ بھڑک کر عظیم نقصان کا باعث ہوگئی ، ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز مالک کے پاس دبلی آیا اور پورا واقعہ سنایا کہ 'جناب! سب کی

کے زمانے میں ایک شخص بہت ہی مالدارتھا ،اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی تدفین کے لیے ایک قبر کھودی ، جب قبر تیار ہوگئی تو اس میں ایک بہت بڑا اژ د ہا آگیا، لوگوں نے حضرت ابن عباس ؓ کوخبر دی تو آ پ ؓ نے دوسری قبر کھود نے کا حکم فر مایا، انہوں نے دوسری قبر کھودی تو وہاں بھی وہی اژ دھا موجود!حتیٰ کہ کیے بعد دیگر ہےسات قبریں کھودیں ، بالآخر حضرت عبدالله بن عباس في اس كے گھر والوں سے اس كا حال دريا فت كيا، تو انہوں نے كہا کہوہ زکو ۃ نہیں دیتاتھا،آپؓ نے فرمایا:''یہاس کاانجام ہے،لہذااباس کواس اژ دہے کے ساته قبر میں فن کر دو۔'' (نزیمة المجالس متر جم/ص: ۲۷۷)

بهركيف! كتاب وسنت سے الحمدللة! مال كے متعلق جو پچھ بيان ہوااس كا خلاصه بير ہے کہ مال فی نفسہ ندا چھا ہے نہ برا، یہ بہترین خادم بھی ہےاور بدترین مخدوم بھی ،اگراس کے حقوق ادا کیے جائیں، یعنی اس کوخدا کی اطاعت اورخلقِ خدا کی اعانت میں لگایا جائے تو پیر مال بہترین نعمت اور سر مایئر زندگی ہے، ارشادِر بانی ہے:

﴿ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيَامًا ﴾ (النساء:٥)

''وہ اموال جن کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرمایۂ زندگی بنایا ہے۔'' یعنی زندگی مال کے سہارے قائم ہے،اس صورت میں یہ مال بہترین خادم ہے۔اوراگریہ مال ناجائز طریقہ سے کمایا جائے، اس کے حقوق ادانہ کیے جائیں تو اس صورت میں یہ بدترین مخدوم ہے۔ پس ہلاکت ونحوست ہے اس مال ودولت کے لیے جس سے نہ تھم خدا بورا ہونہ خلقِ اللّٰہ کونفع ہو،اور خیرو برکت ہے اس مال کے لیے جس سے خدا کی اطاعت اور خلق خدا کی اعانت ہو جن تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نیک تو قیق عطا فرمائے۔ آمین۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

☆....☆

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ جس مال کی زکو ۃ اس مال میں باقی رہ گئی ہواورا دانہ ہوئی ہوتو وہ زکو ۃ نہ نکالنااس مال کی ہلاکت کا ذریعہ ہوگا۔ دوسرا مطلب بیہ ہے کہ ایک شخص مستحق نہ ہونے کے باوجود زکو ہ وصول کر کے اپنے مال میں شامل کر لے، تو بیز کو ہ کا مال اس کے سارے مال کو تباہ کردےگا۔ واللہ اعلم۔ بیتو زکو ۃ نہ زکا لنے کا دنیوی و بال تھا ، اخروی عذاب توبهت ہی خطرناک ہے۔

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنهٔ ہے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جس آ دمی کواللہ نے مال دیا، پھراس نے اس کی زکو ۃ نہ دی، تو وہ مال کل قیامت کے دن اس آ دمی کے سامنے ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا کہ (اس کے انتہائی ز ہریلیے بین کی وجہ سے ) سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور آنکھوں کے اوپر دوسفید نقطے ہوں گے، پھروہ سانپ اس (زکو ۃ ادانہ کرنے والے بخیل) کے گلے کاطوق بنادیا جائے گا، پھر بیسانیاس کی دونوں باچیس پکڑے گا (پھر کاٹے گا) اور کہ گا: "أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنُونُ ". (مشكوة /ص:١٥٥، بخارى) دمين تيرى دولت بهول، مين تيراخزانه بهول ـ "بيه فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

﴿ وَلَا يَحُسبَنَّ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ بِمَا اتاهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمُ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَّهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوابِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ (ال عمران:١٨٠)

''اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جواللہ ہی نے اپنے فضل سے ان کو دیا کہ اس مال و دولت میں کجل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ برتر ہے(اس مال کامال (انجام) بہت براہے جس کی زکو ۃ نہ نکالی جائے ) قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گاوہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا۔''

## زكوة ادانهكرنے والے كاعبرت ناك انجام:

علامہ عبدالرحمٰن صفویؓ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ

228

صالح کیاطالح، کیاسعید کیاشتی، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیاعورت،غرض کوئی بھی اس سے مشتنیٰ نہیں، ہرایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اسے فرحت وشاد مانی

حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ایک وقت الیا بھی آتا ہے جس میں اس کی مسرت حسرت میں، خوشی عمی میں ، کا میابی نا کا می میں ، شاد مانی پریشانی میں اور عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، گویا

اس دنیا میں خوشی وغم اور مسرت والم میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسے پھول اور کا نٹوں میں ا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دنیامیں بسنے والے انسانوں کی مثال ایک چیڈ ول پر سوار لوگوں کی

س ہے جو بہنے کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، بھی نیچے جارہے ہیں تو بھی او پرآ رہے

ہیں،اب جب او پروالے افراد سینے کی گردش کی وجہ سے نیچ آ جا ئیں تو گویا یسر کی جگہ عسراور راحت کی جگہ کلفت کا شکار ہوگئے، پھر جب یہی نیچے والے اشخاص مبتلائے مصائب و

مشكلات او ير چلے جائيں تو گوياان كى پريشانی ختم ہوگئى،انہيں يسراورآ سانی مل گئى،غرض دنيا

اوراس میں بسنے والے انسانوں کے احوال ادلتے بدلتے رہتے ہیں اور منزلِ مقصود کی راہ

میں نئے نئے حالات آتے رہتے ہیں کیکن کوئی حالت بھی برقر ارنہیں رہتی۔

منقول ہے کہا یک مرتبہ مجمود نے ایاز کوا یک انگوشی دے کرکہا کہ''اس پراییا جملہ کھو كها گرميںاس كوخوشى كى حالت ميں ديكھوں توغم ز دہ ہوجا ؤں ،اورغم كى حالت ميں ديكھوں تو خوش ہو جاؤں، تو ایاز نے لکھ دیا کہ' بیروت بھی گذر جائے گا۔' اس لیےان حقائق کو سمجھنے والا حقیقی مومن حالات وحوادث ہے زیادہ متاثر ہوکر کوئی غلط فیصلہ ہیں کر سکتا۔

> جویقین کی حیماؤں میں نکل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم یہ تھم گئے

## عبريت كي حقيقت:

دنیا کی ہرحالت عارضی اور وقتی ہوتی ہے،ایسی صورت ِحال میں ایک مومن اور عبر کامل کا کام اتناہے کہ اللہ تعالی کی ہر تقدیراور فیصلہ پر راضی رہے، بلاؤں میں صبر کے ذریعہ تو

💢 گلدستهٔ احادیث (۲) mac mac

# خودشی اسلامی نقطه نظر سے

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُ: "ٱلَّذِي يَخُنُقُ نَفُسَهُ يَخُنُقُهَا فِي النَارِ، وَالَّذِي يَطُعَنُهَا يَطُعَنُهَا فِي النَّارِ". (بخاري، مشكونة/ص:٣٠٠/كتاب القصاص/

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہؓ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' جس شخص نے گلا گھونٹ کراینے آپ کو مارڈ الا وہ دوزخ میں بھی اپنا گلا گھونٹے گا،اور جس نے اپنے آپ کو نیز ہ مار کرخو دکشی کرلی، وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیز ہ مارے گا''۔

## بدونیاتغیرات کی آماجگاہ ہے:

بہ فانی اور بے ثبات دنیا در حقیقت تغیرات اور تبدیلیوں کی آ ما جگاہ ہے،اس کے سی حال کو قرار نہیں، یہاں بھی صبح ہے تو بھی شام، بھی خشکی تو بھی برسات، بھی دن تو بھی رات۔ یہی حال اس دنیا میں آباد حضرت انسان کا بھی ہے،من جانب اللہ پی بھی کسی ایک حالت پر برقرارنہیں رہتا، بلکہ انسانی زندگی میں جس قدر انقلابات وتغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ بےحدوحساب ہیں، پھریدانسانی ساج کے کسی ایک طبقہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام افراد واقوام کوشامل ہے، کیا امیر کیا فقیر، کیا عامی کیا نامی ، کیا خادم کیا مخدوم ، کیا حاکم کیا محکوم ، کیا

229

الیی ذہنیت کے لوگ تکلیفوں سے گھبرا کرخودشی کر لیتے ہیں۔ زندگی خوبصورت ہے، تمہیں جینا نہیں آتا خود کشی برصورت ہے، تمہیں مرنا نہیں آتا

خورکشی کیاہے؟:

خود کشی دلیل بزدلی ہے، یہ کم ہمت لوگوں کے لیے زندگی کے مسائل ومشکلات اور
آزماکشوں اور ذمہ داریوں سے بھاگ نکلنے اور راہِ فرارا ختیار کرنے کی ایک غیر اسلامی، غیر
اخلاقی اور غیر قانونی تدبیر ہے، بدشمتی سے اس وقت پوری دنیا کے محروم القسمت لوگوں میں
ا بنی ذمہ داریوں سے بے اعتبائی اور ایمان سے محرومی یا کمزوری کے باعث خود کشی کار جحان
آئے دن بڑھتا جارہا ہے، مغربی ممالک میں تو اخلاقی اور ساجی نظام کے انتشار کے سبب خود
کشی کے واقعات کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب بیآ واز اٹھائی جارہی ہے کہ خود کشی انسان کا
نجی جی تنسلیم کیا جائے۔

## خودکشی کی اجازت نہیں:

230

جب که حقیقت اور تل بیہ ہے کہ انسان بذاتِ خود اپنی جان اور زندگی کا مالک نہیں بلکہ امین ہے، اس کا اپناو جود اور زندگی اس کی اپنی محنت کا ثمرہ نہیں، بیر زندگی کسی جد و جہد اور کدوکاوش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بیہ خداوند قدوس کی چاہت اور مشیت سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس انسانی وجود اور زندگی کا مالکِ حقیقی خداوند قدوس ہے، اسی نے اسے تخلیق سے نواز ا اور دنیا میں پیدا کیا، بیر زندگی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعت حتیٰ کہ ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی ایک قیمتی نعت وامانت ہے، اور ممکن حد تک اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری اور اسلامی، فطری، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے، فقہی نقط نظر سے بھی دیکھا جائے تو بیہ انسانی جان رب کریم کی عطاکی ہوئی ایک ایسی امانت ہے جس کا تحفظ بہر صورت لازم اور انسانی جان رب کریم کی عطاکی ہوئی ایک ایسی امانت ہے جس کا تحفظ بہر صورت لازم اور

گلدستهٔ اعادیث (۲)

نعتوں میں شکر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ کے سامنے سرا پاتسلیم ورضا بنارہے، یہ درسِ ہدایت کا نٹوں میں موجودا یک پھول سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کا نٹوں میں ہے گھرا ہوا جاروں طرف سے پھول

کا سول میں ہے گھرا ہوا چاروں طرف سے چھول چھر بھی مجھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے

صاحبو! عبدیت کی حقیقت یہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے عبداس حال میں راضی رہے، اس طرح ہر حال اس کے لیے حصولِ قرب الہی کا سبب بن جاتا ہے، اس کے بر خلاف جولوگ حالات وحوادث اور تغیرات سے مایوس اور متاثر ہوکرکوئی نا جائز قدم اٹھاتے ہیں، در حقیقت وہ عباد الرحمٰن نہیں، عباد الشیطان ہیں، حدیث قدسی ہے:

" مَنُ لَمُ يَرُضَ بِقَضَائِيُ، وَلَمُ يَصُبِرُ عَلَى بَلَائِيُ، وَلَمُ يَشُكُرُ عَلَى نَعُمَائِيُ، وَلَمُ يَشُكُرُ عَلَى نَعُمَائِيُ، وَلَمُ يَقُنَعُ بِعَطَائِيُ، فَلْيَطُلُبُ رَبَّا سِوَائِيُ". (حديث قدسي نمبر: ٨)

''جومیرے فیطے پرراضی نہ ہو،میری آ زمائش پرصبر نہ کرے،میری نعمتوں پرشکر نہ کرے اور میرے دیے ہوئے (رزق وغیرہ) پر قناعت نہ کرے،اس کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرلے۔'(کہ یہ میرے بندے کا فعل نہیں ہوسکتا، جو میراہے وہ میرے فیصلے پر ہرحال میں راضی رہتاہے۔)

پھر د نیوی اور انسانی زندگی اگر چہ راحت وکلفت کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، کین در حقیقت وجو دِنم بھی احساسِ مسرت کے لیے ہے، الم کی چاشی سے زندگی میں حسن ومٹھاس آتی ہے، اس لیے اہل اللہ اور اہل وفا کامل اور حقیقی مومن بندوں کو پریشانی میں بھی دلی شاد مانی حاصل ہوتی ہے، جب کہ اہل ہوا وہوس کی ساری زندگی حصولِ راحت کے نم میں ختم ہوجاتی ہے، ان کی نظر ہمیشہ زندگی کی تلخیوں اور منفی سوچ پر رہتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی کی ہزاروں نعمتوں اور خوشیوں کی چھاؤں میں بھی انہیں تلخیوں کی پیش محسوس ہوتی ہے اور ایسے لوگ راحتوں میں بھی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں، اور بعض اوقات

کیوں کہ خودکشی کرنے والا واقعی دونوں جہاں میں ہلاک ہوجا تاہے۔

حدیث بالا میں رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے خودکشی کرنے والے کی وعید کے بیان میں جوانداز اختیار کیا ہے وہ یقیناً بہت ہی سخت وعیداور تہدید پر مشتمل ہے، فرمایا:
"الَّذِی یَخُنُقُ نَفُسَهُ یَخُنُقُها فِی النَّارِ".

''جس نے گلا گھونٹ کراپنے آپ کو مار ڈالا، وہ دوزخ میں بھی گلا گھونٹے گا، اور جس نے نیزہ مار کراپنے آپ کو ہلاک کیا اسے دوزخ میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو نیزہ مار نے کا عذاب دیا جائے گا۔' یعنی خودکشی سے مصائب ومشکلات سے چھٹکارانہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں جس چیز سے اور جس انداز سے خودکشی کرے گا آخرت میں اسی انداز کا عذاب دیا حائے گا۔

یوں تو گھرا کے کہتے ہیں: مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟

كياخودكشى كرنے والا بخشا جائے گا؟

231

بعض روایات میں خودکثی کرنے والے کے لیے جہنم کی جوسزا بیان کی گئی ہے، وہ اس طرح ہے:

" فِی نَارِ جَهَنَّمَ حَالِدًا مُحَلَّدًا فِیهَا أَبدًا". (مشکورة ص: ۹۹ ۲ / بحاری و مسلم) مطلب بیرے کہ خودکشی کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں اسی قسم کے عذاب میں مبتلارے گا، بھی نجات نہیں پائے گا۔العیاذ باللہ العظیم۔

سوال بیہ کہ کیا خودکئی کرنے والا دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ جس کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

ضروری ہے، مصائب ومشکلات کی اندھیریاں ہوں یا مجبوریوں اور ناامیدوں کی تاریکیاں،
اس عظیم امانت الہی کوخود کشی کے ذریعہ لمحوں میں ضائع کر دینا نہ تو اسلام میں جائز ہے، نہ
انسانیت کی نظر میں مستحسن ہے، اسی لیے ایسے کسی بھی عمل کی اسلام میں اجازت نہیں جو بے
مقصد ہو، صحت یا زندگی کے لیے مصرت رساں ہواور انسانی وجود اور زندگی کوخطرہ میں ڈال
سکتا ہو، بلکہ جان بچانے کے لیے بوقت ضرورت اور بفتد رِضرورت ایسی چیزوں کے استعال
کی بھی اجازت دی ہے جواصلاً ناجائز اور حرام ہیں۔

پھرانسان کے لیے من جانب اللہ اس کے جسم و جان کی حفاظت کے لیے جو اسباب مہیا ہیں ان کی مثال کسی مخلوق میں نہیں ملتی ،اس کے باوجودا گرکوئی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو بیالیا جرم ہے جود نیا اور عقبی دونوں میں مجرم کومحروم کردیتا ہے ،کہیں کانہیں رہنے دیتا۔

خودکشی کی حرمت و مذمت:

شریعت اسلامی میں خودکشی اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی محفوظ الدم جان کا مار ڈالنا،قر آن وحدیث دونوں میں اس کی ممانعت وار دہے،ار شادِر بانی ہے:

﴿ وَلاَ تَقُتُلُواۤ أَنفُسَكُمُ ﴾ (النساء: ٢٩)

اس آیت کاعام طور پرایک معنی به بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کول نہ کرو، ظاہری الفاظ بھی اسی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔دوسری جگہ فر مایا:

﴿ وَلاَ تُلُقُوا بِأَيْدِيُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (البقرة: ٩٥)

''اپنے آپ کوہلا کت میں نہ ڈالو۔'' (اپنے آپ کوہلاک کرنا ترک جہاد سے بھی ہوتا ہے،جبیبا کہ آیت کریمہ میں بہی معنیٰ مراد ہیں۔)

اسی طرح خودکشی کے ذریعہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کیا جاتا ہے، جبیبا کہ ظاہرہے،

نے بھی مدینہ طیبہ ہجرت کی، یہاں یہ دوسرے خص بھار پڑگئے، تکلیف کی شدت کے باعث ان سے صبر نہ ہوسکا اور انہوں نے ایک ہتھیار سے اپنی انگلیوں کے جوڑکاٹ لیے، رگیس کٹ گئیں اور خون اتنا بہہ گیا کہ انقال ہوگیا، حضرت طفیل نے بعد میں ان کوخواب میں دیکھا کہ ایمان پر خاتمہ اور ہجرت کی وجہ ہے بہتر حالت میں ہیں، مگران کے ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے ان کوخواب میں پوچھا کہ'' آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟'ان صاحب نے کہا:''اللہ تعالی نے ایمان اور ہجرت کی برکت سے مجھے معاف کر دیا، مغفرت تو ہوگئی، کین میرے ہاتھوں کے بارے میں فر مایا گیا کہ'' جس چیز کوئم نے خود بگاڑلیا ہے میں اسے درست نہیں کرتا'' حضرت طفیل نے یہ خواب حضور طابی گیا کہ'' جس چیز کوئم بیان کیا، تو آپ عیاں اسے درست نہیں کرتا'' حضرت طفیل نے یہ خواب حضور طابی گیا گئی ہیں معاف فر مان' (مسلم، مشکلو ق میں اسے درست نہیں کرتا'' و لیکڈیہ فاغفر'' ''یا الہی!ان کے ہاتھوں کو بھی معاف فر مان' (مسلم، مشکلو ق میں نے دعافر مائی:"اللّٰہ مَّ وَ لِیکڈیہ فاغفر'' ''یا الہی!ان کے ہاتھوں کو بھی معاف فر مان' (مسلم، مشکلو ق میں ہوں۔ ۱

اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کرنااگر چیسکین جرم اور بہت ہی سخت گناہ وعذاب کا باعث ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتو اس کی معافی اور بخشش ہوجائے گی اور خودکشی کرنے والے کے لیے دعاءِ مغفرت والیسال تواب بھی کرنا چاہیے، بلکہ وہ اس کا بہت زیادہ مختاج ہوتا ہے۔

## ایک مسلمان کاخورکشی کرنا قابل افسوس ہے:

لیکن اسی کے ساتھ ایک مسلمان کا خودکشی کرنا مقام افسوس اور لا گق حیرت بھی ہے،
اس لیے کہ خودکشی جیسا کہ کہا گیاا بیمان کی کمزوری یا محرومی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اب جس کا
اس بات پرا بیمان اور یقین ہے کہ مصائب ومشکلات کی سیاہ اور تاریک رات کے بعد مسرت
وراحت کی صبح نو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جس کا تقدیر الہی اور آیت قرآنی پرا بیمان
ہے کہ:

﴿ لَنُ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ (التوبة: ١٥)

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

" تَاكِيُدًا بَعُدَ تَاكِيُدٍ، أَوْمَحُمُولُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى بَيَانِ أَنَّ فَاعِلَهُ مُسْتَحِقٌ لِهِذَا الْعَذَابِ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْخُلُودِ طُولُ الْمُدَّةِ". (مرقاة: ١١/٤)

- (۱) یتاکیددرتاکیدشدتِ ندمت کوظاہر کرنے کے لیے ہے۔
- (۲) یا پیمقصود ہے کہ جو تخص قانونِ اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے خود کشی کر ہے، یعنی حلال اور جائز سمجھ کر ، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے تخص کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، کیوں کہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کر نہیں کرتا وہ مسلمان تو ہے ، لہٰذااس کو سزا کے بعد بخشا جائے گا ، اس کے حق میں پھر حدیث کا مطلب یہ ہوگا۔
- (۳) وہ خورکشی کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کا مستحق تھا،لیکن ایمان کی بدولت ضرور بخشا جائے گا۔
- (م) یا پھریہ مطلب ہے کہ اس فعل بدکی پاداش میں مدتِ دراز تک جہنم کے عذاب میں مبتلارہے گا۔
  - (۵) بعض کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ دخولِ جہنم سے قبل جنت حرام کر دی جائے گی، بعد میں نہیں۔(واللہ اعلم)

بہرکیف خودکشی کی اسلام میں ممانعت کے ساتھ سخت مذمت بھی آئی ہے، کین اتنی بات یقنی ہے۔ کین اتنی بات یقنی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، گواس شخص نے خودکشی کا جرم کیا ہو، مگر وہ خلود فی النار کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ سزایا کرایمان اور اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم کی بدولت بخشا جائے گا۔

#### ایک داقعه:

چناں چہ حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، حضرت جابر رضی اللّٰہ عنهٔ نے فرمایا کہ حضرت طفیل بن عمر ودوسیؓ کے ساتھان کی قوم کے ایک اور شخص

## (۳۹) احكام وراثت كى المميت وعظمت بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَيْ الْفَرَائِضَ وَالْقُرُآنَ، وَ عَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرُآنَ، وَ عَلِّمُوا النَّاسَ، فَإِنِّى مَقُبُوضٌ ". (رواه الترمذي، مشكوة /ص: ٣٥/كتاب العلم/الفصل الثاني) ترجمه: حضرت ابو ہر برة سے مروی ہے کہ نبی کریم رووف رحیم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: "علم الفرائض (مراد اسلام یاوراثت کے احکام یا رب کریم کے عائد کرده فرائض) اور قرآن خود بھی سیمواور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ میں قبض کیا جاؤں گا، یعنی اس جہال سے اٹھایا جاؤل گا۔

## مرنے والے کے ساتھ مل جاتا ہے، مال یہیں رہ جاتا ہے:

ہرانسان اپنے وجود سے پہلے بالکل معدوم تھا:

233

﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهُرِ لَهُ يَكُنُ شَيْعًا مَّذُكُورًا ﴾ (الدهر: ١) ''انسان رَبِهِي الياوقة آيا ہے كہ جبوہ قابل ذكر چيز نہيں تھا۔''

یہ حق تعالیٰ کی شانِ رحمت ہے کہ اس نے محض اپنی عنایت وقدرت سے انسان کو وجودعطا فرمایا:

﴿ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمُشَاجٍ ﴾ (الدهر: ٢)

گلدستهٔ احادیث (۲)

''ہمیں وہی چیز پہنچ گی جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔'اور یہ حقیقت ہے کہ اچھایا برا،خوش حالی یا بدحالی، آرام وآلام سب کچھاللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے،اور جس کا آخرت پر بھی ایمان ہے کہ دنیوی زندگی کے تحکے ہوئے مسافر کے لیے وہاں آرام و راحت ہے،اور زندگی کی آزمائشوں سے خود کشی کے ذریعہ راو فراراختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اپنی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بیشانی رکھنے اور دست سوال پھیلا نے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امیدر کھنے کے بجائے مایوں ہوکرا ہے آپ کوہلاک کیے کرے گا؟ بقولِ حضرت کلیمؓ:

سلگنا اور شے ہے، جل کر مرجانے سے کیا ہوگا؟ ہوا ہے کام جوہم سے، وہ پر وانوں سے کیا ہوگا؟

مجبوری و مایوسی، دکھ درد، بے جاغصہ اور لاعلاج بیاریوں کا علاج اگرخودکشی ہوتا تو پھر دنیا میں ان چیزوں کا وجود ہی باقی نہ رہتا، پوری دنیا اور دنیا کا ہر ساج سکون واطمینان کی زندگی بسر کرتا، جب کہ حقیقت میں ایسانہیں ہے، اس لیے حالات سے گھبرانے کے بجائے ان میں جینے کا حوصلہ پیدا کریں کہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں جہنے کا حوصلہ پیدا کریں کہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں جہنے کا حوصلہ پیدا کریں کہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں جہنے کا خوصان اٹھانا ہر غروب کے لیے نیا طلوع مقرر ہے، ہرراحت کے لیے نکلیف اور نفع کے لیے نقصان اٹھانا ہی ہی بڑتا ہے:

'' کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلزار ہوتاہے''

**ن**يز:

نه كر تقدير كاشكوه، مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل، قدم اپنا بڑھاتا جا اللّدربالعزت ہمیں حقائق سمجھنے کا صحیح جذبہ اور حوصلہ عطافر مائے، (آمین)۔ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ''میرے پیارے بیٹے! دیھر ہے ہو؟ کثیر مال ودولت، جاہ وحشم، باغات، گاڑی،
کارخانہ اور تمام اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود صرف اتنی بھی اجازت نہیں کہ میں
ایک بوسیدہ موزہ اپنے ساتھ لے جاسکوں، ایک روز تہ ہیں بھی موت آئے گی، آگاہ رہوکہ
تہ ہیں بھی صرف ایک نفن ہی لے کر جانا پڑے گا، للہذا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے
ترکہ میں چھوڑی ہے اس سے چے استفادہ کرتے ہوئے نیک راہ میں خرچ کرنا، بے سہاروں
کا سہارا بننا، کیوں کہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ آئے گی وہ صرف تمہارے اعمال
ہوں گے۔''

موت کے بعد مرنے والے کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، مال یہیں رہ جاتا ہے، (متفق علیہ ،مشکلوۃ ص: ۴۴۰) مکان، دو کان، فیکٹری، کیتی، زمین، جائداد، زیور، جانور اور سواری سب کاسب یہیں رہ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کریے خاک کا پتلا خاک میں مل جاتا ہے۔ بقول شاعر:

> تھاجو مشغولِ ہوس تعمیل فرماں چھوڑ کر چل دیا وہ آج سب ہستی کا ساماں چھوڑ کر

ابرہی بات میت کے ترکہ کی جواس وقت ہمارا موضوع یخن ہے، تواس سلسلہ میں رب کریم کا حاکما نہ و حکیمانہ، عاد لانہ اور معتدل حکم یہ ہے کہ اس مال سے مرنے والے کی جمیز وقد فین کے علاوہ اگر قرض ہوتو اسے اداکر نے اور وصیت کی ہو (بشر طیکہ گناہ اور وارث تجمیز وقد فین کے علاوہ اگر قرض ہوتو اسے نافذکر نے کے بعد جو پچھ نچے خواہ وہ ذاتی و شخص کے لیے نہ کی ہو، تو ) ایک تہائی مال میں اسے نافذکر نے کے بعد جو پچھ نچے خواہ وہ ذاتی و شخص استعال کی چیز ہویا نقو د و عروض ہو، جائدا دمنقولہ ہویا غیر منقولہ ، غرض ہر طرح کا چھوٹا بڑا سامان "مِسَانَ قَلَ مِنْهُ أَوْ کَثُرً" (النساء: ٧) کم ہویا زیادہ، وہ موجودہ وارثوں میں ان کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، یوان کا وہ حق ہے جس کوخود اللہ تعالی نے متعین کیا ہے۔

گلاستهٔ احادیث (۲)

" بم نے انسان کوایک ملے جلے نطفے سے بیدا کیا۔"

اب جس وقت انسان پیدا ہوا، عدم سے وجود میں آیا، یا عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا، تو صورتِ حال بیتی کہ خالی ہاتھ، بالکل اکیلا اور تن تنہا تھا، کیا فقیر کیا امیر، کیا گدا کیا شاہ، کیاعا می کیانا می ، کیا شہری کیا دیہاتی ، غرض ہرایک کی یہی پوزیشن تھی۔ پھر بجیب بات یہ ہے کہ جس پوزیشن میں انسان دنیا میں آیا، اسی پوزیشن میں دنیا سے گیا، یعنی جیسے دنیا میں ہر آنے والا خالی ہاتھ گیا۔ کہتے ہیں کہ سکندرِ اعظم ذو القرنین جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی ، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو یہ وصیت کی کہ دنیا جان کے بعد جنازہ سے باہر میرے دونوں ہاتھ تکال دیے جائیں، تا کہ دنیا جان کے کہ دنیا یہ کہ دنیا جان گ

اس بناير عاجز كاخيالِ ناقص ہے كه:

یہ دنیا کسی کو اگر مل بھی جائے تو کیاہے؟ مزہ توجب ہے اگر اس میں بقا ہو!

234

اسسلسله میں ایک بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ '' بیٹا! میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا، میری خواہش ہے کہ جھے قبر میں اسی طرح اُ تاراجائے،'' باپ کا مرنا تھا کہ عسل اور کفن کی تیاری ہونے گئی، چنال چہ حسب وعدہ بیٹے نے کسی عالم دین کے سامنے اس وصیت کا اظہار کیا، مگر انہوں نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ'' ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے'' مگر لڑکے نے کافی اصرار کیا، جس کی بنا پر علما عِشہرا یک عبد جمع ہوئے، تا کہ کوئی نتیجہ نکل سکے، مگر ہونا کیا تھا؟ .....صرف فنطی تکر ار بڑھتی گئی .... بس۔ اسی اثنا ایک شخص وار دِمجلس ہوا اور بیٹے کو باپ کا ایک خط تھا دیا، جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر کی گئی تھی۔

لہٰذا جس علم کی جیسی عظمت ولیی فضیلت، پھریہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ق تعالیٰ کا دستورقرآن کریم میں مذکور دیگر شرعی احکام کے متعلق عمومًا بیر ہاکہ انہیں اجمالی طور پر بیان فرمايا، مثلًا ﴿ أَقِيهُ مُوا الصَّلواةَ ﴾ نمازقائم كرو - ﴿ آتُوا لزَّكواةً ﴾ زكاة اداكرو - ﴿ أَتِمُّوا الُحَجَّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ ﴾ حج وعمره الله كي الياداكرو ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ تم يرروزه فرض کیا گیا۔ .... وغیرہ، ان کی تفصیلات نہیں بتلائیں، اس کے برخلاف احکام وراثت کی تفصیلات اوراس کی جزئیات تک کونهایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ مختصر آیتوں میں بڑی خوبی وخوش اسلوبی سے بیان فرمایا۔

دوسر بعلوم میں دس نیکیاں ملتی ہیں۔''(مستفاداز:''تیسیر الفرائض''/ص:۱۵)

## تفسیم وراثت کےاصول:

235

چناں چدارشا دفر مایا: ﴿ يُوصِيْكُمُ اللّٰهُ ﴾ ''الله تبہاری اولادے بارے میں تم كوهم دیتا ہے۔' مطلب یہ ہے کہ حق تعالی کی جانب سے نہایت شفقت وخیرخواہی سے تہمیں تقسیم وراثت کا حکم دیا جاتا ہے۔ ﴿ فِسَى أَوُ لَادِئُمُ ﴾ تمہاری اولا دکے بارے میں جن سےتم سب سے زیادہ تعلق رکھتے ہو،اس کے بعد آ گے والدین، پھرز وجین اور بھائی بہنوں کا ذکر ہے۔ صاحبو!اس طرزِ بيان اورتر تبيب قرآنی کی حقیقت اور حکمت جوبھی ہووہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے،البتہاس سے تقسیم وراثت کے کچھاصول وضوابط ضرور معلوم ہو گئے۔مثلاً: مالِ وراثت میں مرنے والے کے اقارب کاحق ہے، اجانب کانہیں۔

گلدستهٔ احادیث (۲)

## وارثت کے تمام احکام قرآن وسنت سے ثابت ہیں:

اسی لیے ترکہ (وراثت) کی تقسیم کے سلسلہ میں کسی کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرے، کیوں کہ ایک تو اس میں ناانصافی کے امکانات ہیں۔ دوسرے بیر کہ انسان عقل وفہم کے لحاظ سے کمزور واقع ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ دانا وبینا ہونے کے باوجود کبھی عین منفعت کومضرت اور کبھی سرا سرمضرت ( نقصان ) کومنفعت ( نفع ) سمجھنے لگتا ہے،ربِ کریم ان سب باتوں سے بخو بی واقف ہے،اس لیے احکام وراثت کے موقع يربطورخاص إن الفاظ سے تنبيه وتسكين فرمائي كه:

﴿ ابَآوُّكُمُ وَابُنَآوُكُمُ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ لَكُمُ نَفُعًا فَرِيُضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١١)

''تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا وَاجداداوراولا دمیں فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ،اور بلاشبہ اللہ تعالی تمام حقیقوں سے واقف اور دانا وبینا ہے۔''اس سے ثابت ہو گیا کہا حکام وراثت اور وارثوں کے قصص خو داللہ تعالی نے متعین فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں قیاس واجتہا ذہیں چل سکتا۔ علما مِحققین ؓ نے فر مایا کہ درا ثت کے علاوہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں سے بعض تو کتاب وسنت اور بعض قیاس واجتهاد سے ثابت ہیں الیکن وراثت کے تمام ہی احکام قرآن وسنت سے ثابت ہیں،ان میں قیاس واجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔

## علم وراثت كى عظمت وفضيلت:

احکام وراثت کی اہمیت وعظمت کے پیش نظر حدیث یاک میں حکم دیا گیا کہ لوگو! "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرُآنَ" جس اجميت وعظمت عقر آن اوراس كاحكام كوسكيت بواسى طرح وراثت کاعلم اوراس کےاحکام سکھنے کا بھی اہتمام کرو، بیلم بھی قرآنی ،شرعی اور دینی علوم 💥 گلدستهُ احادیث (۲)

## آيت وراثت كاشانِ نزول:

236

رسول اکرم، شاہ بنی آدم، فخر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری گاانقال ہوگیا، انہوں نے ورثاء میں بیوی کے علاوہ تین لڑکیاں اورایک نابالغ لڑکا چھوڑے، حضرت اوس نے جن کواپنے مال کا ذمہ دار بنایا تھاانہوں نے عرب کے غیر شری دستور کے مطابق کل اوس نے چیازاد بھائیوں خالد اورع فطرکود ہے دیا، بیوی بچوں کو پچھ نہ دیا، کیوں کہ جہلاءِ مال اوس کے چیازاد بھائیوں خالد اورع فطرکود ہے دیا، بیوی بچوں کو پچھ نہ دیا، کیوں کہ جہلاءِ عرب کے نزد کی جاہلیت قدیمہ میں (جاہلیت جدیدہ کی طرح) عورت مطلق وراثت کی عرب کے نزد کی جاہلیت قدیمہ میں (جاہلیت جدیدہ کی طرح) عورت مطلق وراثت کی نابالغ ہونے کی وجہ سے محروم کردیا گیا۔ جس کے نتیجہ میں مرحوم کی بیوہ اور بیٹیم بچے بے سہارا ہوگئیں اور لڑکیاں تو یوں محروم کردیا گیا۔ جس کے نتیجہ میں مرحوم کی بیوہ اور بیٹیم بچے بے سہارا ہوگئی دربار رسالت میں آکر انہوں نے اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کیا، آپ سے سے کوئی فیصلہ نہ کیا، وحی الہی کا انتظار کیا، بس اسی مقی اس لیے آپ سے گئی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کیا، وحی الہی کا انتظار کیا، بس اسی فی قیصلہ نہ کیا، وحی الہی کا انتظار کیا، بس اسی فی قیت کر بہت آپ سے کر بہد کانتھار کیا، بس اسی وقت اس آب کے آپ کیا کو انتظار کیا، بس اسی وقت اس آب کے آپ کیا گیا کیا کھوں کی فیصلہ نہ کیا، وحی الہی کا انتظار کیا، بس اسی وقت اس آب کر بہد کان کیا کہ کیا کہ کو انتظار کیا، بس اسی وقت اس آب کی کیا کہ کو انتظار کیا، بس اسی کی تو کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کہ کو انتظار کیا، بس اسی کی کیا کہ کو انتظار کیا، بس اسی کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کیا کہ کو

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيُبٌ مِمَّا تَرَكَ الُو اَلِدَانِ وَالْأَقُرَبُونَ وَلِلِنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الُوالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ (النساء: ٧)

جس کا مطلب ہے ہے کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو،اورغور توں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے کلدستهٔ احادیث (۲)

حتیٰ کہ لے پالک (منہ بولا ) بیٹا یا بیٹی اگر پہلے سے اجنبی ہوں تو ان کوبھی وراثت سے حصہ نہیں مل سکتا، جبیبا کہ آیت کریمہ کی ترتیب سے واضح ہوتا ہے۔

(۲) اور مطلق قرابت ہی کافی نہیں، بلکه اس میں اقربیت شرط ہے، اس لیے پہلے وار ثانِ بلاواسط کو ذکر کیا، ورنہ ہر مرنے والے کی وراثت کو پوری دنیا کی تمام انسانی آبادی پرتقسیم کرنا ضروری ہوجاتا، کیوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا دور اور قریب کا پچھنہ پچھر شتہ سب میں موجود ہے اور بیمکن نہیں کہ ایک شخص کی وراثت کو سب میں تقسیم کیا جائے، اس لیے بیضروری ہوا کہ جب وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہے تو بیاصول بنایا جائے کہ اگر قریب اور دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہوں تو "اُلَّا قُرَبُ فَ اللَّا قُرَبُ اللہ عَلَی مشتہ دار پرتر جے دی حالے۔

(۳) اس سے اور ایک ضابطہ معلوم ہوگیا کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں، بلکہ اقربیت کے معیار سے ہونی چا ہے، اس لیے ضرور کنہیں کہ ورثاء میں جو زیادہ ضرورت مند اور حاجت مند ہوں ان کوزیادہ میراث دی جائے، وجہ بیہ کہ ضرورت و حاجت کوئی دائمی چزنہیں، وہ تو آج ہے کل ختم ہوسکتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، جب کہ رشتہ داری تو دائمی چیز ہے، وہ بدلانہیں کرتی، اور اس میں بیہ حکمت بھی ہوسکتی ہے کہ مالِ وراثت کی تقسیم کو اقربیت اور رشتہ داری پر اس لیے بھی مخصر کردیا گیا، تا کہ مرنے والے کو مال ومتاع چھوٹے کا زیادہ غم نہ ہو، وہ یہ سوچ کر اپنی سلی کرلے کہ خیر جھے نہیں تو میر امال مرنے کے بعد میرے اقرباء ہی کے کام آئے گا۔ مزید احسان رب کریم کی جانب سے بیہ کہ میراث کا جو مال وارثوں کو ملتا ہے (حق تعالی کی جانب سے اس پر) میت کو شل صدقہ کرنے میراث کا جو مال وارثوں کو ملتا ہے (حق تعالی کی جانب سے اس پر) میت کو شل صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ (کذا فی المسلم و شرحہ للنووی، از مفید الوارثین/ص:۱۱)

(م) وراثت میں مردو تورت اپنے حصہ کے بقدر دق دار ہیں۔ ﴿ يُو صِيدُكُمُ

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

شریعت نے عورتوں کے قدرتی ضعف نیز کسب معاش کی (مردوں کی طرح) صلاحیتوں سے (عموماً) محرومی، اوران کی لطافت کوسامنے رکھتے ہوئے ذمہ داریوں سے تو بری کیا ہی، میراث میں بھی مرد کا آ دھا عطا کیا، یہ عورتوں کے ساتھ خصوصی رحم دلی ہے، نہ کہ ظلم وزیادتی اورناانصافی۔ (خطبات بنگلور/ص: ۱۳۰)

پھراسی پراکتفانہیں ہوتا، بلکہ ہرشادی شدہ عورت کو وراثت کے موقع پر دہرا حصہ حاصل ہوتا ہے:

- (۱) ایک میکے میں باپ کے ترکہ سے۔
- (۲) دوسرال میں شوہر کے ترکہ سے،اس طرح صوری اور ظاہری اعتبار سے بھی عورت وراثت کے معاملہ میں گھاٹے میں نہیں۔

## احكام وراثت سے غفلت:

237

بہر کیف شریعت میں وراثت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے،اسی لیے تمام ورثاء کے حصص متعین فرما کراس کے احکامات وجزئیات پر قرآن وسنت میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی،اور اس کے مسائل وفضائل ہتلا کراس کی طرف متوجہ کیا گیا۔

ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا کس قدرا ہتمام تھااس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت حمدون قصار ؓ اپنے ایک دوست کی بیاری میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اسی دوران اس بیار دوست کا انتقال ہو گیا، اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا نہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور خود کی رقم سے تیل منگوا کر روشنی کی، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا: ''جب تک بیزندہ تھا چراغ اس کی ملکیت تھی، لہذا اس کا استعال درست تھا، اب جب کہ بیرخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، اور یہاں تمام ورثاء موجود نہیں، لہذا ان کی اجازت کے بغیر چراغ جلانا مناسب نہیں، اس لیے میں نے اپنی رقم موجود نہیں، الہذا ان کی اجازت کے بغیر چراغ جلانا مناسب نہیں، اس لیے میں نے اپنی رقم

گلدستهٔ احادیث (۲) کلیستهٔ احادیث (۲)

جووالدین اور قریب ترین رشته داروں نے جھوڑا ہو۔

اس سے اجمالی طور پراتنا معلوم ہوگیا کہ میراث میں صرف مردوں ہی کاحق نہیں،
بلکہ عورتوں کا بھی حق اور حصہ ہے، کیکن بیہ واضح نہ ہوا کہ مردوں کا کتنا حصہ اور عورتوں کا
کتنا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس کے مال کوتقسیم کیے بغیر حفاظت سے
رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس واقعہ کو زیادہ دن نہیں گزرے کہ قبیلہ خزرج کے ایک جلیل القدر
انصاری صحابی حضرت سعد بن رہی شوال سن ہجری ۳ میں غزوہ اُصد کے موقع پر بارہ زخم کھا کر
شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد جب تقسیم وراثت کا مسکلہ پیش آیا تب میراث کا آخری
اورتفصیلی حکم اس آیت کریمہ کی صورت میں نازل ہوا:

﴿ يُوصِيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْ لَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثُلُ حَظِّ الْأَنْتَيُنِ ﴾ (النساء: ١١)

"اللّه تمهاری اولا د کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصد دوعور توں کے برابر ہے۔ "
جس میں مردوں کے مقابلہ میں عور توں کا حق ثابت ہو کر نصف حصہ مقرر ہوگیا۔

(مشکوة اص ۲۲۴) جو عین حکمت اور عقل وعدل برمنی بلکہ ان کے ساتھ رحم دلی ہے۔

## خواتین کاحصهٔ وراثت مردول سے کم ہونے کی حکمت:

فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللّہ رحمانی مرظاء فرماتے ہیں کہ''اگر اسلام کے سابی نظام کے پس منظر میں اس مسلہ پرغور کریں تو آپ محسوں کریں گے کہ یہ نہایت انصاف اور توازن پر بہنی قانون ہے،صورتِ حال ہیہ ہے کہ شریعت نے تمام مالی ذمہ داریاں مردوں پر عائد کی ہیں،اپنے اخراجات،اپنی ہیوی کی ضروریات، بال بچوں کی پرورش تعلیم وتر بیت اور ان کی شادی، بوڑھ مال باپ کی کفالت، بعض حالات میں مطلقہ اور ہیوہ بہن (بیٹی) اور ان کی شادی، بوڑھ کی کفالت (بیسب مردوں کے ذمہ ہے)،عورت پرکوئی مالی ذمہ داری نہیں، نہ اپنی ، نہ شوہر کی ، نہ بال بچوں کی ۔ذمہ داریوں کے اس تفاوت کو دیکھتے ہوئے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کا حصہ بمقابلہ عورتوں کے دوگنا نہیں بلکہ کی گنا ہونا جا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کا حصہ بمقابلہ عورتوں کے دوگنا نہیں بلکہ کی گنا ہونا جا ہے، لیکن

استعال کرنے کی اجازت بھی ہے، تو تقسیم وراثت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اس وقت دوسرے ورثاء چھوٹے یا ماتحت ہونے کی وجہ سے شرما شرمی میں کچھ کہتے نہیں، اس طرح کے حیاوں سے ورثاء کومحروم کیا جاتا ہے، بیاز روئے شرع باطل اور سخت گناہ ہے۔

## وراثت کی وصیت:

238

آج اگرکوئی شخص اپنے بعد اس طرح کا خطرہ محسوں کرتا ہوتواس کے لیے وراثت کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ چنا نچہ فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی سعید احمد پالنچوری مدظلۂ فرماتے ہیں کہ' احکام وراثت سے پہلے حکم تھا کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو والدین اور شتہ داروں کے لیے وصیت کرو، مگر جب احکام وراثت نازل ہوئے اور تمام ورثاء کے حصص متعین ہوئے تو ورثاء کی وصیت والاحکم نہیں رہا، مگراب بھی الیمی صورت پیش آسکتی ہے کہ جیسے سی کوڈر ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بعض ورثاء سب ترکہ پر قبضہ کرلیں گے، مال باپ وغیرہ کو پچھ نہ دیں گے، یا بعض بیٹے قبضہ کرلیں گے اور بعض کو پچھ نہ دیں گے، تو الیمی صورت میں ایک وصیت نامہ کھے کرکورٹ میں رجٹ کرانا ضروری ہے۔ (علمی خطاب: السے) مورت میں ایک وصیت نامہ کھے کوان کے حق وراثت سے محروم کرتے یار کھتے ہیں یا ان یا در ہے کہ جولوگ ورثاء کوان کے حق وراثت سے محروم کرتے یار کھتے ہیں یا ان

یا در ہے کہ جولوگ ور ٹاءکوان کے حق وراثت سے محروم کرتے یار کھتے ہیں یاان کے حصص میں کمی وکوتا ہی کرتے ہیں قرآن وسنت میں ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

## ورثاء کوحصهٔ میراث سےمحروم رکھنے کی وعید :

ان ہی کے بارے میں قرآن نے کہا:

﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴾ (الفحر: ١٩)

''تم میراث کاسارا مال سمیٹ (کرحرام) کھاتے ہو۔''اس سے ثابت ہوا کہ بیہ حرام کام ہے،اس کےعلاوہ جولوگ اپنی زندگی میں خواہ نخواہ کسی وارث سے ناراض ہوکر بغیر

گلدستهٔ احادیث (۲) کلیستهٔ احادیث (۲)

سے تیل منگا کرروشنی کی ۔''(معارف القرآن:۲/۲۱۷)

مگرافسوں کہ علم وراثت جس قدراہمیت ،عظمت اور نضیلت کا حامل ہے بدشمتی سے آج تقسیم وراثت سے آئی ہی غفلت برتی جارہی ہے ،اس میں صرف عوام ہی کی کوتا ہی نہیں ، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ، دیندار کہلانے والے اور صوم وصلو ق کے پابند بھی اکثر اس سلسلہ میں غافل اور گنہ گارنظر آتے ہیں۔

اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کھلی آئھوں نظر آرہی ہے، رحمت عالم علیہ فیصلے نظر آرہی ہے، رحمت عالم علیہ فیصلے و بلیغ خطبہ میں فر مایا تھا کہ''الے لوگو! میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، لہذا فرائض (وراثت کے احکام) سکھا و، اور ( یکے بعد دیگر ہے) لوگوں کو بھی سکھا و، وہ وقت قریب ہے کہ وحی الہی کا درواز ہ بند ہوجائے گا ( کیوں کہ آپ سلھا ہے کہ وحی الہی کا درواز ہ ہمیشہ کے لیے بند) اور علم معدوم ہوکر فتنے رونما ہوں گے، پھر فور مانا:

"حَتَّى يَخْتَلِفَ اثُنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِداَنِ أَحَدًا يَفُصِلُ بَيْنَهُمَا". (رواه الدار مي والدارقطني، مشكوة/ص: ٣٨/ الفصل الثالث)

''یہاں تک کہ علم فرائض کے بارے میں دواختلاف کرنے والوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والابھی نہ ہوگا۔' بعنی اس سے عمومی غفلت ہوگی۔

عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ اس ارشاد کی تصدیق کا وقت اب قریب آرہا ہے،
کیوں کہ اس وقت اول تو وراثت کی تقسیم ہوتی نہیں،الا ماشاء اللہ،اگر کہیں تقسیم ہوتی بھی
ہے،تو عموماً تر تیبِ شریعت کے خلاف ہوتی ہے،کہیں عورتوں، بیٹیوں بہنوں اور بیواؤں کو
مستقل نظر انداز کیا جاتا ہے،تو کہیں صرف بڑے بیٹے کوکل مال کامستحق ٹھہرایا جاتا ہے،کسی
جگہ سرے سے تقسیم وراثت کا طریقہ ترک کر کے' مشتر کہ خاندانی جا کداد'' کا طریقہ اختیار کیا
جاتا ہے،اورلوگوں کو بیٹ مجھایا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی تو ہیں؟ اور ہر چیز ایک دوسرے کو

مالِ میراث ندارد خود وفا چوں بناکام از گذشته شد جدا وراثت کامال وفادار نہیں ہوتا، ورنہ مرنے والے سے جدا کیوں ہوتا، جب کہ مال مرنے والے سے جدا کیوں ہوتا، جب کہ مال مرنے والے سے ناکامی کے ساتھ جدا ہو گیا۔ مال جیسے مرنے والوں سے جدا ہو گیا ایک نه ایک دن ہم سے بھی جدا ہو جائے گا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، اب خالی ہاتھ جائیں گے۔اس لیے مال کے لیے اپنا اگر مال (انجام) کو ہر باد کر نافق مندی نہیں۔
حق تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔
جزی اللّٰهُ عَنّا مُحَمّدًا صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ.

☆.....☆



گلاستهٔ احادیث (۲)

کسی شرعی وجہ کے اسے محروم کردیتے ہیں،ان کے لیے بھی بڑی سخت وعیدہ۔ حدیث شریف میں واردہے:

عَنُ أَنْ سُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: " مَنُ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّهُ مِيْرَاتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ". (رواه ابن ماجه، مشكوة/ص:٢٦٦/ الفصل الثالث)

''جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گاحق تعالی اس کو قیامت میں جنت کی وراثت سے محروم کرے گا۔''

اس کا مطلب میہ کہ اہل ایمان سے قرآنِ کریم میں حق تعالیٰ نے ﴿ یَسِرِ ثُسُونَ اللّٰ اللّٰ مِیراثِ جنت اللّٰ فِیرُدُوسٌ ﴾ کا جووعدہ فرمایا ہے، میراث سے وارث کوم وم کرنے والا اس میراثِ جنت سے محروم کردیا جائے گا۔ (ابتداءً نجات یا کر جنت میں داخل ہونے والوں میں سے وہ نہ ہوگا)

ایک اور سیخ حدیث شریف کامضمون ہے کہ''بعض لوگ تمام عمراطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت میراث میں وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں (یعنی بلا وجہ شرعی کسی حیلہ سے جان ہو جھ کرمحروم کر دیتے ہیں، یا حصہ کم کر دیتے ہیں، یا پناتمام مال ایک ہی وارث یا کسی غیر وارث میں وارث یا کسی غیر وارث کے جو رازوں کو جہدا ور مدیہ کر دیتے ہیں، یا کسی غیر وارث کے حق میں تہائی سے زیادہ وصیت کر جاتے ہیں وغیرہ) ایسے لوگوں کو حق تعالی مرنے کے بعد سیدھا دوز خ میں پہنچا دیتا ہے'۔ (ابوداود، مشکلون ق: ۲۲۵)

239

صاحبو! احکامِ وراثت میں حق تعالیٰ کے واضح اور صرح تھم کی خلاف ورزی کرنا بہت بڑی سرکشی اور اعلیٰ درجہ کا جرم ہے، بلکہ کفر تک کا اندیشہ ہے، قر آنِ کریم میں فرمایا:

﴿ وَمَنُ يَتَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَةً يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيُهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (النساء:١٤)

''جو(کوئی اس وراثت کے معاملہ میں بھی )اللہ اوراس کے رسول طِلْقِیَا کے احکام کی مخالفت کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا ، تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، 💥 گلدستهٔ احادیث (۲) کی ضروریات کا بہتر سے بہترا نظام فر مایا، پھر وہ مہربان اور پنی کھی کتنا ہے کہ اپنے خزانهٔ قدرت سے نعمتوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ جاری فر مایا اور دنیا میں اچھے برے کے فرق کے بغیر بے شارنعمتوں سے نواز ااور ہرایک کو دامن بھر بھر کر کے دیا، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کون اس لائق ہوسکتا ہے کہ عاجزاور محتاج انسان اُس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اوراپنی تمام ضروریات کے کشکول صرف اور صرف اسی کے سامنے کھولے، جب انسان اس طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اسی اداءِ بندگی کا نام دعاہے۔ دعا اور عبادت میں خاص مناسبت ہے،اس لیے کہ عبادت کی حقیقت ہے ہے کہ بندہ اپنے مولی کے حضور سرایا محتاج بن کراینی عاجزی اور محتاجی کا مظاہرہ کرے، اور پیابت دعامیں پورے طور پر موجود ہے، کیوں کہ دعا کا جزو وکل اور اول وآخر اور ظاہر و باطن یہی ہے کہ بندہ اینے مالک حقیقی کے ، سامنے انہائی عاجزی سے ہاتھ پھیلا کھیلا کر مانگے کہ دعا بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک سیدهارابطہ ہے،اس سے معلوم ہوا کہ جوحقیقت عبادت کی ہے وہی حقیقت دعا کی بھی ہے،اس لیے ہرعبادت دعا ہے اور ہردعا عبادت بلکہ عبادت کا جو ہراور خاص مظہر ہے،اسی

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسُتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِيُنَ ﴾ (المؤمن: ٦٠) "جولوگ مجھ سے مانکنے میں تکبر کرتے ہیں، قریب ہے کہ وہ دوزخ میں ذکیل ہوکر داخل ہوں۔''

اس مين 'عبادت ' ، بمعنى دعاب، اورخود حديث مين بهي دعا كوعبادت كامغز بتلايا: عَنُ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا: "الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ". (ترمذى، مشكواة/ص: ٤٩٤/ الفصل الثاني)

## دعاسب سے قیمتی مل ہے:

وجه ہے آیت قرآنی

پس جب بی ثابت موگیا که دعاعبادت کاخلاصه، مغز، جو بر، زینت اورایک خوشما

( pro-) فضائل دعا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ النُّعُمَان بُنِ بَشِيرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْكُ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، تُمَّ قَرَأً: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبُ لَكُمُ ﴾ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مشكونة/ص: ٤ ٩ ١/ كتاب الدعوات/الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ' دعاعین عبادت ہے،اس کے بعد آپ علاقیانے (بطور سندی آیت تلاوت کی) فرمایا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبُ لَكُمُ ﴾ (المؤمن: ٦٠) تمهار عرب كافرمان ب کہ مجھ ہی سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔''

## دعاعبادت کاجو ہراورخاص مظہرہے:

انسان شرف ونضل اورعلم وعقل کا حامل ہونے کے باوجود کس قدر عاجز ہے کہ روزانه بلکه ہرلمحہ جن چیزوں کا وہ ضرورت مند ہےاہے بھی وجود میں نہیں لاسکتا،مثلاً نہوہ ا پنے لیے (اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ) یانی کا ایک قطرہ وجود میں لاسکتا ہے، نہ وہ ہوااور آئسیجن کو پیدا کرسکتا ہے،جس کے بغیر چندمنٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا،اوراللہ تعالیٰ کتناعظیم اور قادر ہے کہ جس نے اتنی بڑی کا ئنات اپنی مخلوقات کے لیے پیدا فرمائی اوران کی ہرطر ح

240

باو جودتہ ہاری پہچان ہی ہے ہے کہ تم سب اللہ تعالی کے فقیر ہو، اور دائی فقیر ہو، دنیا کے فقیر تو عاصی ہوتے ہیں، اگرانہیں ایک کروڑ دے دوتو مالدار ہوجا ئیں، لیکن تم اللہ تعالی کے دائی فقیر ہو، خواہ تم شاہ ہویا گدا، امیر ہویا غریب، حاکم ہویا محکوم، عامی ہویا نامی، ﴿ آَنَّهُ النَّاسُ اللّٰهِ ﴾ تم سب اللہ تعالی کے فقیر ہو۔ یہاں جملہ اسمیہ ہے جودوام پردلالت کرتا ہے، اور جب یہ معلوم ہوگیا کہ ہم سب اللہ تعالی کے دائی فقیر ہیں، تو فقیر کو کیا جاہی، ما مائنے کا پیالہ! تو وہ بھی حاضر ہے، فرمایا: او ہمارے دائی فقیرو! ہم سے مانگنے کے لیے ہم شہیں مانگنے کا پیالہ! تو وہ بھی حاضر ہے، فرمایا: او ہمارے دائی فقیرو! ہم سے مانگنے کے لیے ہم شہیں ایک دائی پیالہ، اب مانگو مجھ ہی دیا تھوں کو اٹھا کر ملا لو، بن گیا پیالہ، اب مانگو مجھ ہی سے ، تمہارا مانگنا اور دعا ئیں کرنا مجھ بہت پند ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم مجھ ہی سے دعا ئیں کرو گے قو میں تبہاری دعا وَں کو قبول کروں گا۔ ﴿ اُدعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمُ ﴾ خدا سے مانگ جو مانگنا ہو اے اکبر!

#### ایک داقعه :

241

ابن جوزیؒ نے ایک عجیب واقعہ کھا ہے کہ ایک فقیر کسی امیر کے پاس اپنی حاجت
کے کر حاضر خدمت ہوا ، اتفاق سے اس وقت وہ امیر سجدہ میں پڑا اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا تھا ، بید دکھے کروہ فقیر کہنے لگا: ' بیخود تو دوسر ہے کامختاج ہے ، پھر میں اس سے کیوں مانگوں؟ میں بھی اپنی حاجت اس ذات کے سامنے کیوں نہ پیش کر دوں جس کا بیمختاج ہے ' مانگوں؟ میں بھی اپنی حاجت اس ذات کے سامنے کیوں نہ پیش کر دوں جس کا بیمختاج ہے نامیر نے فقیر کی بیات س لی ، اسے بلا کردس ہزار کی خطیر رقم دی اور کہا: ' نیر قم تحجیے اسی ذات نے دی ہے جس سے میں سجدہ کی حالت میں مانگ رہا تھا ، اور جس کی طرف تو نے رجوع کیا۔' (از کتابوں کی درسگاہ میں/ص ۵۲)

دعاماً نگناتهم الہی کی اطاعت اور نہ ما نگنا مخالفت ہے:

بوں تو ہر مذہب اور قوم میں دعا کا تصور ملتا ہے، کیکن اسلام کا پیغام ساری انسانیت

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

شیریں پھل ہے، جوابمان کے اس بودے پرلگتا ہے جس کی آبیاری ندامت کے آنسوؤں سے کی جاتی ہے، تواس کا پہلا پھل صبر وسکون، راحت اور عبادت کی صورت میں ملتا ہے، اور عبادت ہی جاتی کا اصل مقصد ہے، تواب سے بات خود بخو د متعین ہوگئ کہ انسان کے اعمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ مکرم ومحتر م اور قیمتی شے ہے، حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِياتُ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال

لعنی الله رب العزت کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز نہیں، دعا الله تعالیٰ کے خزانوں سے لینے اوراس کی رحمت واعانت کو تھینچنے کا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے۔

## دعا كى حقيقت:

اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دعا صرف ان دعا ئیدالفاظ کا نام نہیں جوزبان سے ادا ہوتے ہیں ، ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس اور قالب کہا جا سکتا ہے ، دعا تو وہ ہے جو دل کی گہرائی سے اس یقین سے کی جائے کہ زمین و آسمان کے سار بے خزانے صرف اور صرف رب کریم کے قبضہ واختیار میں ہیں ، اور وہ اپنے در کے ساکلوں اور مانگنے والوں کوعطا فر ماتے گا، اس کے در کے سوا والوں کوعطا فر ماتے گا، اس کے در کے سوا ہم کہیں سے کچھ نہیں پاسکتے ، اس یقین اور سخت محتاجی وکامل بے بسی وفقیری کے احساس سے بندے کے دل میں جوخاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جس کا زبان سے اظہار ہوتا ہے وہ ہے بندے دل میں جوخاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جس کا زبان سے اظہار ہوتا ہے وہ ہے دعا، اس میں الفاظ سے زیادہ دلی جذبات اور کیفیات کی اہمیت ہے۔

پھر بندے کا کام ہے مانگنا، مولی کا کام ہے دینا، چناں چرارشادِر بانی ہے: ﴿ الْفَاطِر : ٥ ١ )

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے پوری کا ئنات انسانی کوخطاب فر مایا کہ جومیرے ہیں وہ بھی اور جومیر نے ہیں وہ بھی سنیں! تم سب امیر ،کبیر اور حکمراں ومقتدا ہونے کے

242

💥 گلدستهٔ احادیث (۲)

کردیں گے ،لیکن بار بارسوال کیاجائے تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں:''تمہیں مانگتے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے'' ناراض ہوجاتے ہیں ، بید نیا والوں کا حال ہے کہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں،لیکن دنیا بنانے والے ہمارے خالق و مالک کا حال پیرہے کہنہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، عربی کے ایک شاعر نے کتنی عمدہ بات اپنے شعر میں کہی ہے:

لَا تَسُأَلَنَّ بَنِي ادَمَ حَاجَةً ﴿ وَسَلِ الَّذِي أَبُوا بُهُ لَاتُحْجَبُ اللُّهُ يَغُضَبُ إِنْ تَرَكَتَ سُوالَةً ﴿ وَابُنُ ادَمَ حِينَ يُسَأَّلُ يَغُضَبُ

لوگوں سے کیوں سوال کرتے ہو؟ اس سے سوال کرونا! جس کا دروازہ بھی کسی کے لیے بندنہیں ہوتا ،اس ما لکِ حقیقی کی بیانو کھی شان ہے کہ جبتم اس سے مانگوتو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگوتو روٹھ جاتا ہے، جب کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان سے مانگوتو وہ ناراض ہو

## دعا کی قبولیت کا وعد ہ امت محمدی کی خصوصیت :

پھر بیدد عابند ہُ خدا کی گویا درخواست ہے، بندہ کا کام در بارِالٰہی میں مانگناہے، جب بندہ اپنا کام کرتا ہے تو خدا بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کہ اس نے دعا ما نگنے والوں کی دعا قبول كرنے كاوعده كياہے: ﴿ أُدُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ ﴾ مجھے يكارو! مجھ ہى سے دعائيں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔مولانا جلال الدین رومیؓ نے تواس موقع پر عجیب بات

چوں دعا را امر کر دی اے مُجاب 🤝 ایں دعائے خولیش را کن مسجاب اے ہمارے رب! جب تونے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے توبید عاہماری نہیں بلکہ تیری ہے، لہذااپنی دعا کوتو قبول فرمالے۔

حضرت پیرذ والفقاراحمرصاحب نقشبندی مدخلائفرماتے ہیں: ''روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی اللی آئی: کے نام دعا کے سلسلے میں بیہ ہے کہ اسی سے دعا مانگوجس کی شان بیہ ہے کہ وہ دعا مانگنے والے سےخوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔

ایک مسجد کے دروازے پر بڑا خوبصورت جملہ کھاتھا کہ''اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیےسب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس (اس سے) مانگنے کے لیے (سلیقہ اور) وقت ہے؟ نسی شاعرنے کیا خوب کہاہے:

غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی اللہ سے مانگا سب کچھ ملا عزت ملی ما نگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے کہتائہیں کسی سے اور مطالبہ کیا سجی سے کہ ہم سے مانگو! لینی دعا کرو۔

خداوندقدوس کی شان بڑی نرالی ہے، وہ ما نگنے والوں کوخوش ہوکر دیتا ہے، جب کہ نه ما نگنے والوں سے سخت ناراض ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسُتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ ﴾ (الغافر: ٦٠)

جواس سے نہیں مانگتے ان کوجہنم کی وعید سنائی گئی؛ کیوں کہ رب العالمین سے دعا مانگنا جہاں عبادت اور عبدیت ہے وہیں تھم الہی کی اطاعت بھی ہے، اور دعا نہ مانگنے میں فرمانِ اللی کی مخالفت ہے،اس بنا پروہ دعا نہ ما تگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے،حدیث

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَن لَّمُ يَسُأَلِ اللَّهَ يَغُضَبُ عَلَيُهِ". (ترمذى، مشكورة/ص: ٥٩٥/ الفصل الثاني)

جواللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض اور غضب ناک ہوجا تا ہے، یہ اس کی عجیب شان ہے،اس کےعلاوہ دنیا میں کوئی نہیں جوسوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، اورتواور جقیقی ماں باپ تک کا بیرحال ہوتا ہے کہ اگر بچہ بار بار مائے اورسوال کرے تو وہ بھی چڑ جاتے ہیں،سیٹھ صاحب سے کوئی ضرورت مندسوال کرے توایک دومرتبہ ضرورت پوری اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔''

(m) مرنى سے ت تعالى فرماياتھا: "أُدعُونِي أَسْتَحِبُ لَكُمُ" مجھے يكارو مجھ ہی سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا،اور پہاں یہی وعدہ پوری امت سے کیا كيا: ﴿ أُدُعُونِي أَسُتَجِبُ لَكُمُ ﴾ تم مجھ سے دعائيں كرو، ميں تمہارى دعا قبول كروں گا۔ (این الی حاتم ،امام تر مذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں ،از گلدے تفاسیراص ٢/٢٨٢)

## دعا کی قبولیت کا مطلب اوراس کی صورتیں:

243

لیکن اس موقع پر دعا کی قبولیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے؛ کیوں کہ بہت سے لوگ ناواقفیت سے دعا کی قبولیت کا مطلب صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بندہ دعا میں اپنے مولی ہے کچھ بھی مانگے تو وہ فوڑا مل جائے ،ابا گروہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ۔ ہوئی، حالاں کہ بیربہت بڑی غلط نہی اور نا دانی ہے، حقیقت بیرہے کہ بندہ خواہ کتنا ہی علم حاصل کر لے، مگراللہ تعالیٰ کے سامنے اس کاعلم بے حد ناقص ہے، بلکہ بندہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ظلوم وجول ہے، بہت سے بندے ہیں جن کے لیے مال و دولت فضل اور نعمت ہے، جب کہ بہت سول کے لیے فتنہ ہے ، بعض کے لیے حکومت قربِ الہی کا ذریعہ ہے اور بعض کے لیے اللہ تعالیٰ سے بعداور دوری کا سبب ہے۔

بندہ نہیں جانتا کہ کون سی چیزاس کے لیےمفید ہےاور کیامضر ہے، کونسی چیزاس کے لیے بہتر ہے اور کوئسی بدتر ہے۔قرآن یاک میں فرمایا:

﴿عَسْى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَعَسْى أَنْ تُحِبُّوا شَيئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَكُمُ ﴾ (البقرة: ٢١٦)

''اور بیمکن ہے کہتم کسی چیز کونا گواشتم جھواور وہ تنہارے لیے بہتر ہو،اور یہ بھی ممکن ہے کہتم ایک چیز کو پیند کروحالاں کہ وہ تہہارے حق میں بری ہو۔'' بسااوقات بندہ ایسی چیز دعا میں مانگتا ہے جواس کے لیے مفیر نہیں ہوتی ، یااس کا عطا کرنا حکمت الہی کےخلاف ہوتا کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

"خَمُسَةٌ مِنِّي وَ خَمُسَةٌ مِّنُكَ، ٱلْأُلُو هِيَّةُ مِنِّي وَالْعُبُودِيَّةُ مِنْكَ، النِّعُمَةُ مِنِّي وَالشُّكُرُ مِنكَ، الْقَضَاءُ مِنِّي وَالرِّضَا مِنكَ، الإجَابَةُ مِنِّي وَالدُّعَاءُ مِنكَ، الْجَنَّةُ مِنِّي وَالإِطَاعَةُ مِنُكُ".

یا نچ چیزیں میرے لیے ہیں اور یا نچ چیزیں تمہارے لیے ہیں:

- الوہیت میرے لیے توعیدیت تمہارے لیے۔
- نعت میری طرف سے ہے توشکر تمہاری طرف سے۔ (٢)
- قضامیری جانب سے ہے تورضا بالقضاء تبہاری جانب سے۔
- دعا کی قبولیت میری طرف سے ہے تو دعا تبہاری جانب سے۔
- اطاعت تمہاری طرف سے ہوگی تو جنت میری طرف سے ہوگی ۔ جنت میری جانب سے انعام ہوگی بشر طیکہ تمہاری جانب سے میری اطاعت ہو۔

پھریہ دعا کی قبولیت کا دعدہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے، چناں چہ حضرت قبادہؓ نے حضرت کعب احبارؓ سے قال فر مایا که 'اس امت کوتین چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہان سے پہلے سی امت کوئیں دی گئیں، بجزنبی کے۔

(۱) انبیاءِسابقین علیم السلام میں سے ہرنبی سے بیفر مایاتھا: "أُنْتَ شَاهِدٌ عَلَى النَّاسِ" آپ (اپنی امت کے )لوگوں پر گواہ ہیں، کین اس امت سے فرمایا:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لَّتَكُونُنُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٤٣) ''مسلمانو! اسی طرح ہم نے تم کوایک معتدل امت بنایا ہے، تا کہتم دوسرے

لوگول پرگواه بنو۔''

(٢) حضراتِ انبياء عليهم السلام عين تعالى في فرماياتها كه "كيُسسَ عَلَيْكَ فِی الدِّیُنِ مِنُ حَرَبُ "تم پردین میں کوئی حرج اور تکی نہیں ہے، جب کہ ق تعالی یہی بات اس امت سے فرما كى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنُ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨) "أور

کلدستهٔ احادیث (۲)

کی قبول ہوگئی، مگراس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ کو ہر مانگی ہوئی چیز دے دی جائے،اس کی اجابت کے مختلف طریقے ہیں جو حدیث میں بیان کر دیے گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا میں مانگی ہوئی چیز کا ملنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف اور حکمت کے تابع ہے، بندہ کا کام بس مولی سے مانگنا ہے۔

#### دعاکے دوفائدے:

پر حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے دعا کوعبادت بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث مذکور میں ارشاد ہے: "الدُّعَاءُ هُو اَلْعِبَادَهُ" دعا عین عبادت ہے (اصل حدیث صرف اتن ہے) غالبًا حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا منشا بہ ہے کہ کوئی بید خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرور توں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، جواگر قبول ہوگئ تو بندہ کا میاب ہوگیا اور اس کواپنی کوشش کا پیک مخصوص نوعیت کے مار موگی، فرمایا: دعا کا معاملہ ایسانہیں، اس کی ایک مخصوص نوعیت ہے، اور وہ بہ ہے کہ دعا حصولِ مقصد کا وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ عین عبادت بھی ہے، لہذا قبول ہوگئ ویہ نہ کا جہ اس کا اجرآ خرت میں خبرور ملے گا۔ بہے۔ "ن آم کے آم، گھلی کے دام۔"

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہ 'اگر دعاسے مقصد حاصل ہوگیا، تب تو مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب! لیکن اگر مقصد اور مطلب حاصل نہ بھی ہواتو ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں' معلوم ہوا کہ دعا کے دوفائدے ہیں:

- (۱) دعا کی قبولیت سے دنیا میں نقد فائدہ ہوگا۔
- (۲) اور دعا کے عبادت اور عبدیت کا مظہر ہونے کی وجہ سے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ان شاء اللہ العزیز لیکن اگر دعا کرنے والے بندے کے احوال واعمال میں کوئی الیی چیز ہوجود عاکی قبولیت سے مانع ہوتوالی دعا بے اثر ہوجاتی ہے،اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

ہے، کیکن دوسری طرف اس کریم آقا کی شانِ کریمی کا بیتقاضا ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے دعا کی تواس کی دعار دنہ کی جائے، اس لیے باری تعالیٰ کا بید ستور ہے کہ وہ دعا کرنے والے کو محروم نہیں لوٹا تا، بشر طیکہ وہ معاصی اور قطع رحمی کی دعا نہ مانے تواس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس کی تین مختلف صور تیں ہیں:

(١) "إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ"

تبھی تواس کو ہاتھ کے ہاتھ وہی عطافر مادیتا ہے، جود عامیں اس نے مانگا۔

(٢) "وَ إِمَّا أَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْا خِرَةِ"

یا بھی اس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنادیتا ہے، اس کی دعا کے عوض آخرت کی بیش بہانعمتوں کا فیصلہ فرمادیتا ہے، اور اس طرح اس کی بید دعا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی وہ ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے، حدیث میں ہے کہ جب بندہ کو ہر اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ کہے گا:"یَالَیْتُهُ لَـمُ یُعَجَّلُ لَهُ شَیُءٌ مِنُ دُعَائِهِ". (کنز العمال/ ص: ۷۶/ معارف الحدیث/ ص: ۲۲/ ٥)

كه كاش! دنيا مين اس كى كوئى دعا قبول بى نه بهوتى اور بردعا كابدله يبين ملتا ـ (٣) تُوامِّا أَنْ يَصُرفَ عَنُهُ مِنَ السُّوُءِ مِثْلَهَا".

(رواه أحمد، مشكونة/ص: ٩٦/ الفصل الثاني)

اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے اس دعا کرنے والے بندے پراللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی آفت ومصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، کیکن جب بندہ دعا کرتا ہے توحق تعالیٰ آنے والی تکلیف اور مصیبت اس دعا کے نتیجہ میں روک دیتے ہیں۔

بہرحال بندے کی دعارائیگال نہیں جاتی ،اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے در بار میں مائلنے کے لیے بزرگی بھی شرط نہیں در بار میں مائلنے کے لیے بزرگی بھی شرط نہیں ہے، جتی کہ کافر کی دعا تھی قبول کی جاتی ہے، بلکہ ابلیس لعین تک کی دعا تا قیامت زندہ رہنے

244

نہ کرے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ سی گناہ اور قطع رحمی والی دعا قبول نہیں ہوتی۔

(۴) بندہ اگر دعا کے بارے میں جلد بازی سے کام لے تو الیی صورت میں جلد بازی سے کام لے تو الیی صورت میں بھی دعا قبول نہ ہوگی؛ کیوں کہ جلد بازی سے بعض اوقات مایوسی پیدا ہوجاتی ہے، پھر بندہ مایوس ہوکر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دعا کی قبولیت کا استحقاق کھو دیتا ہے۔ حدید شمیں سے:

"يُسْتَجَابُ لِا حَدِكُمُ مَالَمُ يُعَجِّلُ". ( بخارى ومسلم )

تمہاری دعااس وقت تک قابلِ قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، اور جلد بازی ہے کہ بندہ کا جائے، اور جلد بازی ہے کہ بندہ کہے:''میں نے دعا کی تھی، مگروہ قبول ہی نہیں ہوئی'' بندہ کا م دعا کر کے یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیر سویر ضروراس کی طرف متوجہ ہوگی، پھر کبھی کبھی کسی مقصد کے حصول کے لیے بکثرت دعا ئیں کرنا ہی ترقی اور قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جلدی دعا قبول ہونے کی صورت میں اس نعمت عظی سے بھی محرومی ہوتی ہے۔

ایک بزرگ سے جب کسی نے یہی سوال کیا کہ حضرت! ہماری دعا ئیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ تو عجیب جواب ارشاد فر مایا: ' کیسے قبول ہو؟ جب کہتم اللہ تعالیٰ کوتو مانتے ہوگر اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے ،اس کی نعمتوں کو استعال تو کرتے ہو مگراس کا شکر ادا نہیں کرتے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو مانتے ہو مگران کی بیروی نہیں کرتے ،قر آن تو پڑھتے ہو مگراس پیمل نہیں کرتے ،شیطان کو دشمن تو سمجھتے ہو مگراس سے بھا گئے نہیں ،موت کوچی سمجھتے ہو مگراس کے تیاری نہیں کرتے ،مردوں کو دفناتے ہو مگران سے عبرت نہیں لیتے ،ایسے لوگوں کی دعا ئیں کیوں کرقبول ہوں۔'

تم کو شکوہ ہے کہ اپنا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم: "دینے والا دے کسے؟ دستِ دعاملتانہیں' صاحبو! دعا اگر حقیقیۃ دعا ہواور خود دعا کرنے والے کی ذات اور اس کے اعمال و کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

## ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟

چناں چہ آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں بیسوال اٹھتا ہے کہ جب دعا کی قبولیت برحق ہے، تو پھر ہماری دعا ئیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟اس کے چند جوابات حدیث شریف میں ملتے ہیں:

(۱) کہ جب کھانا، پینا اور پہننا حرام ہو، اور حرام ہی ہے دعا کرنے والے کی نشو ونما ہوئی ہوتو دعا قبول نہ ہوگی۔

(۲) جب بندہ غفلت کی حالت میں دعا مائگے تو الیں صورت میں دعا قبول نہیں ہوگی ۔ حدیث میں ہے:

245

"وَاعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَجِيبُ دُعَاءً مِّنُ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ". (ترمذى، مشكونة/ص: ١٩٥)

یا در کھو کہ حق تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔اس سے پتہ چلا کہ غفلت کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔

(۳) بنده اگرالله تعالی کی نافر مانی یا بنده الله تعالی سے قطع رحمی کی دعا کرے تو الیی صورت میں بھی دعا قبول نہیں ہوگی ۔ حدیث میں :

" يُسُتَجَابُ لِلُعَبُدِ مَالَمُ يَدُعُ بِإِثُمِ أَوُ قَطِيعَةِ رَحِمٍ". (مسلم، مشكوة/ص:٩٤) بنده كي دعااس وقت تك قبول كي جاتى ہے جب تك وه سي گناه اور قطع حي كاسوال

"فَوَ اللَّهِ مَاانْقَضِي كَلاَمُهَا حَتَّى حَرَّكَ قَدَمَيْهِ وَ أَلْقِي التَّوُبَ عَنُ وَجُهِم، وَ عَاش حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولُهُ، وَحَتَّى هَلَكَتُ أُمُّهُ".

الله کی شم!اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ (اس دعا کی برکت سے لڑ کے نے) ا بنے قدموں کو حرکت دی اور اس نے اپنے چہرے سے گفن ہٹایا، اور وہ رحمت عالم عِلاَ فَعِيم کے ا 

شاه صاحب علامه سيدعبدالمجيدنديم صاحبٌ فرماتے ہيں:''بعض حضرات كاخام خیال یہ ہے کہ عبادت تو بس نماز،روزہ، حج اور زکوۃ ہی کا نام ہے نہیں بھائی نہیں، بلکہ مشکلات ومصائب کے اوقات میں اللہ تعالیٰ ہی کو یکارنا اور دعا کرنا بھی عین عبادت ہے، قرآن کہتاہے:

﴿ أَمَّن يُجِينُ الْمُضُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (النحل: ٦٢) '' بھلاوہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرارا سے رکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کردیتا ہے۔''

وہ کون ہے جو بوقت ندامصیبت زدہ کی دشکیری کرتا اور دکھٹا لتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کیکن اس کا پیرمطلب بھی نہیں کہ دعا کا اہتمام مصیبت ہی کے وقت میں کیا جائے ، جبیبا کہ عام طور پرلوگ مصیبت کے وقت ہی دعا کرتے ہیں ، راحت میں نہیں ، دراصل یہ بندہ کی خود غرضی کی بات ہے، دعا کا اہتمام خوشحالی اور تنگ حالی ہر حال میں ہونا چاہیے، حضرت ابو ہر ریراہؓ کی روایت ہے کہ آپ طافی کے فرمایا: ''جو یہ جا ہے کہ مشکلات میں اس کی دعا قبول کی جائے اسے چاہیے کہ خوش حالی کے وقت میں خوب دعا کرے۔ '(ترندی مشکوۃ /ص:۱۹۵)

اخلاق میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو دعا کی قبولیت سے مانع ہوتو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ چناں چہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا واقعہ قر آن میں منقول ہے جس سے دعا کی قبولیت کا ثبوت ملتا ہے۔ بالخصوص حالت ِاضطرار کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے،

💥 گلدستهٔ احادیث (۲) 💢 💢

اوربعض اوقات جو کام کسی ہے ہیں ہوتاوہ دعاہے ہوجا تاہے۔ دعا كى قبولىت كاحيرت انگيزواقعه:

طَاقَةَ لِيُ بِحَمْلِهَا".....

چنانچہ روایت میں دعا کی قبولیت کا ایک حیرت انگیز واقعہ ملتا ہے ،سیدنا انسؓ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابر کت میں مقام صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مہاجرہ عورت اینے لڑ کے کو لیے ہوئے آئی جوسنِ بلوغ کو پہنچ چکا تھا، تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے اس عورت کومهمان بنا کرعورتوں کی طرف بھیج دیا ،اوراس کےلڑ کے کواینے پاس رکھا، کچھدن ہی گذرے تھے کہ وہ لڑ کا مدینہ کی وبا کی زدمیں آگیا، وہ کچھدن بیاررہ کرانتقال کر گیا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آئیھیں بندکیں اوراس کی تجمیز و تکفین كاحكم فرمايا، جب بهم نے اس كونسل دينا چا ہا تو حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: 'انس! اس کی ماں کو جا کر خبر کر دؤ' میں نے اس کوخبر کر دی ،حضرت انس فر ماتے ہیں کہ خبر سن کروہ آئی اوراس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی،اس کا ایک انگوٹھا پکڑا، پھراضطراب کے ساتھ کہنے لگی: "ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسُلَمُتُ لَكَ طَوُعًا، وَخَالَفُتُ الْأَوْتَانَ زُهُدًا، وهَاجِرُتُ لَكَ

الله العالين! ميں اپنی خوشی سے تیری خوشنودی کے لیے اسلام لائی اور میں نے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے بتوں کی مخالفت کی ،اورشوق سے تیری راہ میں ہجرت کی ، (اس کی برکت سے میرے بچے کوزندہ کر دے)اےاللہ! مجھ پربت پرستوں کواظہارِ خوشی کا موقع نہ دےاور مجھ پریہ مصیبت نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں،حضرت انس ؓ

رَغُبةً، اللُّهُمَّ لاَ تُشْمِتُ بيُ عَبَدَةَ الَّاوُثَانِ، وَ لاَ تُحَمِّلُنِي مِنُ هذِهِ الْمُصِيبَةِ مَا لاَ

246

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ (۲) کلدسته

(۱۴) شبِ قدر میں۔

(۱۵) یماری میں۔

247

لیکن بیربات ہمیشہ ملحوظ رکھنی جا ہیے کہ دعا سے مراداس کی صورت نہیں ہے، بلکہ دعا سے مراداس کی وہ حقیقت ہے جو ذکر کی گئی کہ پودااس دانے سے اگتا ہے نا! جس میں مغز ہی نہ ہواس سے کیا امید کی جاسکتی ہے، ایسے ہی جس دعا میں حقیقت، رفت اور خشیت ہی نہ ہواس ' رسم دعا'' سے کیا امید کی جاسکتی ہے!

حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھا دے اور اس مبارک گھڑی (وقت بھر) کی برکت سے ہمیں مستجاب الدعوات بنادے ہمحروم نہ فرمائے، آمین یارب العالمین۔

والحمد لله رب العالمين، و الصلوة والسلام على سيد الأنبياء و المرسلين و خاتم النبيين، محمد الصادق الأمين، وعلى اله و أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تم المجزء الثاني من دروس الحديث الشريف، ولله الحمد أولاً واحرًا وظاهرًا وباطنًا، وَمَاكُناً لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذلك في الخامس و عشرين من رمضان 157 م يوم الجمعة قبل الفحر.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الخادم النادم والراقم الآثم أبو خليق محمد شفيق الصديقى (شاه بهائي) غفر لهٔ جَزَى الله عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲)

#### قبولیتِ دعا کے خاص حالات واوقات:

ویسے دعا کی تبولیت میں بنیادی دخل تو دعا کرنے والے کے رجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ یااس کی اندرونی کیفیت کو ہوتا ہے جس کو قرآنِ کریم نے ''اضطرار''اور''ابہال'' سے تعبیر کیا، کیکن ان کے علاوہ بھی کچھ خاص احوال اور اوقات ایسے ہیں جن میں رب کریم کی رحمت وعنایت سے قبولیت دعا کی پوری اور قوی امید کی جاتی ہے۔ حدیث پاک سے دعا کی قبولیت کے جو خاص حالات واوقات معلوم ہوئے ہیں انہیں محقق اسلام مولا نامجر منظور نعمانی شولیت مقبول ومعروف کتاب''معارف الحدیث/ص: ۱۸۰۰/۵' میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہیں:

- (۱) فرض نمازوں کے بعد۔
  - (۲) نتم قرآن کے بعد۔
- (m) اذان وا قامت کے بعد۔
- (۴) میدان جهادمیں جنگ کے وقت۔
- (۵) باران رحمت کے نازل ہونے کے وقت۔
- (۲) جس وقت کعبۃ اللّہ آئکھوں کے سامنے ہو۔
- (۷) ایسے جنگل بیابان میں جہاں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی دیکھنے والانہ ہو۔
  - (٨) ميدانِ جهاد ميں جب كمزورساتھيوں نے بھی ساتھ جھوڑ ديا ہو۔
- (۹) سفر (حج کا ہویا جہاد کا یاکسی دینی یادنیوی ضرورت کا تو حالت سفر ) میں
  - (۱۰) روزه کی حالت میں افطار کے وقت۔
  - (۱۱) عرفہ کے دن میدان عرفات میں۔
    - (۱۲) جمعه کی خاص گھڑی میں۔
    - (۱۳) رات کے آخری حصہ میں۔